

اورتفسیرالقرآك بالحدیث كاخصوص اهتما<sup>م ،</sup> <mark>لنشین انداز می</mark>س احکام ومسائل اورمواعظ و نصائح کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفسیر وحدُیث اورکتب فقه کے حوالوں کیسا تھر

محقق العصر و رفض الم مدهله العالي المحقق العصر و مرفض المحالي المحالية ا





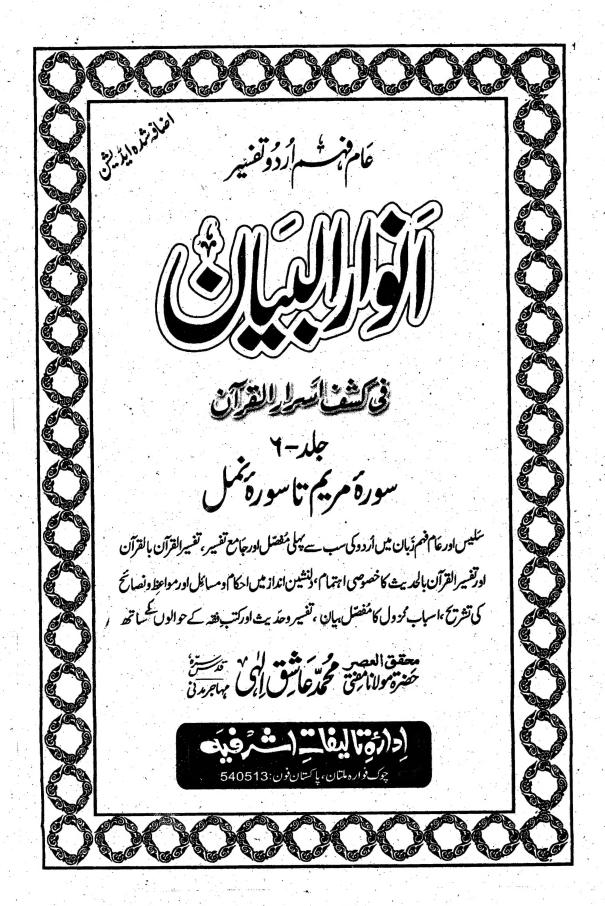

#### ضروري وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دینی کتابوں میں
غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر
ہونے والی غلطیوں کی تھیج واصلاح کیلئے
بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے
اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دُوران
اس کی اغلاط کی تھیج پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کسی فلطی کے رہ جانے کا امکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام ہے گذارش ہے کہ
اگر کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما
دیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح
کردی جائے۔ نیکی کے اس کام میں آپ
کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔
کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔
(ادارہ)

نام كتب انوارالبيان جلدا الموالبيان جلدا الموالد الموالد الموالف المو



#### ملنے کے پتے

اداره تالیفات اشرفیه چوک فواره ماتان
اداره اسلامیات انارکلی ، لا مور
اکم مکتبه رشانیه اردوبازار لا مود
اکم مکتبه رشیدیه، سرکی رود، کوئه
اکتب خانه دشیدیه راجه بازابه راولهنش که
اینورش بک ایجنس خیربازار پشاور
ادالاشاعت اردوبازار کرایش مدیق شرست لسیله چوک کرایش نمره

#### عرض ناشر

تغیرانوارالبیان جلد شم جدید کمپیور کابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس میں خصوص طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں بی ترجمہ دیا گیا ہے اس سے ان شاء اللہ استفادہ میں حریدآ سانی ہوگی۔ مزید جلدیں بھی اس طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوں کے ساتھ لکھنا پڑرہا ہے بہ جلدنی ترتیب ونزئین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ معزت مؤلف رحمہ اللہ اس ونیا سے رحلت فرما کیے ہیں۔انا للّٰہ و انا البه و اجعون۔

حضرت مولانامفتی عاشق البی بلند شهری ثم مهاجر مدنی رحمه الله ان علائے ربانیون میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ بہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی شقا۔اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تغییر انوارالیمیان (کال نوجلد) جو آپ کی زندگی ہی بیں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے
جیپ کر مقبول عام ہوچکی ہے جس کو آپ نے مدید منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا آپ کے صاحبزادہ مولانا عبدالرحلٰ کورُ بٹلاتے ہیں کہ جب تغییر کا کام ہور ہا تھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تغییر کا کام ممل ہوتا جار ہاہے و یہے دیے مسجد نبوی کی تغییر کمل ہورہی ہے۔ آپ کی عربی، اردو تصانیف کی تعداد تقریباً سوہا ایک پرانے ہزرگ سے سنا ہے کہ مولانا کا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولانا کی بے سروسا مانی کا بیرحال تھا کہ ائٹہ مساجد (احباب) کے پاس جا کران کے پاس سے خشک روثیوں کے طورے استعناء ہر قرار رکھا اور کی اس کے مراسے ہاتھ نہیں میں استعناء ہر قرار رکھا اور کی مارشاد الفقر فی عربی کا نمون ہی کردکھا ا

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چھبیں برس مدینه منورہ میں گزارے آپ کو جنت البقیع میں وفن ہونے کا بہت ہی شوق تھا کے جات میں نہیں میں تبدید کے اس کے اس کے اس کے اس کا میں اس کے اس کا میں کا بہت ہی شوق تھا

ای گئے آپ جازے ما ہر ہیں جاتے تھا درائی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انقال پُر طال ۱۳ ارمضان المبارک ۱۳۲۳ ها کو مواروزه کے ساتھ ،قرآن کریم کی طاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے سائے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ ٹماز تراوی کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی ، اور آپ کی خوابش بھی اللہ تعالی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت ابقیع میں حضرت عثمان ذی النورین رہے ہے ساتھ ہی مرفن طارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۂ۔

يااللداس ناكاره كويمى ايمان كرساته وحن القيع كامفن نعيب فرماء من

میرے چھوٹے بھائی عزیز القدر حافظ محد عثان سلمۂ کوآپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی دوسرے روز اس کو خواب میں حضرت مولانا کی زیارت ہوئی تو عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگئے؟ آپ نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں راضی ہوگئے ہیں اور اب مجھے آ رام کرنے کا تھم ہوا ہے ،علماء نے اس کی تعبیر یہ تلائی کہ بدراحت سے کنابیہ ہے۔

الله ياك حضرت مولاناكى بال بال مغفرت فرمائ ،اعلى مقامات تصيب فرمائ ، آمين ثم آمين -

احقر محمدالخل عفي عنه

# ، حضرت مؤلف رحمة الله عليه كي طرف من اداره تاليفات اشرفيه ملتان كيلئه و معزت مؤلف رحمة الله عليه الله عليه الم

مسملا و محمدًا و مصلياً و مسلمًا

تفیر انوارالبیان جب احتر نے کھئی شروع کی تھی بظاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے اس کی اشاعت کیلئے در خواست کی تو غذر پیش کر دیا ، احتر کی کوشش جاری رہی تی کہ حافظ مجرا کی صاحب دام مجدهم مالک '' ادارہ تالیفات اشر فین' ملتان کی خدمت میں معروض پیش کر دیا ، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت بھی اور طباعت کے مراحل سے گزر کر جلد اول جلد ہی شائع ہوگئی جو ناظرین کے سامنے ہے ، مید حافظ صاحب موصوف کی مسلس محنت اور جدد جد مکا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شائه ان کی مسامی کو قبول فرمائے اور آئیس دنیا اور آخرت کی نیر نصیب فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی بھر پور ترقی عطافر مائے ۔

جل شائه ان کے دراخی ہوجائے اور ان کے اموال میں ہرکت عطافر مائے اور آئیس اور ان کی اولا دکوا محال صالح کی تو فیتی دے اور زق مطافر مائی ہو جائے اور ان کے اور ان کے موال میں ہرکت عطافر مائے اور آئیس اور ان کی اولا دکوا محال صالح کی تو فیتی دے اور زق عطافر مائی ہو اور میں ہوجائے اور ان کے موال میں ہرکت عطافر مائے اور آئیس اور ان کی اولا دکوا محال صالح کی تو فیتی دے اور زق مطال وسیع نصیب فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تغییر کی اشاعت میں واسے تراو نے میں میرے معاون ہے اور میں میں میرے معاون ہے اور موجدت کتب میں میر اساتھ دیا ، میں سب کا شکر گزار ہوں اور سب کیلئے ذعاء گوہوں اللہ جل شاند ان سب کوا پی رحمتوں اور سب کیلئے ذعاء گوہوں اللہ جل شاند ان سب کوا پی رحمتوں اور برکتوں

مخاج رحت لانتابی محمعاشش البی بلندشری عفا الله عنه و عافاه و جعل آخرته خیر امن اولاه

مجميل تفيير برحضرت مؤلف رحمالله كا

#### مكتوب كرامي

محترى جناب حافظ محراطق صاحب سلمالله تعالى بالعافية

السلام عليم ورحمة الثدو بركاند!

على الله بعزيز-

انوارالبیان کی آخری جلد مینی جوآپ نے بوی ہمت اور محنت ہے اس کی طباعت اورا شاعت پوری ڈمدداری کے ساتھ انجام تک پیچائی بھن خط جسن طباعت ، حسن تجلید سب کود کھی کر بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے، اُمید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا چکیر ہوں۔

الله تعالی شائهٔ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور انوارالبیان کوامت مسلمہ میں قبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ بعد کی اشاعتوں میں تصبح کااور زیادہ خصوصی اہتمام فرما ئیں ،اللہ تعالی آپ کو دنیاو آخرت میں خبر سے نواز سےاور علوم نافعہ واعمال صالحہ کی تو فیق عطافر مائے ۔ آئندہ بمیشہ انوارالبیان کوشائع فرماتے رہیں اورامت مسلمہ تک پہنچاتے رہیں ، آمین!

محمرعاش البي عفاالله عندالمدينة الموره كيم محرم الحرام المساه

اطباعت کے بعد حضرت مؤلف دحمۃ اللہ علیہ کے عمطابق افریقہ کے بعض احباب کی قم کے عوض تغییر کے نسخ مختلف مستحق افراد واداروں میں تقسیم کردیۓ گے اس طرح تغییر انوار البیان کی طباعت واشاعت کے تمام اِخراجات وانتظامات کی سعادت 'ادارہ تالیفات اشرفیہ' ملتان کو حاصل ہوگئ

# ﴿اجمالی فهرست﴾

| 14  |                                         | سورة مريم     |
|-----|-----------------------------------------|---------------|
| ۵۷  |                                         | سورة لحله     |
| 111 |                                         | سورة الانبياء |
| 141 |                                         | سورة الحج     |
| ٢٣۵ |                                         | سورة المؤمنون |
| 121 | *************************************** | سورة النّور   |
| ۳۵۲ |                                         | سورة الفرقان  |
| mam |                                         | سورة الشّعراء |
| ٢٣٩ |                                         | سورة الثمل    |

|           | المُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ | اللوالزّفة<br>(1) | Jing & Carlot                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| نون       | ياء و سورة الحج و سورة المؤم<br>و سورة الشعراء و سورة النمل                                                    | الانب<br>قان      | ورة مريم و سورة طه و سورة<br>و سورة النور و سورة الفر                                    |
| صفحہ      | مضامين                                                                                                         | صفحہ              | مضامين                                                                                   |
|           | ولاوت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو                                                                         |                   | بیٹے کے لئے حضرت ذکریا علیہ السلام کی                                                    |
| •         | قوم کے پاس گود میں کیرآنا و م کامعرض                                                                           |                   | دعاءاور حضرت ليحي عليه السلام كي ولا دت                                                  |
|           | مونا اور حضرت عيسى عليه السلام كاجواب دينا                                                                     | IA.               | بينے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا                                                          |
| 1/2       | اورا پی نبوت کا اعلان فرمانا                                                                                   |                   | حضرت یجیٰ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ                                                     |
|           | بَوَّا أَبِوَ الْسِلَقِي فَرِما كربية تاديا كهميراكوني                                                         | 1.                | اوراخلاق عاليه                                                                           |
| 1/1       | باپ ہیں<br>سسی کواپنی اولاد بنانا اللہ تعالیٰ کے شایان                                                         | 9. 1              | حضرت مريم عليهاالسلام كاتذكره اوران ك                                                    |
|           | ی واپی اولاد جاما الله های مصامایات<br>شان نبیس                                                                | 22                | بيني حضرت عيسلى عليه السلام كى ولا وت كاواقعه                                            |
| 19        | حضرت عیسیٰ علیه السلام کا اعلان که میرا اور                                                                    |                   | حضرت مريم عليها السلام كايده كا اجتمام اور                                               |
|           | تهارارب الله ب-                                                                                                | 44                | اجا تك فرشته كي ساخة جانے سے فرمند مونا                                                  |
| <b>19</b> | يوم الحسرة كى پريشانى                                                                                          |                   | فرشتے کا بیٹے کی خوشخبری دینا اور حضرت                                                   |
| ۳.        | حفرت عيسى عليه السلام كي وفات كاعقيده                                                                          | 71                | مرتم کامتجب ہونا                                                                         |
| וש        | ر کھنے والوں کی تردید                                                                                          |                   | فرشتہ کا جواب دینا کہ اللہ کے لئے سب پچھ<br>۔                                            |
|           | توحیدے بارے میں حضرت ابراہم علیہ                                                                               | PP                | آمان ہے<br>جما ہے۔ منہ جمار میں میں                                                      |
| برس       | السلام كالب والدسه مكالمه                                                                                      |                   | حمل ادروضع حمل کا واقعهٔ در دزه کی وجہ سے<br>نصریمنزہ کو قریب نہ میں اور اور میں اور مار |
|           | بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم                                                                              | 44                | درخت کے ینچے پہنچنا فرشتے کا آواز دیا<br>کغم ندکرودرخت کا تنابلاؤ تر مجوری کھاؤ          |
|           | عليه السلام اوران کی اولا د کا اچھائی اور سچائی<br>کے ساتھ تذکرہ کیا جانا                                      | 10                | ریم بند مرود روحت و تنابلاد سر بوری ها و طبی اصول سے ذیرے کے لئے مجمود اس کا مفید ہونا   |
| mh        | عرب تعدر مره نیاجانا<br>حضرت موی اور حضرت بارون اور حضرت                                                       | *                 | حضرت مريم عليها السلام فرشته كايون كهنا                                                  |
|           | اساعیل اور حفرت ادر ایس علیم السلام کا تذکره                                                                   | ,                 | کرک رہے این من اے رحمان یا کہ میرا<br>کہ کوئی دریافت کرے تو کہہ دینا کہ میرا             |
| ro        | نې اوررسول مين فرق                                                                                             | 74                | بولنے کاروزہ ہے۔<br>بولنے کاروزہ ہے۔                                                     |

مضامين مضامين علیہ السلام کوآ گ نظر آنا اور نبوت سے كرلينااور سجده ميس كريزنا مرفراز کیا جانا اور دعوت حق کیکر فرعون کے جادوگروں کوفرعون کا دھمکی دینا کہتمہارے 49 ماتھ یاؤں کاٹ ڈالوں گااور تھجور کی ٹھنیوں ياس جانے كاتھم ہونا یرانکا دوں گا' جادوگروں کا جواب دینا کہ تو حفرت موى العليظ في نوررباني كونار سمجما 4. جوجا ب كراع بم توايمان لي آئ YP نماز ذكرالله كے لئے ہے بكريال جراني مين حكمت اورمصلحت الله تعالى كاموي عليه السلام كوتهم فرمانا كه ۸۱ راتوں رات بی اسرائیل کومصرے لے حضرت موى النيخ كاشرح صدراورطلاقت 40 جاو سمندر بربیج کران کے لئے خشک راستہ لسان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون بنادينا كرك جانے كاخوف ندكرنا فرعون کوشریک کاربنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا ان کے پیچے سے سمندر میں داخل ہونا كاقبول مونا ۲۲ اور نشکرون سمیت دوب جانا حضرت موسى عليه السلام كالجيين مين تابوت بی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ ہم میں ڈال کر بہا دیا جانا پھرفرعون کے گھر والول كا اٹھالينا اور فرعون كے كل ميں ان نے تمہیں دشمن سے نجات دی اور تمہارے ليمن وسلوي نازل فرماما کی تربیت ہونا حضرت موی علیهالسلام کی غیرموجودگی میں حضرت موى اور حضرت مارون عليهمما السلام زیوروں سے سامری کا بچھڑا بنانا' اور بی کو اللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے یاس اسرائيل كااس كومعبود بنالينا اوروايس موكر جاؤميرے ذكر مين ستى ندكرنا 'اوراس سے حفرت موی علیہ السلام کا این بھائی نری کے ساتھ مات کرنا حضرت بارون عليه السلام برنا راض مونا حضرت موى عليه السلام كافرعون سير مكالمه Ż٢ حفرت موی الطفی کا سامری سے خطاب 44 حضرت موی علیہ السلام کے معجزات کو اس کے لئے بدوعا کرنا اوراس کے بنائے فرعون كاجاوو بتانااور جادوگروں سے مقابلہ بوت معبود كوجلا كرسمندرين بكهيردينا م کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں جو خص الله كے ذكر سے اعراض كرے گا 44 قامت کے دن گناہوں کا بوچھ لا دکرآئے جادوگروں کا آنا مچر بار مان کرایمان قبول

**Ŷ<u>Ġ</u>ŶĠŶĠŶĠŶĠŶ**ĠŶĠŶĠŶĠŶĠŶ

| 0 <b>3</b> C | <u> </u>                                                                      |                |                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | مضامين                                                                        | صفحه           | مضاجين                                                                             |
| 1.4          | صبح شام اور رات كوالله تعالى كى تسبيع بيان                                    |                | گا مجرمین کااس حالت میں حشر ہوگا کہان                                              |
|              | سيحيّ الل دنيا كي طرف آپ كي نظرين نه                                          |                | کی آ تکھیں نیلی ہوں گی' آپس میں گفتگو                                              |
|              | المحين ابي كحروالول كونماز كاحكم ديجئ                                         |                | كرتے مول كے كرد نيامس كتنے دن رہے؟                                                 |
| 1+9          | الله تعالی اتمام جت کے بعد ہلاک فرما تا                                       | 914            | قیامت کے دن اللہ تعالی پہاڑوں کو اڑا                                               |
|              | بلوكول كويد كبني كاموقع نبيل كدرسول آتا                                       |                | دے گا زمین ہموار میدان ہو جائے گ                                                   |
|              | تو پیروی کر کیتے                                                              | 1 2            | آ وازیں پست ہوں گی شفاعت اس کے                                                     |
| 111          | נגע                                                                           |                | کئے نافع ہوگی جس کے لئے رحمٰن اجازت                                                |
| ll"          | اختيام تفييرسورة لطه                                                          | 3 ( )<br>3 ( ) | دے سارے چرے ی وقیوم کے لئے جھے                                                     |
|              | سورة الانبياء                                                                 |                | ہوئے ہو <u>ل</u> گے                                                                |
|              |                                                                               | 44             | رسول الله علي عنظ عنظ الله الله علي الله                                           |
|              | منكرين كےعنادكا تذكره اوران كى معاندانه                                       |                | کی طرف عربی میں قرآن نازل کیا' اس                                                  |
|              | بالون کا جواب                                                                 |                | میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کیں                                                     |
| 114          | ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی                                               |                | آپ دی ختم ہونے سے پہلے یاد کرنے میں                                                |
| 114          | اثبات وحيد الطال شرك حق كي فتح يا بي                                          |                | جلدی نہ کریں اور علم کی زیادتی کے لئے دعا                                          |
| Iri          | توحید کے دلاکل اور فرشتوں کی شان                                              |                | کرتے رہیں                                                                          |
| *            | عبدیت کا تذکرہ                                                                | 99             | حضرت آ دم عليه السلام اور ان کي بيوي کو                                            |
| Irm          | مزید دلائل توحید کا بیان مخلیق ارض وساء                                       |                | جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع                                                    |
|              | پہاڑوں کا جما دینا اور شمس وقمر کا ایک ہی<br>رید ملک شک                       |                | فرمایا کیرشیطان کے دسوسوں کی وجہ سے<br>مما کی رہے میں میں اور میں میں              |
|              | دائره میں کردش کرنا                                                           |                | مجول کر اس میں سے کھا لینااور ونیا میں<br>مزول کر رہ                               |
| Ira          | منکرین دمعاندین کا آپ کی موت کا آرزو                                          |                | نازل كياجانا                                                                       |
| •            | مند ہونا اور آپ کے ساتھ تمسخر کرنا اور تمسخر<br>کی وجیہ سے عذاب کا مستحق ہونا | 101            | ضروری فوائد<br>الله سائل ساعاض کر زیاد کرد. داد                                    |
| INA          | ی وجیہ سے عداب ہے کوئی بیانے والانہیں رسمان کے عذاب سے کوئی بیانے والانہیں    |                | الله کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا ا<br>عذاب کی وعید ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈروں |
| IFA          | ر ن عداب سے ون بچانے والا ہیں  <br>ہے منکرین دنیادی عیش وعشرت کی وجہ سے       |                | عداب فاوسید ہلاک سکرہ انوام کے هندروں<br>سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ             |
|              | こうでは、こうででは、ないできる。                                                             |                | <u></u>                                                                            |

| صفحہ  | مضابين                                                                        | صفحه | مضامين                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| iar   | حفرت سلیمان علیالسلام کے لئے ہوا کی سخیر                                      |      | ان بیں لاتے اور بہرے پکار نہیں سنتے                                               |
| IDM   | رسول الله علي كاشيطان كو يكر لينا                                             | 1111 | مت کے دن میزان عدل قائم ہوگی کی                                                   |
| 100   | سانيول كوحفرت نوح اورحفرت سليمان                                              |      | راسابھی ظلم نہ ہوگا                                                               |
|       | عليهاالسلام كاعبد بإدولانا                                                    | IM   | يت شريف اورقرآن مجيد كي صفات                                                      |
| 164   | حفرت الوب عليه السلام كي مصيبت اوراس                                          | ١٣٣  | ل توجيد حضرت ابراجيم عليه السلام كا اين                                           |
|       | ے نجات کا تذکرہ                                                               |      | م کوتو حید کی وعوت دینا'بت پرستی چھوڑنے                                           |
| Yal   | حضرت اساعيل وحضرت ادريس وحضرت                                                 |      | لقين فرمانا ان كے بتوں كوتو ردينا اوراس                                           |
|       | ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره                                                  |      | اجب آگ میں ڈالا جانا چرسلامتی کے                                                  |
| 102   | حضرت ذولكفل كون تقيع؟                                                         |      | تھا گے ہے اہر تشریف لے آنا                                                        |
| IDA   | دوالنون يعنى حضرت يونس الطيفة كاواقعه مجھلى<br>اس تندس                        | 110  | ر کمٹ کی خباخت اور اس کے قبل کرنے                                                 |
|       | کے پید میں اللہ تعالی کی تبیع کرنا پھراس                                      | 1    | 210                                                                               |
|       | مچھلی کا آپ کوسمندر کے باہرڈ ال دینا<br>سمبیر کا اس کر میں اس میں کا اس میں ا | 10%  | مرت ابرہیم علیہ السلام کو قیامت کے دن                                             |
| 109   | بردهای می معزت ذکریاعلیدالسلام کاالله                                         |      | ب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے                                                    |
| ,,,,  | تعالی ہے بیٹا مانگنااوران کی دعاء قبول ہونا                                   | וחו  | اث كذبات اور ان كى تشري مضرت                                                      |
| 175   | حضرات انبياء كرام عليهم السلام كي عظيم صفات                                   |      | راہیم علیدالسلام کا قیامت کے دن شفاعت                                             |
| 141   | حضرت مريم اور حضرت عيلى السلام كاتذكره                                        |      | کبری سے عذر فرمادینا<br>مصرف میں علیہ مطالب                                       |
| ייוצו | تمام انبیا علیم السلام کادین واحد ہے<br>مومن کے اعمال صالح کی ناقدری نہیں ہے  | ורו  | عزت ابراجيم اور حفزت لوط عليهما السلام                                            |
| ari   | مون ہے اعل صاحبی بالدری میں ہے اللہ الک شدہ بستیوں کے بارے میں سے طے          | 100  | هامبارک سرزمین کی طرف جمرت کرنا<br>معمد میران در ایران میران کرنا                 |
|       | ہلاک سردہ بیوں سے بارے یں بیات<br>شدہ بات ہے کہ وہ رجوع ندکریں گے             | *    | عرت لوط عليه السلام پر انعام بدكار بهتی<br>سے نجات بانا اور الله تعالی كی رحت میں |
| arı   | مرہ بات ہے بہلے یاجوج ماجوج کا لکلنا'                                         |      | سے مجات پایا اور اللہ تعالی کی رست یں۔<br>اخل ہونا                                |
|       | یا ت کے دن کافروں کا حسرت کرنا اور                                            | IMA  | ا ک ہونا<br>نصرت داودعلیہ السلام کا اقتد ازیماڑ دل اور                            |
|       | این معبودول کے ساتھ دور خیس جانا                                              |      | سرے داود صبیباطی م استدار بہاروں اور<br>بندوں کا ان کے ساتھ نہیج میں مشغول ہوتا   |
| 144   | جن کے بارے میں بھلائی کا فیصلہ ہوچکا ہو                                       | 101  | ردہ بنانے کی صنعت<br>رہ بنانے کی صنعت                                             |

١٨٨ اللك شده بستول كى حالت إدرمقام عبرت ١١٨

دوزخ میں کافروں کی سزا آگ کے کیڑے



| _            | ********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | المُونِ الله الرَّحْلِي الرَّحِيْدِ مَنِيْعُونَ الرَّحِيْدِ مَنْ الرَّحِيْدِ مِنْ الرَّحِيْدِ مِنْ الرَّحِيْدِ مِنْ الرَّحِيْدِ مِنْ الرَّحِيْدِ مِنْ الرّحِيْدِ مِنْ الرَّحِيْدِ مِنْ الرّحِيْدِ مِنْ مِنْ الرّحِيْدِ مِنْ الرّحِيْدِ مِنْ الْ |
|              | سورهم يم مدعظميش نازل بوئي شروع الله كنام يوروام بان نبايت دعم والا به اس ش الهانوك آيات اور چوركوع بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | الهيعض ﴿ ذِلْوُرَحْمُتِ رَبِّكَ عَبْكَ لَا زَكُرِيّا ﴿ وَالْمِيا ﴿ وَالْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | كليفض بيآب كرب كارمت كاذكر بجوال في بنده ذكريارِفر مائى جبانبول في بياربولويشده فريقه بريكاراع ض كيا كما ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | رَبِ إِنْ وَهُنَ الْعُظْمُ مِنِي وَاشْتَعُلَ الرَاسُ شَيْبًا وَلَهُ ٱلْنُ رِبُ عَإِلَكَ رَبِ شَقِيبًا ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | میرے دب میری بڈیاں کمزور ہوگئی اور میرے سر میں بوھائے کی وجہ سے سفیدی پھیل گی اور میں آپ سے دعا ما تکتے میں بھی تاکام نہیں رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *            | وَلِنْ خِفْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَآءِي وَكَانَتِ الْمُرَاتِيْ عَاقِرًا فَهُبُ لِي مِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | اور بلاشد بھے اپنے بعدا پنے رشند دارول سے اندیشہ ہاور میری ہوی با تھے ہوآ پ جھے اپنے پاس سے ایک ولی عطافر ماد بھتے جومیر اوارث بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | لَيْرِتُونَى وَيَرِيثُ مِنْ الْيَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِ رَضِيًا وَيَرَكُنَ إِنَّا نُبُيِّرُكُ بِعُلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •            | اور يعقوب في اولا دكا بھي اورا برب آپ اسے پينديده بناديجة اے ذكريا برشك بم تهيں ايك و كئ و شخرى ديے بين اس كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | والمُهُ يَحْيِي لَمْ يَجْعُلُ لَهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ فِي عُلَمْ وَكَانَتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | نام کی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام ہیں بنایا عرض کیا اے میرے دب میر الزکا کہاں سے ہوگا اور حال یہ ب کدیمری بیوی یا نجھ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31           | امْرَأَتْ عَاقِرًا وَقُدُ بُلُفْتُ مِنَ الْكِبْرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كُنْ لِكُ قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَى هَيْنَ إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 000          | اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجہ کو پہنچ چکا ہوں فرمایا ہوں ہی ہوگا تمہارے رب کا فرمان ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے اور میں نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -            | وَقُدُ خُلُقُتُكُ مِنْ قَبُلُ وَلَهْ تِكُ شَيًّا ۞ قَالَ رَبِّ اجْعِلْ لِيَ اللَّهُ قَالَ النَّكَ الرَّتُكُلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>*</b> 0*  | متہيں اس سے بہلے پيدا كيا حالانكم كم بھى نہ تھے وض كياا بير بدر بيرے لئے كوئى نشانی مقر دفر ماد يجے فر ماياتمهارى نشانی يہے ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *****        | التَّاسَ ثُلْكَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخُرْجُ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِغْرَابِ قَالُوْحَى إِيْهِمْ أَنْ سَبِعُوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ***          | تم لوكول سے من رات بات نه كرسكو مع الانكه تم تندرست ربو مع سوده محراب سے اپن قوم پر فكے اور ان كواشارہ سے فرمایا كرم شام الله كاتب م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>*****</b> | بكرة وعشيًا وينجلي خُرِ الكِتب بِقُولَة والنينة المُكْمَر صَبِيًا ﴿ وَكَنَانًا مِنْ لَنُ ثَالًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *            | میں مشغول رہو اے یکی کماب کو ضبوطی کے ساتھ لے لواورہم نے ان کو بچین میں عظم دے دیااور ان کواپنے پاس سے دقت قبلی کی صفت اور پاکیزگی عطافر مائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ****         | وَزَكُوٰةً وَكَانَ تَقِيًّا فَوَبَرًّا إِوَالِنَ يُعِودُ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عُصِيًّا ﴿ وَسَلَا عَلَيْهِ مِوْلِلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •            | اوروه پر بیزگار تصاورا پے والدین کے منافع حس سلوک کرنے والے متصاورو مرکثی کرنے والے نافر مانی کرنے والے نہ متصاوران پر الله کا سلام ہوجس دن پیدا ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### ررور رود و رود دور و رياط ويومرينوت ويوم يبعث حياطً

اورجس دن وفات پائیس گےاور جس دن زندہ ہوکرا ٹھاتے جائیں گے

# بیٹے کے لئے زکر یا العلیق کی دعا اور یکی العلیق کی ولادت

قه مسيد: حضرت ذكر ياعليه السلام انبياء بن اسرائيل ميس سے تھے جب ان كى عمر خوب زيادہ ہو گئ بال اچھى طرح سفيد ہو گئے تو بیخیال ہوا کہ میرے دنیاسے چلے جانے کے بعد اللہ تعالی کی کتاب توریت شریف کواور دینی علوم واعمال کوکون سنجالے گااوران کی تبلیغ و ترویج میں کون کیے گاخاندان میں جولوگ تھان سے اندیشتھا کددین کوضائع کردیں چونکہ اب تک ان کے ماں کوئی ایسالڑ کا نہ تھا جوآ پے کے علوم اور حکمت اوراعمال دینیہ کا دارث ہوتا لہذا انہوں نے اللہ جل شانۂ کی بارگاہ میں خفیہ طور سے دعا کی (جیسا که دعا کا دب ہے) کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں سرمیں خوب سفیدی آگئی (اندازہ ہے کہ اب میر اچل چلاؤہے)اگر میں اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ کوئی میرادینی وارث نہیں ہےاور ساتھ ہی مجھے اپنے موالی (یعنی چپاکے بیوں) سے خوف ہے کہ وہ دین کومحفوظ نہ رکھیں گے تو دین علوم واعمال کا بقائس طَرح رہے گا؟ لہذا آپ جھے ایک بیٹا عنایت فر مایئے جومیر اولی ہووہ میرابھی وارث ہواور لیعقوب علیہ السلام کی اولاد کا بھی وارث ہواور آپ اس سے راضی ہول میرے بڑھا پے کا توبیال ہے جواوپر بیان کیا اور میری بیوی بانجھ ہے تاہم مجھے آپ بیٹا عطافر ماہی دیں اور ساتھ ہی یول بھی عرض کیا کے میں بھی دعا کر کے محروم نہیں رہا آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول فر مائی ہے بید دعا بھی قبول فر ماغیے اپنی میراث سے میراث نبوت اورمیراث علم مراد ہے اورآل بعقوب کی میراث ہے دینی سیادت مراد ہے حضرت ذکر بیاعلیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تو تھے ہی اپنے زمانہ کے احبار کے سردار بھی تھے مطلب بیتھا کہ بیلمی اور ملی سرداری جو ہمارے خاندان میں جاری ہے بیا تی رہے۔ قال البغوي في معالم التنزيل والمعنى انه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير إحكامه على ماكان شاهده من بني السرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء فسأل ربه ولدا صالحا يأمنه على امته ويرث نبوته وعمله لئلا يضيع الدين (علامه بغوی معالم التزیل میں فرماتے ہیں مطلب بیہ کے حضرت ذکر یاعلیہ السلام کواپنے بچاڑاد بنی اسرائیل کے ہاتھوں دین کوضائع کرنے اور اس کے احکام کوتبدیل کرنے کا خوف تھا۔ جیسا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو دین تبدیل کرتے دیکھا اور انبیاعلیم السلام کوتل کرتے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالی سے ایک نیک صالح بیٹاما نگاجوامت پرامین ہواوران کی نبوت ومل کاوارث بنے تا کددین ضائع ندہو) الله تعالی شاخہ نے ان کی دعا قبول فرمالی اور بشارت دیدی کہ ہم تہمیں ایسالڑ کا دیں گے جس کانام کیلی ہوگا اور اس سے پہلے ہم نے اس کا كوئى مم نام پيرائيس كيار لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا كارْجم بعض مفسرين في شبيها ومثيلا كيا بكراس پہلے ہم نے اس جیسالڑ کا پیدانہیں کیا' اور بعض حضرات نے فرمایا ہے اس سے سیداور حضور ہونا مراد ہے جس کا سورہ آل

بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کرنا: جب الله تعالی شان نے حضرت زکر یاعلیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دیدی اور بیٹے کا نام بھی بتا دیا تو عرض کیا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیے ہوگا میری بیوی تو بانجھ ہے اور میر ابڑھا یا انتہا درجہ کو پہنے چکا ہے کہاں بیرسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے بیہ جانتے ہوئے کہ میں بہت بوڑھا ہوں اور میری بیوی با نجھ ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا نا گئی تھی پھر جب دعا قبول ہوگئ تو اب تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں حضرات مفسر ہے کرام نے کئی با تیں کھی ہیں اول بیر کہ ان کا سوال حصول ولد کی کیفیت سے تھا کہ جھے اس عورت سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرتا ہوگا' دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے موات سے اولا دعطا ہوگی یا دوسری کوئی جوان عورت سے نکاح کرتا ہوگا' دوم یہ کہ یہ تعجب بشریت کے فطری تقاضے کے اعتبار سے ان کی زبان سے الیے کہ کہات نکل جاتے ہیں ہوم بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فایت اشتیاق کی وجہ سے انہوں نے سوال کرلیا تا کہ خدائے پاک کی طرف سے دوبارہ بشارت کا اعادہ ہوا دوقلی لذت ہیں اضافہ ہوجائے۔

جب حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب میرے یہاں بیٹا کیے ہوگا حالا تکہ صورت حال اس طرح سے ہو اللہ جل شاہ وگا اور یہ کوئی تجب کی بات نیس ہے ہیں شاہ نے فر مایا کہ لاڑے ہوڑھے مرداور ہا نجھ کورت سے اولا دپیدا کر دوں تم ہیں تو خیال کرلو کہ میں نے مہیں ہوئے ہو سے مرداور ہا نجھ کورت سے اولا دپیدا کر دوں تم ہیں تو خیال کرلو کہ میں نے مہیں ہوئے ہو مطرح تم ہیں عدم ہے وجود بخش دیا تو ابتم سے اولا و پیدا کر دینا یہ کوئی کی تحب کی بات ہے حضرت ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی الی نشانی مقرر فرما دی گئی ہو ہے ہی تھی ہوئے کہ میری ہوئی کو استقر ارحمل ہو چکا ہے اللہ تعالی شائٹ نے ان کے لئے بیشانی مقرر فرما دی گئی آ ایکھ خاصے کی سات ہوئی کوئی کوئی گئی ہوئے کا تین دن تین دات تک کی سے بات نہیں کر سکو کے تعین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو کے تعین رات تک کی سے بات نہیں کر سکو گئی تھی اللہ کوئر تو یہ ان سورہ مریم میں ہے اور تین دن کا ذکر سورہ آل عمران میں گزرچکا ہو ہاں اللہ تُکیلِم النّا میں قبلی ہی ہی ہی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ کوئر ت کے ساتھ یا گر کا اور شیح شام اللہ سے بات نہ کر سکو گے سورہ آل عمران میں تھی ہے کہ وَ اَذْ نُحُنُ دُرِیُّک کُوٹِمُ وَ اَسْتُ ہَا اَلْ مُوالَ ہیں گزار میں اللہ کوئر شیاس کے اور ایک تو سے بات نہ کر سکو گے البت اللہ کوئر ت کے ساتھ یا گر کا اور شیح شام اللہ کی تعین میں مشخول رہنا ہیں مراد ہے اورایک قول یہ بھی ہے دکر میں مشخول رہنا بعض حضرات نے لین کی مرات ہو اورایک قول یہ بھی ہے کہ میں مشخول رہو۔

سورہ انبیاء میں فرمایا ہے فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَوَهَیْنَا لَهُ بَعْنَی وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ کہم نے زکریا کی دعا قبول کی اور ان کو یکی (بیٹا) عطافر مادیا اور اس کی بیوی کو درست کردیا یعنی ولا دت کے قابل بنادیا الله تعالی خالق الاسباب اور خالق المسببات ہوں اسباب بھی بیدا فرما تا ہے اور اسباب کے بغیر بھی اسے رچیز کی خلبق پرقدرت ہے۔

فَخَوَجَ عَلَى قَوُمِهِ مِنَ الْمِحُوابِ فَاوَحْلَى اِلْيَهِمُ أَنْ سَبِّحُوا اِبَكُوهُ وَعَشِبًا سوزكر ياعليه السلام اپن قوم پر فَطَ يَحْدُ الله عَلَى فَوْمِ الله عَلَى فَوْمِ الله عَلَى مُحراب سے باہر آئے عام طور سے نمازی ان کے انتظار میں رہتے تھے جب وہ دروازہ کھولتے تو اندرواخل ہو جاتے اوران کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اورروزانہ می شام ایسا ہوتا تھا پی ہوی کے استقر ارحمل کے بعد حسب عادت

انواد البيان جلاشم محراب كادروازه كهولاتولوگ موجود تقهوه حسب باقي اندرداخل مو كيانين آج صورت حال مختلف تقى كه حضرت ركريا عليه السلام كلام نبيل كرسكة تھے۔ بولنے پر قدرت ندہونے كى وجد سے انہوں نے اشارہ سے فر ماديا كم من شام حسب سابق نمازير صقر روو (معالم النزيل صفحه ١٩٠ج ٣)

لفظ محراب سے اسے اس زمانہ کی معروف محراب ہیں ہے طلق نماز کی جگہ یا حجره مراد ہے اس کے بعض اکابرنے یوں ترجمه كياب كدوه الني ججره من فطاور يرجم سوره آل عران كي آيت محلَّمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا المعحرابَ ك مطابق إوردوسرار جمليعى نمازى جلماً لعمران كي دوسرى آيت فَنَادَتُهُ الْمَلَاثِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُعَمِلِي فِي المِعْوَابِ كموافق بالفظ محراب حرب سيمعنى جنگ مفعال كوزن يرب صاحب روح العانى لكصة بين كمعادت كى جكدكو محراب اس لئے کہا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والا گویاس میں شیطان سے جنگ کرتا ہے ( مینی شیطان کے وسوس اور اس كرمزين كئي موع اعمال كوپس پشت وال كرالله تعالى كى طرف متوجه موجاتا إورشيطان ديكه اي ره جاتا ہے)

حضرت يجي العَلَيْن كاوصاف حميده واخلاق عاليه: حضرت يجي العَلَيْن مي بدأت موكن الله تعالى في ان مع خطاب فرمايا يَها يَحيلى حُدِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (الديكي كتاب كومضبوطي كرماته لي كومفسرين نے فرمایا کہ اس سے توریت شریف مراد ہے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء بن اسرائیل علیہم السلام توریت شريف بربى عامل تصحبيا كمورة ما كده من فرمايا - يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسُلَمُوا (الآية)

لفظ بقوة مين خوب إجهى طرح يادر كهناجمي آسيااور عمل كرني كوجمي يلفظ شامل موكيا الله تعالى في حضرت يجي عليه السلام كوحضرت ذكر ياعليه السلام كواسط سع خطاب فرمايا فيرفر مايا و اتنيت اله المحكم صَبيًّا (اورجم في يحل كويين بى كى حالت میں تھم عطافر مادیا) تھم سے بعض حضرات نے نبوت مراد لی ہے اور مطلب سے کمان کو بچین ہی میں نبوت سے مرقرا زفر مادیااور بیان کی خصوصیت ہے کیونکہ عمو ما حضرات انبیاء کرام کیہم السلام کو چالیس سال کی عمر ہوجانے پر نبوت دی جاتی تھی اگراس قول کولیا جائے کہ انہیں بچین ہی میں نبوت دے دی گئے تھی تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یکا یک خیلی خُدِالْكِتَابَ بِقُوقِ كَاخطاب حفرت زكر ياعليدالسلام كذريد موا-

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تھم سے فہم کتاب مراد ہے اور بعض حضرات نے تھم جمعنی تحکمت اور بعض حضرات نے معنى فرات صادقه ليائه (كماذكره صاحب الرقيح صفحة 24 ج١٧)

وَ حَنَانًا مِن لَّذُنَّهُ: (اور بِی کوم نرای پار) سروت للی عطافر مادی ) بدرت قلبی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پین آنے اور انہیں صراط متقم پرلگانے اور اعمال صالحہ پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہے اس بارے میں جو محلوق سے تکلیف ينج اس رصر كرنا أسان أموجا تا ي-

وَزَكُومٌ (١٠١١) يجيكونهم ني إكر كاعطاكى) يلفظار كوة كاتر بمه بالفظار كوة كاصل معنى يا كيزه بون كاب حضرت ابن عباس رضى الله عنها في الم وقع براسي تفير من فرمايا الطاعة والاحسلاص كالله تعالى في اس بجهوا في فرما نبرداری اوراخلاص فی الاعمال کی نعت عطافر مائی اور حضرت قاده رضی الله تعالی عندسے مروی ہے کہ اس سے مل صالح مراد ہے اور مفسر کلبی نے اسکی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے صدفة تبصدق الله بھا علی ابویه (لیمنی بیمی علیہ السلام کی شخصیت الله کی طرف سے ایک صدقہ ہے جو کہ مال باپ کوعطافر مایا)

وَ تَحَانَ مَنَةِ اللهِ الدِينِي عليه السلام تَقَى مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَبَوَّا اللهِ وَالدَيْهِ (ادرہم نے یکی کووالدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا بنایا، وَلَمْ مَیکُنْ جَارُا عَصِی اللهِ عَلَیْ اللّهِ عَلْمِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّه

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ مَوْمَ وُلِدَ وَمَوْمَ مَمُوتُ وَمَوْمَ مُبُعَثْ حَيًّا (اور يَحِيٰ پرالله كاسلام ہے جس دن وہ پيراہو اور جس دن وہ ندہ ہوکرا تھائے جا كيں گے)

لفظ بَدُونُ صِيغه مضارع ال وقت كاعتبارے بجب وہ پيدا ہوئے تھے متقبل كاتر جمد د كيوكر بينة بجھ لياجائے كدوه اب بھي زندہ ہيں۔

حضرت سفیان بن عیبند حمة الشعلید نے فرمایا کہ یہ تین مواقع ( یعنی ولادت کا دن اور موت کا وقت اور قبروں سے نکلنے کا وقت ) انسان کے لئے تو حش کے موقع ہوتے ہیں ان تینوں مواقع کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی علیہ السلام کے لئے بطور خوشخری کے فرمادیا کہ ان میں باسلامت رہنے والے ہیں۔ (ذکرہ فی معالم التزیل)

هَدِن وَلَجُعُلُهُ اِللهُ اللهُ اللهُ وَكُمهُ اللهِ فَكَان اَمْرا المَقْضِيّا فَكُان اَمْرا المَقْضِيّا فَكُان اَمْرا المَقْضِيّا فَكَان اَمْر اللهِ عَلَى اور اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اور اللهُ الله

# حضرت مریم علیها السلام کا تذکرہ اوران کے بیٹے حضرت عیسلی الگلیالی ولادت کا واقعہ

قفد میں الی کا نام مریم رکھا چونکہ دیا ہے کہ جناب عمران کی بیوی نے نذر مائی تھی کرمیر سے اولا دہوگی تواسے بیت المقدس کی خدمت بیل لگا دوں گی اور خواہش بیتی کہ لڑکا پیدا ہواورائ لئے منت مائی تھی جب ولا دت ہوئی تو لڑکی پیدا ہوئی اس لئے مان مان کے اس کا نام مریم رکھا پیدا ہوئی اس لڑک کا نام مریم رکھا چونکہ دیلڑکی ایک نیک عورت کی نیک موج یہ پیدا ہوئی تھی اس لئے اس کا نام مریم رکھا جس کا معنی ہے عابدہ اور ان کا مطلب دیتھا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے مجد کی خدمت کے لئے نہیں تو عوادت ہی کے لئے سہی اپنی اس نذر کی وجہ سے وہ نچی کو بیت المقدس کے قیمین کے پاس لے گئیں وہاں کے رہنے والوں نے اس نچی کی کھا یہ میں منافست اختیار کی اور ہرا کی چا ہتا تھا کہ میں اسکی پرورش کروں جھاڑے کو نبٹانے کے لئے آپس میں قرعہ واللا کو صفرت زکر یا علیہ السلام کی مقالت میں لے لیاوہ حضرت زکر یا علیہ السلام کی گفالت میں لے لیاوہ حضرت زکر یا علیہ السلام کی گفالت میں دینے تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں زید سے چڑھے کے گفالت میں دینے تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں زید سے چڑھے کے گفالت میں دینے تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں زید سے چڑھے کے گفالت میں دینے تھا جو بلندی پرتھا اور اس میں زید سے چڑھے

اوراترتے تصالدتعالی نے مریم کاخوبا چھطریقے سے نشو ونمافر مایا جودوسرے بچول سے مختلف تھا۔

جب حضرت مریم بوی ہوگئیں تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعدان کو بشارت دی کرتہمیں ایک بیٹادیا جائے گا جس کانام سے ہوگاوہ دنیاو آخرت میں وجیہ ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور وہ گہوارہ میں اور بردی عمر میں لوگوں سے بات کرے گا۔

#### حضرت مریم علیہاالسلام کاپردہ کا اہتمام اوراجا نک فرشتہ کے سامنے آجانے سے فکر مند ہونا

اس تفصیل کوسا منے رکھ کراب یہاں سُورہ ہریم کی تقریحات کون ہن شین سجے وہ ایک دن اپنے گر والوں سے علیحہ ہوکر گھر کے مشرق بانب ایک جگہ بھی گئیں صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں کہ بیدن خت سردی کا تفاوہاں وجوب میں بیشے گئیں اور ایک قول بیہ کہ دو قسل کرنے کیلئے بیٹی تھی فَاتَدُّحَدَّثُ مِن دُہُ نِهِم حجّابًا سے گئیں اور ایک قول بیہ کہ دو قسل کرنے کیلئے بیٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل علیہ السلام کو اس دوسر نے ول کی تاکید ہوئی ہے اس علیحہ وجگہ میں پردہ ڈال کر بیٹی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جرائیل علیہ السلام کو بھتے دیا گیا (فَادُ سَلُنَا اَلَیْهَا دُو حَنا) حضرت جرائیل علیہ السلام ایک صحیح سالم انسان کی صورت میں ان کے سامے کھڑ سے ہو گئیں کہ ور سے جو تنہائی میں یہاں پہنچا؟ میں جھسے اللہ کی پناہ مائی ہوں تیری صورت شکل تو یہ بتارہی ہے کہ و متی آئی ہوں میری صورت شکل تو یہ بتارہی ہے کہ و متی ہوں متیری صورت شکل تو یہ بتارہی ہے کہ و متی ہوں اور تو بھی کا کیا کام کہ وہ تنہائی میں کی اپن آئے جس کے پاس آئے جس کے پاس آئا حلال نہیں ہیں جھے سے اللہ کی پناہ مائی ہوں اور قومی اپنے تقویٰ کی لائ رکھاور یہاں سے چلا جا۔

### فرشته كابيثي كي خوشخبري دينااور حضرت مريم كالمتعجب هونا

اس پر حضرت جرئیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تا کہ تجھے اللہ کی طرف سے ایک پا کیزہ لڑکا دے دوں۔اس پر حضرت مریم علیماالسلام نے کہاتم کیا کہدرہ ہومیرے لڑکا کیے ہوگا؟ نہ تو مجھے کسی ایسے خص نے چھواہے جس کا چھونا حلال ہو( یعنی شوہر) اور نہ میں قاجرہ عورت ہوں بچہ تو شوہر کی حلال مباشرت سے یا کسی زانی کے زناسے پیدا ہوتا ہے اور یہاں تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں لہٰذامیر نے اولا دہونے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

#### فرشته کاجواب دینا کہ اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے

سورہ آل عمران کے سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فرشتوں نے انہیں لڑکا ہونے کی بشارت دی تھی اوراس وفت بھی انہوں نے یہی کہاتھا کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کی انسان نے چھوا تک نہیں وہاں ان کی بات کا جواب يول نقل كيا ہے۔ كَذَٰلِكَ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ (الله الى طرح پيدا فرماتا ہے جو جاہتا ہے) إِذَا قَصَلَى اَمُوّا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ (جب وه كى امركافي مله فرمائي تو يول فرماديتا ہے كه موجالهذاوه ، موجاتا ہے)

اور یہاں فرشتہ کا جواب یوں ذکر فر مایا ہے قَالَ کُذلِکَ (فرشتے نے کہا یوں بی موگا) قَالَ رَبُّکِ هُوَ عَلَیَّ هَا اَور یہاں فرشتہ کا جواب یوں ذکر فر مایا ہے وہ جھ پر آسان ہے) جس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیا اسلام کواور بغیر مال کے حضرت حواکو پیدا فرما دیا اس کے لئے سب پھھ آسان ہے۔ کما قال تعالیٰ فی سورة آل عمران اِنَّ مَفَلَ عِیْسلی عِندُ اللهِ کَمَفَلِ آدَمَ الایة۔

وَلِنَجُعَلَةَ الِيَةً لِلِنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ اَمُوًا مَّقْضِيًّا يَبِهِي فَرْشتہ كَالُم كَا تَمْهِ بِفَرْشتے نے مزيد كها كد (تير برب نے بول بھی فرمایا ہے كہم اس بچه كولوگوں كے لئے نشانی اور باعث رحمت بنا دیں گے ) اس بچه كا بغیر باپ كے بدا ہونا لوگوں كے لئے اللہ تعالیٰ كی قدرت كی ایک نشانی ہوگی كہ وہ بغیر اسباب عادیہ كے بھی پیدا فرمانے پر قادر ہے۔ اور یہ بچہ لوگوں كے لئے رحمت كا ذريعہ بنے گا اس كا اتباع كرنے والے اللہ كے مقبول بندے ہوں گے اوران پر اللہ كی رحمتیں ہوں گے۔

وَكَانَ أَمُوا مَّقُضِيًّا (اوربيايك طے شده بات ہاللہ كافيملہ ہو چكا ہے) پيدا ہونے والا يہ بچے بغير باپ ہى كے بيدا ہوگا اللہ كافيملہ كوكوكى ٹالنے والانہيں۔

#### حمل اوروشع حمل کا واقعہ در دزہ کی وجہ سے مجور کے درخت کے نیچ پہنچنا فرشتہ کا آ واز دینا کئم نہ کرو درخت کا تنہ ہلا وُتر مجوریں کھاؤ

فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (سواس الركي عوه عالمه موكن البذاوه السمل كولئ موئ عليحده موكردور چلى كئ اسوره تحريم عين فرمايا وَمَرُيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْجِنَا وَصَدَّقَتُ

بِکلِمَاتِ رَبِّهَا وَ کُتُنِهِ وَ کُالَتُ مِنَ الْقَانِینَ (اورالله عمران کی بیٹی مریم کا حال بیان فرما تاہے جس نے اپی عصمت کو محفوط رکھا سوجم نے اس کے گریبان میں اپنی روح پھوٹک دی اورانہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی اوراسکی کتابوں کی تقدیق کی اوروہ اطاعت والوں میں سے تھیں) حضرت جرائیل علیہ السلام کے پھوٹکنے کواللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف منسوب فرمایا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف منے بھے گئے تھاس پھوٹکنے سے حمل قرار پاگیا۔ حمل قرار پائی اسے بعد وہ اس حمل کو لئے ہوئے اپنی گرجہ سے کہ وہ اتواسی وہ سے کہور کے درخت کے پاس آگئیں اوراس کے تدرخ قریب یاس سے بیک لگا کر بیٹے گئیں اوراسی حالت میں کہنے گئیں کہ وہ سے کھور کے درخت کے پاس آگئیں اوراس کے تدرک قریب یاس سے بیک لگا کر بیٹے گئیں اوراسی حالت میں کہنے گئیں کہ کہور کا من میں پہلے سے مرگئی ہوتی اور بالکل ہی بھولی بسری ہوجاتی نہ کوئی جانتا نہ پہلچا تنا اس وقت پریشانی کا عالم تھا جنگل

تھا تنہائی تھی درد ہے بہیں تھیں کوئی چھپر تک نہیں تھا جس میں لیٹیں اور یہ بھی خیال لگا ہوا تھا کہ بچہ بیدا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے ایسی پریشانی میں منہ سے بید بات نکل گئی کہ کاش میں اس سے پہلے مردہ ہو چکی ہوتی ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ استقر ارحمل کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ولادت ہوگئی (ذکرہ فی معالم النز میل عنہ) آیت کریمہ کے سیات سے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے اور یہ بچھ میں آتا ہے کہ دیگر حاملہ عورتوں کی طرح ان پرحمل کی مدت نہیں گذری کیونکہ اتنی لمبی مدت تک تنہا اکیلی عورت کا گھرسے باہراوردورر ہنا بعید ہے پھراگر لمبی مدت ہوتی تو حمل کا ظاہر ہونا اور اندر پیدے میں پرورش پانا اس سے لوگوں کو ولا دت سے پہلے ہی حاملہ ہوجا ناکین قرآن کے بیان سے یہ کو ولا دت سے پہلے ہی حاملہ ہوجا نے کا پہنے چل جاتا اور لوگوں کا طعن اور اعتراض شروع ہوجا تا لیکن قرآن کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ بچے کو لے کرآئی کیں اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا والٹد تعالی اعلم بالصواب۔

فَینَا دَاهَا مِنُ تَحْتِهَا (سوجرائیل نے حضرت مریم کوآ واز دی جواس جگہ سے پنچ کھڑے ہوئے تھے جہاں وہ اوپر کسی ٹیلے پڑتیں اور یوں کہا اَنُ لَا تَحْزَنِیُ ( کہتورنجیدہ نہو) ( کمافی الروح صفحہ۸۲ج۱۱)

قَدُ جَعَلَ رَبُّکِ قُحْتَکِ سَوِیًا (تیرے نِی تیرے رب نے ایک نهر بنادی ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے وہاں اپناپاؤں ماردیا جس کی وجہ سے قبطے پانی کا چشمہ جاری ہوگیا اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں پہلے سے خشک نهر تھی اللہ تعالی نے اس میں پانی جاری فرمادیا اور وہیں ایک خشک مجود کا در خت تھا اس میں پی جادر پھل آگئے اور ای وقت پک گئے (معالم التز بل صفح ۱۹۳۳) وَهُزِی اِلَیْکِ بِجِدُ عِ النَّحُلَةِ تُسَاقِطُ مِی پی اور پھل آگئے اور ای وقت پک گئے (معالم التز بل صفح ۱۹۳۳) وَهُزِی اِلَیْکِ بِجِدُ عِ النَّحُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَیْکِ رُطِی اور تو در خت کے تئے کو حرکت دے اس سے تجھ پر تروتازہ کی ہوئی مجود سی رہے کو ایک کے مرکب در خت کو تو ایک کرامت ہے کہ ایک ز چورت کے حرکت دینے سے مجود کے در خت سے پھل گر پڑیں کیونکہ مجود کے در خت کو تو ایک قوی مضبوط مرد بھی نہیں ہلاسکتا پھر ہلا نا بھی ایسا کہ جس سے پھل گر پڑیں )۔

فَکُلِی وَانشُرَبِی وَقَرِی عَیْناً (سوتوان تازہ مجوروں میں سے کھااوراس نہر میں سے فی اورا پی آ کھوں کو تھنڈی کر) یہ تیرا یچہ تیرے تیر لئے آ اکھوں کی شندک ہے فسی معالم التنزیل یعنی طیبی نفسا وقیل قری عینک بولدک عیسی ۔ (معالم التزیل میں ہے مطلب میہ ہے کہ اپنے دل کوخوش رکھ اور بعض نے کہا" اپنے بیٹے عیسی سے اپنی آ تکھیں شنڈی کزئ

### طبی اصول سے زچہ کے لئے تھجوروں کا مفید ہونا

یہاں پہنچ کر جی جاہتا ہے کہ صاحب بیان القران رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت نقل کر دی جائے موصوف فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے بیت سے فرجت طبعی ہوگی ونیز تمہارے رب نے تمہارے بائیں ایک نہر پیدا کر دی ہے۔ جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرجت طبعی ہوگی ونیز حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طبیہ گرم چیزوں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سہل حسب روایت روح المعانی ان کواس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طبیہ گرم چیزوں کا استعال قبل وضع یا بعد وضع سہل ولا دت ودافع فضلات ومقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں اگر سے دونت (گرمی) بھی ہوجیسا بعض چشموں میں مشاہدہ

ہے قواورزیادہ مزاج کے موافق ہوگاہ نیز مجورکیٹر لغذ اء مولدخون سمن ومقوی کردہ کمرومفاصل ہونے کی دجہ سے زچہ کے سب
غذاؤں اوردواؤں سے بہتر ہے (نی معالم المتزیل سفیہ ۱۹۳ ہے ۳ قبال السربیع بین حثیم ما للنفساء عندی حیر من الرطب
ولا لیلمویض حیو من العسل (تفییرمعالم المتزیل میں ہے کہ حضرت رہے بن عثیم رحمۃ الدعلیہ نے فرمایا میر سے زد کی دیگی والی خواتین کے لئے تازہ مجوروں سے زیادہ بہترکوئی چزنیس ہے اوردوس سے ریضوں کے لئے شہدسے بڑھ کوئی چزنیس ہے اوردوس سے مریضوں کے لئے شہدسے بڑھ کرکوئی چزنیس ہے اور حرارت کی وجہ ہے جواسی مضرت کا احتمال ہے مواول آورطب میں حرادت کم ہددسرے پانی سے آسکی اصلاح ہوسکتی ہے تیسر سے مضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کے عضویں ضعف ہوورنہ کوئی چزبھی کچھ نہ کے مضرت سے خالی نہیں ہوتی و نیز خرق عادت (کرامت)
کا ظہور اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت دوحانی بھی ہے انتھی۔

## حضرت مریم علیها السلام سے فرشته کا بول کہنا کہ کوئی دریافت کرلے تو کہددینا کہ میرابو لنے کاروزہ ہے

فَامًّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِي إِنِّى نَذَرُتُ لِلرَّحُمْنِ صَوْمًا فَكَنُ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (سوا گرتوكم) انسان كود يَصِقُو كهد يناكه بين نے رَجِن كے لئے روز در كھنے كامنت مان لى بے لہذا آج ميں كئى بھى انسان سے بات نہيں كروں گى )

ہیں۔ بن اسرائیل کی شریعت میں نہ ہو لئے کاروزہ بھی مشروع تھا ہماری شریعت میں منسوخ فرمادیا گیا ہوں کوئی آ دی کی ضرورت ہے کم بولے یا نہ ہولے اور اشارہ سے بات کرتے تیدد دسری بات ہے لیکن اس کا نام روزہ نہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھا جا تک ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہی ہوائے آ پ نے فرمایا کہ یہ کوئ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ابواسرائیل ہے اس نے نذر مانی ہے کہ کھڑا ہی دہے گا اور بات نہیں کرے گا اور روزہ سے رہے گا آ پ نے فرمایا اس سے کہوبات کرے اور سایہ بین جائے اور اپناروزہ پورا کرے (رواہ البخاری صفحہ 19 ج ۲)

حضرت على رضى الله عند في بيان فرمايا كميس في رسول الله عليه كايدارشاديا در كهاب لا يتسم بعد احتلام و لا مصمات يوم الى الليل (يعنى احتلام بوفى يتيم نيس اوركس دن رات تك خاموش ربنانيس) (رواه ابو دؤ دفى كتاب الوصاياص في اسم ٢٠) يعنى كى دن رات تك روزك نيت سے خاموش ربنا شريعت اسلاميه بين نيس -

فَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَعُلُهُ قَالُوا يَمْرُيمُ لَقَلْ حِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَأْخُت هُرُونَ مَاكَانَ سوواس چَرَاهُا عَهُ مِهِ عَلَى اللَّهِ مَلِي لِيَكُرُ لَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّه

# فِي الْمُهُوصِيتًا ﴿ قَالَ إِنِّى عَبْلُ اللَّهِ الْسَنِي الْكِتْبُ وَجَعَلَىٰ نَبِيتًا ﴿ وَجَعَلَىٰ نَبِيتًا ﴿ وَجَعَلَىٰ مَنِيا مِنَ اللَّهُ الْسَنِي الْكِتْبُ وَجَعَلَىٰ نَبِيتًا ﴿ وَجَعَلَىٰ مَنِيا مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللللَ

## ولا دت کے بعد حضرت عیسی القلین الکین کوو م کے پاس گود میں کیکر آنا قوم کامعترض ہونا اور حضرت عیسی القلین الکین کا جواب دینا اوراینی نبوت کا اعلان فرمانا

تفسید: چونکهاللہ تعالی کا فیصلہ تھا کہ مریم کے بچہ تو لد ہونا ہے اور وہ بھی بغیر باپ کے للہ داوہ بچہ بیدا ہوگیا جب آگی ولا وت ہوگی تو اسے آبادی میں لے کرآ نا تھاوہ اس بچہ کو گور میں اٹھا کر آبادی میں لے آئیں وہاں قوم کے لوگ موجود سے انہوں نے بچہ کو گود میں دیکھ کہ اسے مریم ہی بچہ کہ اس سے آیا؟ ہمارے علم میں تو بہی بات ہے کہ تیری شادی نہیں ہوئی جب بچہ ملال کا نہیں ہے تو بہی بچھ میں آتا ہے کہ بید بچہ بدکاری سے بیدا ہوا ہے بیتو تو نے بڑے بی فضب کا کام کیا، تیری جب بچہ ملال کا نہیں ہے تو بہی بچھ میں آتا ہے کہ بید بچہ بدکاری سے بیدا ہوا ہے بیتو تو نے بڑے بی فضب کا کام کیا، تیری جب بی خاتون سے بدکاری کا سرز د ہونا بڑے تعجب کی بات ہے اے ہارون کی بہن نہ تو تمہارے باپ برے آدمی تھے نہ تمہاری مال بدکار تھی تمہیں بھی انہوں کے رہنا لازم تھا۔ تمہارے بھائی ہارون (جوخاندان کے ایک شخص ہیں) وہ بھی نیک شخص ہیں جب سارا ہی خاندان نیک ہے تہمہیں بھی ہراعتبارے نیک اور صالے ہونا چا ہے تھا۔

حضرت مریم علیما السلام نے لوگوں کی طعن وتشنیج والی با تیں سنیں اور خود سے جواب نہیں دیا بلکہ نومولود بچہ کی طرف
اشارہ کر دیا جوان کی گود میں تھا۔ لوگ بچھ بوں سمجھ کہ یہ ہم سے شنخر کر رہی ہے۔ کہنے لگے ہم ایسے مخص سے کیے بات
کریں جوابھی گود میں بچہ ہی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب
دی ( یعنی عطا فرمائے گا) اور اس نے مجھے نبی بنایا یعنی مجھے نبوت عطا فرمائے گا اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اسنے مجھے
مرکت والا بنایا میرے ذریعہ خیر بھیلے گی اور اس نے مجھے نماز ادا کرنے اور زکو قدینے کا تھم فرمایا جب تک کہ میں زندہ
برکت والا بنایا میرے ذریعہ خیر بھیلے گی اور اس نے مجھے نماز ادا کرنے اور زکو قدینے کا تھم فرمایا جب تک کہ میں زندہ
برموں۔ اور مجھے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں بنایا۔ (لہٰذا میں اپنے خالق کے

حقوق ادا کرونگا اوراینی والدہ کے بھی)

اور مجھ پراللد کی طرف سے سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میری وفات ہوگی اور جس روز میں زندہ کر کے ا ٹھایا جاؤں گا۔ چونکہ اللہ تعالی شامۂ کومعلوم تھا کہ یہودی اس بچہ ہے۔ مثمنی کریں گے اور ان کی نبوت کے افکاری ہوں گے اورنصرانی ان کے بارے میں بہت زیادہ غلو کریں گے پچھلوگ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ انہیں کی ذات ہے اور کچھاوگ کہیں گے کہ بیاللہ کا بیٹا ہے اس لئے ابھی ہے ان کی زبان مبارک سے بیکہلوا دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بنده ہوں اور الله کی مخلوق ہوں اور الله کا مامور ہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکو ۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا (جوخودعبادت گزار موده کسی کامعبود نبیس موسکتا اور عابد ومعبود ایک نبیس موسکتے ) اور ساتھ ہی سیجی بتادیا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوك اور خدمت گذارى كے طریقه برچین آؤل گا-

# بَوَّا بُوالِدَتِي فرما كربية تناديا كه ميراكوتي باينهيس

يادرب كه حضرت يحي عليه السلام ك تذكره ميس بوابوالديد فرمايا اور حضرت عيسى عليه السلام ك تذكره ميس ان كى زبان سے بَرًا كِو الِدَتِي كَهلواياس افظ ميں بميشر كے لئے اس بات كي في بوگئ كدان كاكوئي باپ بور نصاري كى حماقت اور ضلالت دیچھو کہ جس ذات کواللہ یا ابن اللہ یا الہ (معبود) کہدرہے ہیں اس کا اپنابیان تو یہ ہے کہ میں اللہ کا ہندہ ہوں اور صرف ماں کا بیٹا، دل کین پاوگ بھی انہیں پوسف نجار کا بیٹا تاتے ہیں اور بھی اللہ کا بیٹا تاتے ہیں (العیاذ بالله من ذلک کله )ور حقیقت یہود ونصاری حضرت عیسی اور ان کی والدہ کے بارے میں جن گراہیون میں بڑے ہوئے متھ نہایت صفائی کے ساتحه الله تعالى نے اسكوبيان فرماد ياسورهٔ مريم ميں اورسوره آل عمران ميں واضح طور پريہ بتاديا كه حضرت عيسى عليه السلام بغير باپ کے پیدا ہوئے لیکن قرآن کی تصریحات کے خلاف دور حاضر کے بہت سے زندیق حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے بات تجويز كرت بين قاتلَهُمُ اللهُ أنَّى يُؤُفَّكُونَ -

ذَاكِ عِنْهَى ابْنُ مَرْيِكُمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيْءَ يَمْثَرُوْنَ ۞مَا كَانَ لِللهِ أَنْ يَتَعِنْ مِنْ یہ بیں عیسیٰ ابن مریم' ہم نے کچی بات کہی ہے جس میں وہ لوگ شک کررہے ہیں بیاللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کواپٹی وَلَيْ سُبُعْنَهُ إِذَا قَصَى آمُرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّ وَرَجُكُمْ اولا دبنائے وہ اس سے پاک بے جب وہ کسی کام کافیصلہ فرما تا ہے قصرف بول فرمادیتا ہے کہ وجا سودہ ہوجا تا ہے اور بلاشید الله میرارب ہے فَاعْبُكُ وَلا هٰذَا حِرَاطُ مُسْتَقِيْهُ فَاخْتَلَفَ الْكَفْرَابُ مِنْ بَيْنِرَمْ فَوْيُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَاوْا تمب ادا رب برسیدهاراست ب پرجاعتوں نے آپس میں اختلاف کرایا۔ سوبوے دن کی حاضری کے موقعہ پران لوگوں کی

#### 

## کسی کواپنی اولا دبنانا اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں ہے

قسف معدی : ان آیات میں بھی حضرت عینی بن مریم علیه السلام کا تذکرہ ہے اور اللہ پاک کی تو حید بیان قرمائی ہے اور

یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک ہے کی کو اولا دبنانے سے بری اور بیزار ہے پہلے تو یہ قرمایا کہ یعینی بن مریم جن کا ذکر گذشتہ

آیات میں ہوا ان کے بارے ہم نے تجی بات بیان کر دی ہے اس تجی بات میں لوگ جھڑتے ہیں اور یہ جھڑا الو یہودو

نصاری ہیں اور اب تو جھوٹی نبوت کے دعویدار بھی ان کے ہم نوا ہوگئے ہیں جو حضرت عینی علیه السلام کے لئے باپ تجویز

کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ یہ بات اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کی کو اپنی اولا دینائے وہ اس سے پاک ہے

جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے صرف اتنا فرما دیتا ہے کہ ہوجا 'لہذا وہ ہوجا تا ہے ۔ لہذا اس میں تجب کی کوئی بات نہیں کہ

اس نے بغیر باپ کے ایک بچے کو پیدا فرما دیتا ہے کہ ہوجا 'لہذا وہ ہوجا تا ہے ۔ لہذا اس میں تجب کی کوئی بات نہیں کہ

مرایا حماقت اور صلالت ہے ۔ باپ اور بیٹے آپس میں ہم جنس ہوتے ہیں مخلوق خالت کی ہم جنس نہیں پھر مخلوق کیے اسکی

اولا د بن سکتی ہے ۔ نیز مخلوق کا بیطر بھتہ ہے کہ اپنی مدد کے لئے اولا دکوچا ہے ہیں اس لئے کہ خود ناقص ہیں اللہ تعوائی جو اپنی اللہ بیا اور مددگار کی

ذات اور صفات میں کا مل ہے اور اس میں بھی کوئی تغیر اور نقص وضعف آنے والا نہیں اسے کی معاون اور مددگار کی

ضرورت نہیں پھروہ اسے لئے اولا دکیوں تجویز کرے۔

ضرورت نہیں پھروہ اسے لئے اولا دکیوں تجویز کرے۔

### حضرت عيسى عليه السلام كاعلان كهمير ااورتمهار ارب الله

حضرت عيسى عليه السلام في واضح طور پر اعلان فرماديا تها وَرانَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هِلَا صِواطُ مُسْتَقِيْمٌ (اور بلاشبه ميرارب اورتمها دارب الله بسوم اى كاعبادت كروبيسيدها داسته ب) بيمضمون سورة آل عمران سورة مريم اور سورة زخرف مين بيان فرمايا ب-

ان تمام تصریحات کے باوجودلوگوں نے مختلف جماعتیں بنالیں جس کے معتقد ہوئے (لیعن حضرت عیسیٰ علیہ السلام) اسکی بات کوتو پس پشت و الله اورخود سے ابنادین تجویز کرلیا پھر کسی نے کہددیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات خوداللہ کی ذات ہے اور کسی نے انہیں تیسرامعبود بنا دیا۔ اس طرح سے خود سے گمراہی میں چلے گئے جب کوئی شخص حق کو پس پشت و الے گا تو گمراہی کے سوااسے کیا ملے گا۔

فَوَيُلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (سوكافرول كے لئے بری خرابی ہے جوالی برا دن کی طفری کے موقعہ ان كے سامنے آئے گی) اس سے قیامت كادن مراد ہے جواپی ختی اور در ازى كے اعتبار سے كافروں كے لئے يوم ظیم ہوگا۔

پھرفر مایا اَسُمِعُ بِهِمُ وَاَبُصِوُ یَوُمُ یَاتُونَنَا (جسروز ہمارے پاس آئیں گے کیے ہی سنے والے اور دیکھنے والے ہوئے ) لیعنی قیامت کے دن حقائل پیش نظر ہوں گے جن چیز وں کی خبر دی گئی ہی وہ سامنے ہوں گے جن باتوں میں شک کرتے تھے وہ سامنے آ جائیں گی جھٹلانے والے وانا بینا ہوجائیں گے اور تصدیق کرنے برمجور ہوں گے لیکن اس دن کی تصدیق معتبر نہ ہوگی لہذا اس تکذیب کی وجہ سے (جس پر دنیا میں اصرار کرتے رہے ) دوز خ میں جائیں گے۔

لَكِنِ الظّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي صَلْلٍ مُّبِينٍ. (لَكُن ظالم آج كَفَل مِولَى مُرابَى مِن بِيراس دنيا مِن بَول حَن پرراضى الرموش كُوش كه باوجود كفرچهور في اورايمان قبول كرنے كے لئے تيارنيس)

شخص موت کود کھے چکا تھااس کے بعدموت کوسب کے سامنے ذریح کر دیا جائے گا (جومینڈھے کی شکل میں ہوگی ) اس کے بعد سیاعلان ہوگا کہ اے جنت والو احتہیں ہمیشہ جنت ہی میں رہنا ہے اب موت نہیں ہے اور اے دوزخ والو احتہیں اس میں بميشدر مناج اب موت نبيل جاس ك بعدرسول الله علي في عنه الا تلاوت فرماني: و أنْ فِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ الْاَمُرُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ وَّهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ( بَخَارَى صَفْحَا ٢٦٢ ٢٧)

سنن ترندی میں ہے کہ جب موت کو دونوں فریق کی نظروں کے سامنے ذیج کر دیا جائے گا تو اہل جنت کی خوشی اور اہل دوز خ کے رنج کا بیعالم ہوگا کہ اگر کوئی محض خوشی میں مرتا تواس وقت جنت والے مرجاتے اورا گر کوئی مخض رنج کی وجہ ہے مرتا تو دوزخ والے مرجاتے۔

سنن ابن ماجيس يول ہے كموت كويل صراط يروزى كرديا جائے گا (الترغيب التر بيب صفح ٢٥٠٥جم) -

پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَوتُ الْاَرُضَ وَمَنُ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ (بِلاشِهِ زَمِين اور زمين يرجو كچھ ہے ہم اس کے وارث ہوں گے بعنی اہل دنیا سبختم ہو جائیں گے جو مجازی مالک میں ان میں سے سی کی کوئی ملیت باقی نہیں رہے گی الله تعالى جوما لك حقيقى بصرف اسى كى ملكيت حقيقيه باقى ره جائ كى ونياوالي مركرالله تعالى بى كى طرف لوث كرجاكيس ے جو پھھ دنیامیں کمایاتھا میں چھوڑیں گے اعمال کیکر حاضر ہوں گے اور انہیں پر فیصلے ہوں گے قال صاحب الروح ای يردون الى الجزاء لا الى غيرنا استقلالا او اشتراكا (صفح ٩٥-١٢)

#### حضرت عيسى التَلْيُهُ إِلَى وفات كاعقيده ركھنے والوں كى تر ديد

حضرت عيسى عليه السلام كتذكره مس بيجوفرمايا وأؤصاني بالصلوة والزّكوة مادمت حيًّا اس يعض لمدين بيه استدلال كرتے ہيں كدان كى وفات ہوگئى (بيلوگ آسان پراٹھائے جانے اوردنيا ميں واپس تشريف لانے كے معكر ہيں ) ان جاہلوں کوشیطان نے سمجھایا ہے کہ مَا دُمُتُ حَیًّا سے بیمعلوم ہور ہاہے کہ وہ وفات پاگئے بیان لوگوں کی جہالت ہے آیت سے توبیمعلوم ہور ہاہے کہ وہ زندہ ہیں اورابیاونت آئے گاجس میں وہ زکو قادا کریں گے جب تک وہ دنیا میں تھے اس وقت تك ان كى مال والى زند كى نبير تھى جب قيامت ك قريب آسان سے تشريف لائيں كے اس وقت صاحب مال ہوں گےز کو ۃ ادا کر س گے

واذُكُرُ فِي الْكِتْبِ اِبْرُهِيْمُ إِنَّا كَانَ صِيِّيْقًا تَبِيًّا ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيْرِيَا أَبْتِ لِمُتَّعْبُكُ اور كتاب مين ابراجيم كاذكر يجيئ بي شك وه صديق تنے ني تنے جبك انہوں نے اپنياب سے كہاك اے مير ب باپ تم الى چزكى عبادت مَالِا يَسْمَعُ وَلاَ يُبْحِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۞ يَابُتِ إِنْ قَدْ جَآءَنِ مِنَ الْعِلْمِ کیوں کرتے ہو جو نہ سے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے اے میرے باپ میرے پاس الیا علم آیا ہے

مَا لَمْ يَأْتِكُ فَالْبَعْنِي آهُ فِي فَصِرَاطًا سَوِيًا ﴿ يَأْبَتِ لَا تَعْبُقِ الشَّيْطُنَّ إِنَّ الشَّيْطُن جوتمبارے پائنبیں آیا سوتم میراا تباع کرو میں تمہیں سیدھارات بناؤں گا اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش نہ کرو بلاشبه شیطان كَانَ لِلْرَحْمْنِ عَصِيًّا ﴿ يَأْبُتِ إِنِّي آخَافُ أَنْ يَكُتُكُ عَذَا الْجُمْنِ الرَّحْمْنِ فَتَكُونَ رحمٰن کا نافرمان ہے اے میرے باب بلاشہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مہیں رحمٰن کی طرف سے کوئی عذاب پکڑ لے۔ پھرتم لِلشَّيْظِنِ وَلِيتًا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنَ الْهَتِي يَالِرُهِيَةُ لَإِنْ لَهُ تَنْتَ لِارْجُمُنَكَ شيطان كدوست موجاو ان كرباب نے جواب ديا كرا ايرائيم كياتو مير فيعودوں سے بننے والا ہے۔ اگر قوباز ندا ياتو ضرور مرور مجتمع سكار كردول كار وَاهْجُرُنِيْ مِلِيًّا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ أَسَالُتُتَغَفِّرُ لَكَ رَبِّنُ إِنَّهُ كَانَ بِنْ حَفِيًّا ﴿ وَاغْتَرْ لَكُمُ اورة مجھے بمیشے کئے چھوڈ دے ابراہیم نے کہا کرمیراسلام لے ویس تہرارے لئے عظریب اپنے دب سے استعفار کروں گا باشردہ مجھ پر بہت مہر مان ہے۔ اور میں ۅۜڡٵؾؙڵۼٛۏڹڝڹۮۏڮٳڵڵ<u>ۅۅٲڎۼۉٳڒۑٞؿڟؖۼڛٙٵڷۘٳٵۘٚۏڹؠۘڔؙۼٲٙ؞ڔؾٚ</u>ۺۊؾٳؖۿ تم لوگول سادران چروں سے کنارہ کرتا مول جن کی تم اللہ کے مواعرات کرتے ہو۔ اور میں اپنے رب کو پکات ہوں امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے محروم شدہوں گا۔ فكتا اعتزلهم ومايعبك ون من دون الله وهبناك النعق ويعقوب وكلا چر جبان لوگوں سے اوران چیزوں سے علیحدگی اختیار کر کی جن کی وہ لوگ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے تھے تو ہم نے انہیں آختی اور لیعقوب جَعَلْنَانِبِيًّا ﴿ وَهُبُنَالَهُ مُرِّينَ تَكْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ مُ لِيمَانَ صِدُقٍ عَلِيًّا ﴿ عطافر مادیتے اور ہرایک کوہم نے نی بنادیا۔ اور ہم نے ان کواپی رحمت کا حصددے دیا اور ہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کردیا۔

### توحيدك بارے ميں حضرت ابراہيم العَلَيْلُ كا اپنے والدسے مكالمه

باپ یہ جن چیز وں کی عبادت میں گے ہوئے ہو یہ بت جن کی تم پرسٹش کرتے ہویہ تو تم ہے بھی گئے گذرے ہیں تم تو سنتے ہواور دیکھتے ہواور دیکھتے ہواور کھیتے ہیں اور نہ کی فائدہ پہنچا سکتے ہولیکن یہ بت تو نہ من سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کوئی تم کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ان کی عبادت کرنا تو سرایا بوقو فی ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام فائدہ پہنچا سکتے ہوئے تا ہوئے تا ہوئے کی فیسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپ ہا ہوں کی عبادت کرنا تو سرایا بوقی تا ورحقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا ہوا ہونے کی فیسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اپ باپ سے مزید کہا کہ دیکھوٹی اورحقیقت واضح ہونے کے لئے چھوٹا ہوا ہونے کی کوئی قید اور شرطنہیں ہے ہیں اگر چہتم ادا بیٹا ہوں لیکن خالت کا کنا ہے جل مجدہ نے مجھے وہ علم عطافر مایا ہے جو تم ہمارے پاس نہیں آیا بجھے ایس نے تو حید سکھائی ہے جو سیحے راہ ہے آخرت کے عذا ب سے بچانے والی ہے تم میری بات مانو میں تم کواسی سید ھے داستہ کی رہبری کروں گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھاتہ ہیں میراسلام ہے (بدوہ سلام نہیں جوال ایمان کوکیا جاتا ہے بلکہ جاہلوں سے جان چھڑانے کے لئے جو محاورہ چھ سلام کے الفاظ کہد دیئے جاتے ہیں بدائ طرح کا سلام ہے جیسا کہ سورہ فرقان میں فرمایا: وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْسَجَاهِ لُونَ قَالُوا سَلامًا ) ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا کہ میں اپنے رب میں مربان ہے۔ سے تبہارے لئے معفرت کی دعا کروں گامیرارب مجھ پر بہت مہر بان ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ منفرت کی دعاکرنے کا وعدہ فرمالیا تھااس لئے اپنے باپ کے لکے مغفرت کی دعاکی جس کاسورہ شعراء میں ذکرہے وَاغْفِورُ لِاَبِحَى إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ (اورات رب ميرے باپ وَ بخش دے

بلاشہدہ مراہوں میں ہے ہے) سورہ تو بہ میں ہے فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوَّ لِلَّهِ تَبَرُّاً مِنْهُ (پرجبان پریہ بات واضح ہوگئ کہوہ اللہ کا دش ہے اسے ایمان لا نائیس ہے تو پھراس سے بیزاری اختیار فرمائی) سورہ تو بکی آیت بالا کے ذیل میں ہم نے جو پھی کھا ہے اس کا مراجعہ کرلیا جائے۔ (انوارالبیان جس) فی

ہم نے جو پھ کھا ہے اس کامراجعہ کرلیا جائے۔ (انوارالبیان جس) فی من خون اللہ اور میں ہم لوگوں سے اوران چیزوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا و اَعُسَو لُکُٹُم وَمَا تُعُبُدُونَ مِن خُونِ اللہ اور میں ہم لوگوں سے اوران چیزوں سے کنارہ ہرتا ہوں جنگی تم اللہ کوچھوٹر کرعبادت کرتے ہو و اَدُعُوا رَبِی (اور میں ایٹ رب کو پکارتا ہوں ) عَسنی اَن کُلْ اَکُونَ بِلَعْمَاءِ رَبِی شَقِیًا (امید ہے کہ میں ایٹ رب کی دعا ہے محروم نہ ہوں گا) یعنی میری دعااور کوشش ضائع نہ جائے گی اور تم لوگوں کو جوشقاوت کھیرے ہوئے ہے محصاللہ تعالی اس سے دور رکھی قال صاحب الروح و فید تعریض بشقاوتهم فی عبادة جوشقاوت کھیرے ہوئے ہے جھے اللہ تعالی اس سے دور رکھی قال صاحب الروح و فید تعریض بشقاوتهم فی عبادة المهتبهم (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس میں مشرکین پراپنے باطل معبودوں کی عبادت کرنے پرتعریض ہے ) اور آیت میں ہم جرت کا اعلان ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام تشریف لے آئے۔

فَكَمَّا اغْنَزُلَهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ وَهَبُنَا لَهُ إِسُلَى وَيَعْقُوبَ بَهِروه جب ان الوگول سے اور ان چیزوں سے کنارہ ہوگئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے تہ جیزوں سے کنارہ ہوگئے جن کی وہ عبادت کرتے تھے تہ ہم نے انہیں آغی اور یعقوب عطا کر دیئے آئی ان کے بیٹے تھے اور یعقوب آئی کے بیٹے تھے ) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشہور بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام مجمی تھے جن کا ذکر سورة بھرہ بی کعبہ شریف بنانے کے سلسلہ میں گذر چکا ہے اور ابھی چار آیات کے بعد آر ہا ہے۔ وَمُحَمَّلًا جَعَلَنَا نَبِیَّا اور ہم نے ان دونوں (آئی ویعقوب علیم السلام) کونی بنایا۔

#### بعد کے آنے والوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی اولا دکا چھائی اور سیائی کے ساتھ تذکرہ کیا جانا

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنُ رَّحُمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا (اورہم نے ان کوا پی رحمت کا حصد دے دیااورہم نے ان کے لئے سچائی کی زبان کو بلند کردیا) بہت بڑی نعمت اور رحمت تو نبوت ہے نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شاخ نے ان کواور بھی بہت ی دینی دینا وی علمی و علی و علی اور ایجائی اور ایجائی اور ایجائی کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَ اَجْعَلُ لِنَی لِنَسَانَ صِدُقِ فِی الْالْحِوِیْنَ کے ساتھ ان کا ذکر جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَ اَجْعَلُ لِنَی لِنَسَانَ صِدُقِ فِی الْالْحِوِیْنَ (اور بعد میں آنے والوں میں میراذکر سچائی کے ساتھ جاری رکھئے) اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انکا اور ان کی والا دکا چوا آنے والی استوں میں خیروخوبی کے ساتھ جاری فرمایا۔ آنے والی تمام انبیاء کی امتیں آئیں خیر سے یا و کرتی رہی ہیں امت مجد سینی صاحبھا الصلاۃ والسلام میں آل ابراہیم کا برابر خیر کے ساتھ تذکرہ ہے اور اس سے زیادہ کیا ہو گاکہ نماز میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھا جا تا ہے اور ہر نمازی پڑھتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے۔

#### (ro) وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُعْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا يَبِيًّا ﴿ وَنَادَيْنَهُ مِنْ اور كتاب مين موىٰ كو ياد كيج بلاشبه وه خاص كے ہوئے تھے اور وہ رسول تھے اور ني تھ اور ہم نے جَانِبِ الطُّوْرِ الْكَيْمُنِ وَقُرَّبُنْهُ نَجِيًّا ﴿ وَهَبُنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا لَهُ اهْ وُنَ نَبِيًا ﴿ أنبيل طور كى داجنى جانب سے پكار ااور انبيل سركوڭى كرنے والا اپنامقرب بنايا اور بم نے انبيل اپنى رحمت سے ان كا بھائى ہارون نبى بنا كرعطاكيا وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ الشَّمْعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا هُوكَانَ يَأْمُرُ اور کتاب میں اساعیل کا ذکر کیجئے بلاشبہ وہ وعدہ کے سے تھے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے آهْلَهُ بِالصَّلْوَةِ وَالرَّكُوةُ وَكَانَ عِنْكَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا هَوَ اذْكُرْ فِي الْكِتْفِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ گھر والوں کونماز اور زکوۃ کا علم دیتے سے اور اپنے رب کے مزد یک پندیدہ سے اور کتاب میں اور یس کو یاد سجیح بلاشبہ

#### كَانَ صِرِنْقًا تَبِيًّا فَوْرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞

وہ صدیق تھے نی سے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ پر اٹھا لیا

#### حضرت موسى مخضرت بارون مخضرت اساعيل اور حضرت ادريس عيبهم السلام كاتذكره

قصمين: حضرت ابراجيم اورحفرت آخل اورحضرت يعقوب يليم السلام كاتذكره فرمان كي بعد حضرت موى عليه السلام اوران کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا موی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہوہ خلص تھے یعنی اللہ تعالی ن ال كوچن اليا اورا پنا خاص اورخالص بنده بنايا\_ (هذا على قراءة الكوفيين بفتح اللام وقر ا آخرون بكسرها والمعنى انه اخلص عبادته عن الشرك والرياء واسلم وجهه لله عزوجل واخلص عن سواه كما قال صاحب الروح (بيكوفيول كي قرأت كے مطابق يعنى لام كے فتح كے ساتھ اور دوسرے حضرات نے كسره كے ساتھ براحا ہے۔مطلب سے ہے کہ انہوں نے اپن عبادت کوشرک اور ریاء سے خالص کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے جهاديااور غيراللدے الگ موكيا جيساكيصاحبروح المعانى فرمايا م) (صفحه ١٦٥١)

نبي اوررسول ميں فرق: اوريمي فرمايا كموي عليه السلام رسول تھے نبی تھے۔رسول پہنچانے اولا اور نبی خرويے والا بان دونوں کا فظی ترجمہ ہے شریعت کی اصطلاح میں رسول اور نبی اللہ تعالی کے پیغمبروں کے لئے بولا جاتا ہے ان دونوں میں كيافرق فيمشهورتول بيب كم بررسول ني بهى في اورسول من نبي ساكي ذائد معي بهى بينى جي كتاب دى كئي مواورى شريعت دے كر بيجا كيا موده نى بھى ہاور رسول بھى ہے جوحفرات انبياء كرام كيهم السلام انبياء سابقين كى شريعت كى دعوت

پر فرمایا وَقَرَّ بُنَاهُ نَجِیًا (یعنی ہم نے موی کوسر گوشی کرنے والا اپنامقرب بنایا) عربی زبان میں نجی اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دفقیہ طریقہ پر راز دارانہ بابتیں کی جائیں چونکہ طور پر حضرت موی علیہ السلام کی ہمکا می اس طرح سے ہوئی کہ درمیان میں کوئی واسط نہ تھا اس لئے وَقَدَّ بُنَاهُ نَجِیًا فرمایا حضرت موی علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر سورة نسآ میں یوں فرمایا وَکَلَمَ اللهُ مُوسلی تَکُلِیُمًا (اوراللہ نے موی سے خاص طور سے کلام فرمایا)

پرفرمایا وَوَهَبُنَا لَهُ مِنُ رَّحُمَتِنَا آخَاهُ هَارُونَ نَبِیًّا (اورہم نے اپنی رحمت سان کے بھائی ہارون کو بی بناکر ان کوعطاکیا) جب حضرت مولی علیہ السلام کواللہ تعالی کا فرمان ہوا کہ جاؤ فرعون کو بلغ کروتو اس وقت جو انہوں نے وعائیں کی تھیں ان بیں سے ایک بید عاجی تھی کہ و آجُعلُ لِی وَزِیُرًا مِنُ اَهٰلِی هَارُونُ وَ وَمَ اَخِی اَشْدُدُیهٖ اَزْدِی (اور میرے کند میں سے ایک معاون مقرد کرد یہ بح کی ایرون کوان کے ذریعہ میری توت کو مضبوط فرماد یہ بی سورہ طمیل ہا اور سورۃ تقصی میں یوں ہے و آخِی هارُونُ هُو اَفْصَحُ مِینی لِسَانًا فِاَدُسِلُهُ مَعِی دِدُا یُصَدِفُونِی سورہ طمیل ہا اورسورۃ تقصی میں یوں ہے و آخِی هارُونُ هُو اَفْصَحُ مِینی لِسَانًا فِادُسِلُهُ مَعِی رِدُا یُصَدِفُونِی اور اس کے ساقیوں سے ذریعہ دوانی ہے سوان کو آپ ہیرامدگار بناکر بھی و یہ تھے تاکہ وہ میری تقد یق کریں مجھے فرعون اور اس کے ساقیوں سے ڈر ہے کہ میری تکذیب کردیں گے اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا مسنشک فی باخونی کی جا کو دریعہ مضبوط بنادیں گے البُر دااللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اوردونوں کو تحم فرمایا اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اوردونوں کو تحم فرمایا اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اوردونوں کو تحم فرمایا اللہ تعالی نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اوردونوں کو تحم فرمایا اللہ قبالی فرمُ عَوْر کُنِی کُنی بنادیا اوردونوں کو تحم فرمایا اللہ قبال نے ہارون علیہ السلام کو بھی نی بنادیا اوردونوں کو تحم فرمایا اللہ قبال نے ہارون علیہ السلام کو تھی نی بنادیا اوردونوں کو تحم فرمایا و کو تعمل فرمائی کے اللہ تعالی کے سرکھ کے بنادیا وردونوں کو تحم فرمایا کی می میں کے سرکھ کے باکہ کو تعمل کے باکھ کے باکھ کی ہے کہ کو تعمل کی کے باکھ کے باکھ کی ہے کہ کو تعمل کی ہوئی کی بنادیا وردونوں کو تعمل کی کو تعمل کے باکھ کے باکھ کو تعمل کے باکھ کی ہوئی کو تعمل کی کھی کے باکھ کی کو تعمل کی کو تعمل کی کے باکھ کو تعمل کی کے دور بی کو تعمل کی کی کو تعمل کی کریں کے باکھ کی کو تعمل کے باکھ کی کو تعمل کی کو تعمل کی کے تعمل کی کو تعمل کو تعمل کو تعمل کی کو تعمل کو تعمل کی کو تعمل کی کو

پر فرمایا وَاذْ کُرُفِی الْکِتَابِ اِسْمَاعِیْلَ (اور کتاب مین اساعیل کاذکریجے) اِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ (بلاشہوه وعده کے سچے سے) وَکَانَ دَسُولُلا نَبِیًّا (اوروه رسول سے نبی سے) وَکَانَ دَسُمُ اَهْلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّکُونَةِ (اوروه اپنی سی الله کان دَسُمُ کُونِی الله بالصَّلُوةِ وَالزَّکُونَةِ (اوروه اپنی سی الله بالصَلُوة کا تکم دیت سے) وَکَانَ عِنْدُ رَبِّهِ مَرْضِیًّا (اوروه اپنی رب کے ذریک بندیده سے) حضرت اسمعیل علیہ السلام کے اوصاف عالیہ: ان آیات میں اللہ جل شاد نے حضرت اعمل علیہ السلام میں الله جل شاد نے حضرت اعمل علیہ السلام

السلام کی چندصفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ صادِق الْوَعُدِ یعنی وعدہ کے بچے سے بیصفت تمام انبیاء کیم السلام میں ہے اور بہت سے موشین میں بھی ہوتی ہے کین خصوصیت کے ساتھ ان کی اس صفت کا تذکرہ فرمایا کیونکہ انہوں نے بہت بوئی سچائی کا جوت دیا تھا جب ان کے والد حضرت ابرا ہم علیہ السلام نے ان سے فرما دیا کہ میں خواب میں دیکے درا ہوں کہ تمہیں ذرح کرتا ہوں بولوتم اپنی رائے بتاؤاس پر انہوں نے کہا گیابَتِ افْعَلُ مَا تُوهُ مَو سَتَجِدُنِی اِنْ شَاءَ اللهُ مِن السَّاءِ وَالدُصابِول مَن اللهُ مِن اللهُ مِن السَّاءِ وَالدُصابِول مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ ا

دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا و کھان کو سُولا نیٹا (اوردہ رسول تھے بی تھے )چونکہ حضرت اساعیل الظیمان کر کتاب نازل ہونے اور شریعت جدیدہ دیئے جانے کی کہیں کوئی تصریح نہیں ہے اور بظاہر وہ شریعت ابراہیمیہ کے مبلغ اور داعی تصاس لئے یوں کہا جا اسکتا ہے کہ ان پر رسول کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے ہاور حضرت تھیم الامت قدس مرہ نے بیان القرآن میں اسکی بی توجید فرمائی ہے کہ گو حضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت شریعت ابراہیمیہ بی تھی لیکن قوم جرہم کواس کا علم چونکہ حضرت اساعیل علیہ السلام ہی کے دریعہ حاصل ہوااس لئے ان کے لئے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا۔

تیسری صفت بیریان فرمائی که حضرت اساعیل علیه السلام اینے گھروالوں کونماز اور زکو ہ کا تھم فرماتے تصمعلوم مواکہ گھروالوں کو نماز بدنی عبادت ہے اور زکو ہ مالی مواکہ گھروالوں کی تعلیم و تربیت میں نماز اور زکو ہ کا خصوصی دھیان رکھنا چاہئے نماز بدنی عبادت ہے۔نفس کوان دونوں کا پابند کیا جائے اور اپنے اہل وعیال کو بھی اس کا پابند کرایا جائے تو دین کے باقی احکام بربھی چلنا آسان ہوجا تا ہے۔

چوتھی صفت سے بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے نزدیک پہندیدہ تھے یعنی اللہ تعالی کوان کے اعمال واطوار پہند تھے وہ ان بندوں میں سے تھے جن سے اللہ راضی ہوا (واضح رہے کہ کسی ایک شخصیت کے لئے کسی مفتی ہیں ہوا کہ معنی نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ دیگر افراداس سے متصف نہیں ہیں یان میں دیگر صفات نہیں ہیں خوب سجھ لیا جائے )۔

پرفرمایا وَاذِ نُحُرُ فِی الْکِتَابِ اِدْرِیسَ (اورکتاب میں ادریس) کاذکر کیجے) اِنَّهٔ کُانَ صِدِیقًا نَبِیًا (بلاشہوہ براس اوریس) اس میں معزت اوریس علیہ السلام بوے سے نبی سے) وَرَفَعُنَاهُ مُکَانًا عَلِیًا (اورہم نے ان کو بلندمرتبہ پراٹھادیا) اس میں معزت اوریس علیہ السلام کوصدیق اور نبی بنایا اور یہ بنایا کہ ہم نے انہیں بلندمرتبہ پراٹھا دیا بلندمرتبہ کا کیا مطلب ہاس کے بارے بیس عام طور سے یہ شہورہ کے دانہیں زندہ آسان پراٹھالیا گیا۔ اورایک قول یہ ہے کہ آسان پرزندہ اٹھائے جانے کے بعدوہاں ان کی موت ہوگئی مفر ابن کثیر نے صفحہ ۱۲ ایس حضرت مجاہد سے قل کیا ہے کہ اوریس دفع لم یمت کما دفع عیسی اور محضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ دفع الی السماء السادسة فمات بھا لیکن اس سلملی جو محضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ دو عالی السماء السادسة فمات بھا لیکن اس سلملی جو

روایات بین اول تو مرفوع نبین بین دوسر بان کی اسانید ذکر نبین کی گئین اور دفع الی السماء کے قصے کعب الاحبار سے منقول بین جوسرا پا اسرائیلیات بین ۔ اگر چهروح المعانی صفحه ۱۹۰ تا ۱۲ میں بحوالد ابن المنذ رحدیث کومرفوعا بھی بیان کیا لیکن حدیث کے الفاظ میں رکا کت ہے جواقع الفصحاء علیہ کے الفاظ نبین ہوسکتے دوسر نصدای طرح نقل کیا ہے جیسے کعب وغیرہ سے منقول ہے معلوم ہوتا ہے کہ کس نے معروف قصہ ہونے کی وجہ سے رسول الله علیہ کی طرف منسوب کردیا۔ صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول الله علیہ کہ کر گذر کئے صاحب روح المعانی نے بھی قال رسول الله علیہ کہ کہ کر گذر گئے اور آخیر میں کھودیا و اللہ اعلم بصحت و کدا بصحة ما قبله من حبو کعب محققین کا کہنا ہے کہ وَ دَفَعْنَاهُ مَنْ عَبِلُ مِن نوت عطافر مائی اور اپنامقرب بنایا میں علوم تید میں آتا ہے۔

حضرت أدريس عليه السلام كازمانه اوربعض خصوصي احوال

صاحب روح المعانی سے متدرک حاکم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تو انقل کیا ہے کہ حضرت ادر ایس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک بزار سال پہلے تھے اور ان کا نام اختوخ بتایا ہے گھر چار واسطوں سے حضرت ثیث ابن آ دم علیہ السلام سے ان کا نسب بیان کیا ہے پھر کھا ہے کہ حضرت اور ایس علیہ السلام سب سے پہلے وہ خض ہیں جنہوں نے بچوم لیمی ستاروں کا مطالعہ کیا اور حساب جاری کیا اور سب سے پہلے لکھتا شروع کیا اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہنے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے پہنے وہ کپڑے سینے کا شخل رکھتے تھے اور ان سے پہلے لوگ کھالوں کے پیڑے پہنے تھے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے ان پر تیس صحیفے نازل فرمائے اور انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قبال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ اور ہتھیار بنائے کہا گیا المتز بل جس یہی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قبال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قبال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے کا فروں سے قبال کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ہیں کہ اکبوں ہونا ای وجہ سے کہ اس سریانی ہے حربی نبیس ہے اور درس سے شتن نبیس ہے کہ تا ہوں بھی اس لفظ کا معنی اسی مقط کا معنی اسی محتور بی ہو جو حربی بیا ہو۔

میں جمہے اور علم ہے ) پھر کھتے ہیں کہ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ سریانی زبان میں بھی اس لفظ کا معنی اسی متنی کے قریب ہو جو حربی بی میں بولا جا تا ہے لبندا کم وردرس کی وجہ سے آئیس اور اسی کا قب دے دیا گیا ہو۔

میں بولا جا تا ہے لبندا کم وردرس کی وجہ سے آئیس اور اسی کا قب دے دیا گیا ہو۔

# النا الرّمَان المَّا يَات المَّاوت كَا جَانَ الْمَانَ عَلَيْ الْمَانِي الْم

### حضرات انبیاء کرام کیم الصلوٰ قا والسلام کے باہمی رشتے اوران کے منتسبین کے دوگروہ

قضطه بين : ابتدائے سورت سے يہاں تك متعددا نبياء كرام عليم السلام كاتذكره فرمايا ہے اب آيت بالا ميں فرمايا كه بيسب وه حضرات بيں جن پرالله تعالى نے انعام فرمايا ان كونبوت سے سر فراز كيا اور بيتمام حضرات آوم عليه السلام كى نسل سے تھے۔ اوران ميں سے بعض وہ حضرات تھے جوان لوگوں كى نسل سے تھے جنہيں ہم نے نوح عليه السلام كے ساتھ كتني ميں سوار كيا تھا۔

عموماً حفرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں جو بھی آبادی ہے آئیس کی نسل سے ہے۔ اہذا اس کے بعد آنے والے انبیاء کرام علیم السلام انہیں کی نسل سے ہوئے البتہ ادریس علیہ السلام ان سے پہلے تھان کے اجداد میں سے تھے اس لئے وہ اس وصف میں شریک نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولا دمیس حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا دلا دمیس حضرت اسرائیل یعنی اور حضرت سے خوان حضرت استاق اور حضرت اساق اور حضرت اساق کے ہادے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی اور ان کو چن لیا ان کا یہ حال تھا کہ جب ان پردمن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے اور ان کو چن لیا ان کا یہ حال تھا کہ جب ان پردمن کی آیات تلاوت کی جاتی تھی تو روتے ہوئے سجدہ میں گر جاتے

تھے۔ا کے بعدان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جوان کی طرف منسوب ہوتے تھے جن میں پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ناخلف تع يجرمونين اورتبعين اورصالحين كاتذكره فرمايا فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفَ أَضِاعُوا الصَّلُوةَ (ان حصرات کے بعدایے نا خلف آ گئے جنہوں نے نماز کوضائع کردیا) نماز کو بالکل ند پڑھنا وقت سے ٹال کر پڑھٹا اور برى طرح يرد صنابيسب نمازكوضائع كرن مين شامل بسورة ماعون مين فرمايا فَوَيْلٌ لِللَّهُ صَلَّيْنَ الَّذِينَ هُمْ عَنُ صلاوتِهم سَاهُونَ (سوخرالي إن مازيول ك لئے جوائي تمازول سے خفلت برستے ہيں) حضرت مصعب بن سعد رضى الله تعالى عندنے بيان كيا كه ميں نے اپنے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند) سے الله تعالیٰ كے فرمان الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلُوتِهِمْ سَاهُونَ كَ بارے ميں سوال كيا تو انہوں نے فرمايا كه سَاهُونَ كاريمطلب نبيل ہے كفرازيس ادهرادهركاخيال ندآئ بلكرآيت ميس ساهون سيرمراد بكفرازك وقت كوضائع كرد ادهرادهرك كامول من لكارب اور ثماز كادهيان ندرب \_ (رواه ابويعلى باسنادس كما في الترغيب والترهيب صفحه ٢٨٥ ج١) شهوتوں كا اتباع برگناه برآ ماده كرديتا ہے: وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ اس مِن انسانوں كاصل روك كو بیان فر مایا اوروہ ہے خواہشوں کے پیچے چلنا نفسانی خواہشوں کا اگر مقابلہ نہ کیا جائے اور انسان صف اور جرات سے کام ند لے اور جونفس جا ہے وہی کرتار ہے تو یہ برے نقصان کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے جانی عبادات نمازروز واور مالی عبادات زکو ق صدقات کی ادائیگی میں جو خفلت اور کوتا ہی ہوتی ہے یازندگی میں گنا ہوں کا ارتکاب ہوتا ہاس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے روح المعانی (صفحہ ۱۰ ج ۱۱) میں ہے الشهوات عام فی کل مشتهى يشغل عن الصلوة وعن ذكر الله تعالى انسان تمازيس پر حتااس لئے كشس آماد فيس - نيند چهور تا كوارا نہیں زکو ة اس لئے نہیں دیتا کفس مال خرچ کرنے پر تارنہیں چوری خیانت ڈیکٹی دھوکد دی اس لئے کرتا ہے کفس کو مال کی کثرت مرغوب بی شراکب بیتا ہے۔ زنا اور دواعی زنا کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس میں نفس کی لذت ہے۔خلاصد سے ہے کہ انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا اتباع ہے اور یفس کا اتباع گنا ہوں کی جڑ ہے۔

فَسَوُفَ يَلْقَوُنَ غَيًّا (سوباوگ عَقريب خرابی دیکس گے) غنی غوایغوی سے اخوذ ہواؤ کایا میں ادعام ہوگیا اس کا اصل ترجہ بہکنا اور راہ حق سے بعث جانا ہے ای لئے بعض حضرات نے اس جملہ کا مطلب بیہ بتایا ہے کہ بیاوگ اپنی گراہی کی سرزا پالیں گے اور بعض نے حاصل ترجہ کیا ہے کہ بیاوگ خرابی سے ملاقات کریں گے۔ اور صاحب روح المعانی نے بحوالہ ابن جریا اور طبر انی حضرت ابوا مامد رضی اللہ عند سے مرفوعانقل کیا ہے کہ غی جہنم کے بیچ صے میں ایک نبر دہے جس میں دوز خیوں کی پیپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ غی دوز خیس پیپ کی ایک نبریا ایک میں دوز خیوں کی پیپ بہتی ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ غی دوز خیس پیپ کی ایک نبریا ایک وادی ہے جوخوب گری ہے اس کا مزہ بہت خبیث ہے اس میں وہ لوگ ڈالے جا کیں گر جوخواہ شات کے پیچے چلتے ہیں۔ وادی ہے جوخوب گری ہے اس کا مزہ بہت خبیث کا وعدہ: اِلَّا مَنْ نَصَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَا اُوٓ اَلِّٰکَ

یک فی کسور کی السبحنیة و کلای مظلک مون شینه از مرجس نوبر کی اورایمان لایا اور نیک عمل کے سویدلوگ جنت میں داخل موں کے اوران پرکسی چیز کاظلم نہیں کیا جائے گا) جولوگ ناخلف تھے گناہ گاریوں میں لگ گئے جی کہ حدود کفر میں چلے گئے ان میں سے جس نے تو بہ کرلی ایمان قبول کرلیا اورا عمال صالح میں لگار ہاس کے لئے خوشخبری دی کہ بیلوگ جنت میں داخل ہوں کے اور ہر عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ان کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں کیا جائے گا۔کوئی شخص نافر مانی میں کتی ہی دور چلا جائے جب بھی تو بہ کرے اللہ تعالی تو بہول فرما تا ہے۔

ا مل جنت كى تعمقول كا تذكره: جَنَّاتُ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ لِينَ بميشر بخ ك باغوں ميں داخل ہوں گے جس كار حن نے اپنے بندول سے وعدہ فر مايا اور به وعدہ بالغيب ہے بيہ صرات جنت كے وعدہ پر بغير و كيھے ايمان لائے دنيا ميں جنت كود يكھائيں ليكن الله تعالى نے اپ رسولوں اور كتابوں كے ذريعہ جو خردى ہاور جو وعدہ فرمايا ہے اسكى تقديق كى ہے اور اس پر پور اپور ايقين كيا۔

إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَاتِيًّا (بلاشبالله تعالى شائه نع جووعده فرمايا بوه ضرور بوراموكا)

لا يَسُمَعُونَ فِيهَا لَغُواً إِلَّا سَلَامًا (جنت مِلسَام ، ي كَآ وازيسَيْل كُوكَى لَغُواورفَضُول اور بِ فائده بات مَنِيسَيْس مَنِي كَاللَّهُ مَنْ وَبِّ وَجِيْسِم اورآ پس مِن بَي الله مَنِي الله مَن وَبِ وَجِيْسِم اورآ پس مِن بِحَى ايك مَنِيسَيْس كَلَ اللهُ الله اللهُ اللهُ

حافظ ابن کثیر رحمة الله علیہ نے اپنی تغییر (ص ۱۲۹ ج ۳) میں حضرت ابن عباس وغیرہ سے قل کیا ہے کہ شام سے رات اور دن کی مقد ارمراد ہے وہاں رات اور دن نہ ہوگا البتہ ان کی مقد ارپردے ڈال دینے اور پردوں کے اٹھا دینے سے رات دن کے اوقات بچپان لیس کے ۔ اور حضرت مجاہد سے قل کیا ہے کہ وہاں مج شام تو نہ ہوگی لیکن جس طرح دنیا میں ان کے کھانے پینے کے اوقات تھے اور ان کے مطابق صبح وشام کھانا کھاتے تھے آئیں اوقات کے اندازہ کے موافق آئیں رزق پیش کیا جائے گا۔ (اور یوں ہروقت جو چاہیں گے اور طلب کریں گان کی خواہش پوری کی جائے گی)۔

تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِی نُوُرِثُ مِنُ عِبَادِنَا مَنُ کَانَ تَقِیًّا (یہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اسے وارث بنا تیس کے جوشقی تھا) جنت کی بعض نعمتیں بیان فرمانے کے بعد جنت کے متحقین کا تذکرہ فرمایا اوروہ یہ کہ جنت الل تقویل کو طے گی الل تقویل وہ ہیں جو اللہ تعالی کی نافر مانی سے بچتے ہیں سب سے بڑا تقویل تو شرک اور کفر سے بچتا ہے کوئی کا فر مشرک جنت میں داخل نہ ہوگا الل ایمان ہی جنت میں جائیں گے پھر چونکہ الل ایمان میں درجات کی تفاوت ہے۔ تقویل کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔
کے اعتبار سے بھی فرق مراتب ہے اس لئے وہاں بھی تقویل اور اعمال صالحہ کے اعتبار سے فرق مراتب ہوگا۔

# ومانتكرك إلا بها مورتك له ما بين ايرينا وماخلفنا و ما بين ذلك وما الديم نيس الدين ايرينا وماخلفنا و ما بين ذلك وما الديم نيس بازل بوت مرآب كرب عم ب اى ك لئي به به مارية كان رابك نيسيا في رب التموت و الدين و مابينه ما فاعبل و واصطبر لعباديه و الكرش و مابينه ما فاعبل و واصطبر لعباديه و آب كارب بولين النبي به ورب به آبان كادوري كادريان به موآب ال كادوري المادوري كادريان به موآب ال كادوري المادوري كادريان به موآب ال كادوري المادوري المادوري كادريان به مواب المادوري المادوري كادريان الموري المادوري كادريان الموري كادريان الموري كادريان المادوري كادريان المادوري كادريان المادوري كادريان المادوري كادريان المادوري كادريان المادوري كادريان كادريا

كياآ پاس كاكونى جم نام جانتے ہيں

حضرت رسول كريم علي كالسلام كالتاليلا كاجواب كهمم صرف الله تعالى كي هم سينازل موت بي قصسيد: سببزول كرباري مين امام بخارى (ص ١٩١٦ ج ٢) في حضرت ابن عباس فقل كياب كدرسول الشريك نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا تمہیں اس سے کیا مانع ہے کہ ہمارے پاس جننی مرشد آتے ہواس سے زیادہ آیا كرو\_اس برآيت شريفه وَمَا نَعَنَزُلُ إِلَّا بِمَمْوِ رَبِّكَ تازل بونى جس مِن حفرت جرئيل عليه السلام كاجواب ذكر فرمایا انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم خوذہیں آتے جب آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے ہم اسی وقت آتے ہیں اور صاحب روح المعانی (ص١١١ج١١) ميں كہتے ہيں كما صحاب كهف اور ذوالقرنين كے قصداور روح كے بارے ميں جومشركين نے آ مخضرت علی سے دریافت کیا تھااور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ کل کو بتا دوں گا پھر چند دن تک وی نہیں آئی تو آپ کو بہت زیادہ رنج ہوااورمشر کین بھی طعن کرنے گئے پھر جب حضرت جرئیل علیه السلام چنددن کے بعدتشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے جرئیل علیہ السلام تم نے آنا بند کردیا اور میں تمہاری ملاقات کا مشاق رہا حضرت جرئیل علیه السلام نے جواب دیا کہ جھے بھی آپ کی ملاقات کا شوق تھالیکن میں مامور بندہ ہوں جب بھیجاجا تا ہوں نازل ہوجا تا ہوں اور جب روك دياجا تا ہوں تورک جاتا ہوں اس پرآیت بالا اور سورہ واضحیٰ نازل ہوئی اور جرئیل علیہ السلام کا جواب نقل فر مایا۔ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلُفَنَا كَامْطُلْبِ كِيابٍ: حفرت جريَّل عليه السلام نيه بات بتأكركهم صرف الله تعالى كے علم بى سے نازل موتے بيں مريديوں كها لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا (اى كے لئے ہے جو مارے آ مے جو ہارے پیچے ہے) یہ مَا بَیْنَ ایُدِیْنَا وَمَا خَلْفَنَا كَالْفَظَى رِجمه ہے اسكی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مابین ایدینا سے آنے والاز مانداورو ما حلفنا سے گذشتنز ماندمراد ہے اور ما بین ذلک سے زماند حال مراد ہے۔ اور حفرت جرائیل علیہ السلام کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساراز مانداور جو کچھ زماند میں ہے سب

الله تعالیٰ بی کے اختیار میں ہے ہم جس وقت آتے ہیں اسی کے ہم ہے اور جس وقت ہماری آ مدر کی رہتی ہے اسکی وجہ سے بی ہوتی ہے کہ ہمیں نازل ہونے کا حکم ہیں ہوتا عضرت ابوالعالیہ تا بھی نے فرمایا کہ مَا بَیْسُنَ اَیْدِیْنَا سے بوری دنیا مراد ہے جو پہلی بارصور پھو نکنے تک ہے اور وَ مَا بَیْنُ فَدِلِکَ سے نفتہ اولی (پہلی بارصور پھو نکنے تک ہے اور وَ مَا بَیْنُ فَدِلِکَ سے نفتہ اولی (پہلی بارصور پھو نکنے تک ہے اور وَ مَا بَیْنُ فَدِلِکَ سے نفتہ اولی (پہلی بارصور پھو نکا جانا) اور انکا درمیان وقفہ مراد ہے جو جالیس سال کا ہوگا اور ایک قول ہے ہے کہ مَا بَیْنُ اَیْدِیْنَا سے زمین اور مَا خَلُفَنَا سے آسان مراد ہے۔

علامہ بغوی معالم التزیل صفحہ ۲۰ میں لکھتے ہیں کہ یہاں علم مقدر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جو پچھ ہمارے آگے ہے اور جو پچھ ہمارے پیچھے ہے سب پچھاللہ تعالی کے علم میں ہے۔

وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (اورآپ كارب بعولنے والأبيں ہے) اس كاعلم ہر چيز كوميط ہو اور سارا ملك اس كا ہم اس پرغفلت اور نسيان طارئ بيس ہوسكا وہ آپ كی طرف در آپ كی طرف وی بھینے میں ہوسكا وہ آپ كی طرف وی بھینے میں جوتا خير فرمائی وہ حكمت كی وجہ سے تھی اس حكمت كودہ جانتا ہے مزيد فرمايا رَبُّ السَّمْ وَاتِ وَالْارُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (وہ آسانوں كا اور زمین كا اور جو کھان كے درميان ہے سب كارب ہے) وہ اپن مخلوق كواور مخلوق كے احوال كو پورى طرح جانتا ہے۔ اورا بن حكمت كے مطابق تعرف فرماتا ہے۔

فَاعُبُدُهُ وَاصُطِبِرُ لِعِبَادَتِهِ جَبِده آسان وزين كااوران كورميان برچزكارب بتواى كى عبادت كرنا لازم باسى كى عبادت كيج اورائكى عبادت برثابت قدم رياس باري يس جوشقتين آسي أبين برداشت كيج وى جوديريس آئى اس سرنجيده نه جوجا يئا اوركافرول كى باتول كاخيال نه كيج قال صاحب الروح ص ١١٥ ١٦٠ ف اقبل عبلى عبادت و واصطبر على مشاقها و لا تحزن بابطاء الوحى و كلام الكفرة فانه سبحانه ير اقبك عبادت و واصطبر على مشاقها و الا تحزن بابطاء الوحى و كلام الكفرة فانه سبحانه ير اقبك ويراعيك ويلطف بك فى الدنيا و الاخوة \_ (صاحب دوح المعانى فرماتے بين (مطلب يه بر كه ) پس آپ الله تعالى كى عبادت كيج اوراس كى مشكلات پر ثابت قدم رئ اور دى بين تغيراوركافرول كى باتول سے ممكن نه بول كي وكله الله تعالى آپ كي حفاظت و محملين نه بول كي وكله الله تعالى آپ كي حفاظت و محملين كر مها باور دنيا و آخرت بين آپ پرم بربان ب

هَلُ تَعُلَمُ لَهُ سَمِيًّا (کیاآپ اس کاکوئی ہم نام جانتے ہیں)لفظ سمی (بتشد بدالیاء) کامشہور ترجمہ وہی ہے جوہم نے اوپر کھھا ہے یعنی ہم نام الدُت الله کا ہم نام کوئی ہیں۔ الل ایمان آواللہ کے ہم نام کی کا نام رکھ بی بیس سکتے ۔ مشرکین کو بھی یہ جرات نہیں ہوئی کہ دہ اپنے کی معبود باطل کو اسم میل یعنی لفظ اللہ کے ساتھ موسوم کرنے کی ہمت کرتے اور بعض مفسرین نے سمی کو بمعنی مسامی لیا ہاں حضرات کے زود یک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقابل اور برابرکوئی نہیں ہے میمنی لین بھی درست ہے۔ لیا ہاں حضرات کے زود یک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے مقابل اور برابرکوئی نہیں ہے میمنی لین بھی درست ہے۔

#### وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَا مِثْ لَسُوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا هَا وَلَا يَنْ كُوالْإِنْسَانَ آكًا

اورانان كبتا بك جب من مرجاؤل كاتو كياريم ورى بات بكم ش عقر يب زنده كرك تكالاجاؤل كا؟ كياانسان اسبات كنيس وچاك بم فيا ا

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ فَوَرَتِنِكَ لَنَعْشُرَتُهُ مُ وَالشَّيْطِينَ ثُورَكُ فَضِرَتُهُم

اس سے پہلے پیدا کیااوردہ کچھی نیفا تیر سدب کی ہم ب ہمان اوگول کو روز تح کریں گے اور شیاطین کو کا گھرہم ان کو دوز نے تحریب س حال میں حاضر کردیں گے

حَوْلَ جَمَانُمْ جِثِيًّا ۚ ثُمُ لِنَنْ وَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ لِنَّهُ مُ الشُّلْ عَلَى الرَّحْمَٰ عِتِيًا ﴿

كى كىنى كى يارى كى يورى بىن كى يارى يا يى يى يى كى دىدى يى كى دىدى كى يى كى يى يى كى دىرى كى دى كى يى يى كى دىرى كى دى

ثُمُ لَكُنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ أَوْلَى عِمَا صِلِيًّا ۞

چرتم بى ان لوگول كوثوب جائے والے ہیں جودوزخ میں واغل ہونے كے زيادہ ستحق ہیں۔

#### انسانوں کا قیامت کے دن زندہ ہونے سے انکار کرنااورمنگرین کاشیاطین کے ساتھ حشر ہونا

قصفه بيد : الله جل شائه كاتو حيداوراس كاقدرت وافقيار والا اوروصدة لاشريك بهونابيان فرمان كي بعدم ماديتى قيامت كادن واقعه بون اورميدان آخرت بين لوگول كوتم بون كاتذكره فرمايا اول توانسان كى اس جابلانداور معائداند بات كاتذكره فرمايا كه بين بطور تجب مرجائ ل گاتو كيا پحرزيمه بهو كراهول گا؟ انسانول كايد كها بطور تجب اورا نكار كے بيئي لوگ قيامت كونيس مانت وه يد كتيج بين كه يدمركر بى اشمنا بحيد مين تامر كھر كے بثريال ريزه ريزه بهو كيئي اب كيے جئيں كے اور كيے افسي من فرمايا كه انسان كويہ سوچنا هور كيے افسي بني باروجود مين كي بي بات كى جگد ذكر قرمائى بهان كے جواب مين فرمايا كه انسان كويہ سوچنا چاہے كہ مين بني باروجود مين كي بار بيدا فرماديا و بين كي بار بيدا فرماديا و بين كي بار بيدا فرماديا اس بين بي بار بيدا فرمادي الله بين بين بين بين بين بين فرمايا وَصَّر بَ كَنا مَثُلاً وَسَيعَ بَ مُلْكُلُو وَسَيعَ بَ مُلْكُلُو وَسَيعَ بِي بَ مُلْكُلُو وَسَيعَ بِي بَ مُلْكُلُو وَسَيعَ بِي الله بِي اله بِي الله الله بِي الله بِي

انسان کا انکار معاد پھرا کی تر دید فرمانے کے بعد منکرین کا قیامت کے دن حاضر ہونا اور بدحال ہونا اور دوزخ میں داخل کیا جانا بیان فرمایا فَورَ بِنکَ لَنَحُشُونَهُمُ وَالشَّیاطِیْنَ (سوتم ہے آپ کے رب کی ہم ان لوگوں کو اور شیاطین کو حاضر ہوں گے منکرین کا فرین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور شیاطین بھی حاضر ہوں گے شیاطین کا دنیا میں یہ کام تھا کہ انسانوں کو بہکاتے اور ورغلاتے تھے اور انہیں کفر اور شرک پر ڈالتے تھے اور بیشیاطین خود بھی کا فرتھے میدان کام تھا کہ انسانوں کو بہکاتے اور ورغلاتے تھے اور انہیں کفر اور شرک پر ڈالتے تھے اور بیشیاطین خود بھی کا فرتھے میدان قیامت میں بیدگر او ہونے والے اور گراہ کرنے والے سب جمع کئے جائیں گئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بہکانے والے اور بہکا و میل آنے والے باہم ملا کر زنجی دول میں بائد ھے ہوئے حاضر ہوں گئو نیا میں ساتھ تھے دشرے دن بھی ساتھ مورت میں حاضر ہوں کے دنیا میں ساتھ تھے اور وہاں بندش اور جکڑ بندی کی صورت میں حاضر کے جائیں گئے۔

فُمَّ لَنْحُضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا (پُرہم ان کودوز خَ کِقریب اس حال میں جَع کردیں گے کہ گفنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ) کا فرین اور شیاطین (جوخود بھی کا فرین اور انسانوں کو کفر پر ڈالتے رہے ہیں) قیامت کے دن جمع کئے جائیں گے پھر دوزخ کے آس پاس حاضر کردیتے جائیں گے اور حاضر ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ وہ گھٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

ان کی بیماضری فدکورہ حالت میں ذکیل کرنے کے لئے ہوگی۔ جولوگ دنیا میں اہل باطل سے کفر پر جے رہے سے اور کفر پر جہنے اور جمانے کے لئے آئیں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھان میں چھوٹے بھی سے اور بڑے بھی سردار بھی سے اور ان کے فرمانبردار بھی جب بیسب حاضر ہوں گے تو ان میں سے جوشد پر ترین سرکش ہوں کے جور ممان جل مجد ہ کی نافر مانی پر مطبوطی سے جے رہے اور دوسروں کو بھی نافر مانی پر لگاتے رہے آئیں میں علیمدہ کر لیا جائے گا اس کو فیم گنٹو عَنَّ مِنَ کُلِ شِیْعَیْدَ اَیْدُ مُ اَشَدُ عَلَی الو مُحملن عِتِیًا میں بیان فر مایا۔

(صاحب روح المعانی ص ۱۹ اج ۱۷) اس آیت کی تغیر فر ماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم اصحاب کفر کی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ نافر مان انسانوں کو علیحدہ کردیں گئان کے بعد انہیں علیحدہ کریں گئوں افر مانی اور سرکٹی میں ان کے بعد ہوں گئے بہاں تک کہ نافر مانیوں کے اعتبار سے ترتیب وار الگ الگ ان کے بووں کو علیحدہ علیحدہ کرتے رہیں گئے گرانہیں دوزخ میں ڈال دیں گے جوفض جس درجہ کا نافر مان ہوگا ای درجہ کا عذاب پائے گا اور ہر ایک کاعذاب نافر مانی کے بعقد ہوگئے کے بولی سے تھا کیان سے روکا کرتے تھا نہیں عام کافروں کے اعتبار ایک کاعذاب نافر مانی کے بعقد ہوگا کو گئے گئے گؤا وَصَدُونَا عَنْ سَبِیلِ اللهِ زِدُنَا هُمُ عَدَابًا فَوْقَ اللّٰ عَذَابِ بِ برحا اللّٰ کے انداب ہوگا سورہ نحل کی مقاب کو گئے کہ کی اور اللّٰہ کے راستہ سے روکا ہم ان کاعذاب عذاب پر برحا اللّٰعَدَابِ بِسَمَا کَانُونَا یُفْسِدُونَ (جن لوگوں نے کفر کیا اور اللّٰہ کے راستہ سے روکا ہم ان کاعذاب عذاب پر برحا ویں کے اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے)

فَمَّ لَنَحُنُ اَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ اَوُلَى بِهَا صِلِيًا (پُرَمَ اَئَ الوَلول وَخُوب جائے والے بی جودوزخ میں جائے کے زیادہ سختی ہیں) نافر انی اور سرکئی کے اعتبارے جب بدا کر لئے جائیں گے قو پھران میں سے اس ترتیب کے مطابق دوز خ میں داخل ہونے کا کون زیادہ سختی ہے اسکو ہم خوب جانتے ہیں جس درجہ کا کوئی کافر ہوگا اس درجہ کے اعتبارے واخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پر عذاب کی تختی بھی اس اعتبار سے زیادہ ہوگا۔ قال صاحب الروح فکانه قیل فم داخلہ کی ترتیب میں بھی مقدم ہوگا اس پر عذاب من بین سائر الضالین و در کا تھم اسفل و عذاب ہم اشد۔

#### وَإِنْ مِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَّقَضِيًّا ﴿ ثُمِّ نُجْتِى الَّذِينَ اتَّعَوْا ق

اورتم میں بے کوئی ایمانہیں ہے جواس پروار دنہ و آ پ کے رب کامیے کم لازی ہے جس کا فیصلہ کیا جاچکا ہے پھر ہم ان اوکوں کو نجات دیدیں کے جوڈرتے تصاور

#### نَدُوالْطُلِمِيْنَ فِيهَا حِثِيًّا ۞

غالموں کواس میں ایس حالت میں چھوڑویں گے کہ دہ گھٹوں کے ٹل گرے ہوئے ہول گے۔

تمام بنی آ دم دوزخ بروارد ہوں گے اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کونجات کی نعمت سے نواز ہے گا

قصسيو: ان دونون آيون مين بدار شادفر مايا كه بن آدم مين كوئي بهي ايباند هو گاجس كادوز خ پرورود في موجور توسيمي كاموكاليكن متى اس سے نجات با جائيں كے اور ظالم لوگ اس ميں گھنوں كے بل گرجائيں كے اور پھراس ميں رہيں گے۔

ورود سے کیا مراد ہے اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے کہ تمام مؤن اور کا فراور نیک وبد بل صراط پر گذریں کے جودوز خ پر قائم ہوگی اللہ سے ڈرنے والے مؤمنین اپنے اپنے درجہ کے موافق صحیح سلامت اس پرسے گذرجا کیں گے۔

پوم اوربدگل چل نہ سیس گےاور دوزخ کے اندر سے بھی برئی برئی سنڈ اسیاں نکلی ہوئی ہوں گی جو گذرنے والوں کو پکڑ کر
دوزخ میں گرانے والی ہوں گی ان سے چل چھلا کرگذرتے ہوئے بہت سے (بدگل) مسلمان پارہوجا ئیں گے۔اورجن کو
دوزخ میں گرانا ہی منظور ہوگا وہ سنڈ اسیاں ان کوگرا کرچوڑیں گی۔ پھر پچھ مدت کے بعدا پنے اپنے عمل کے موافق نیز انہیاء
کرام علیہم السلام اور ملائکہ اور صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں براہ راست ارحم الراحمین کی مہر پانی سے وہ سب لوگ
دوزخ سے نکال لئے جائیں گے۔ جنہوں نے سیچ دل سے کلمہ پڑھا تھا۔ اور دوزخ میں صرف کا فرمشرک اور منافق ہی رہ وہا تھا۔ اور دوزخ میں صرف کا فرمشرک اور منافق ہی رہ وہائیں گے۔ (الترغیب التر ہیب للحافظ ابن المنڈ ری صفحہ کے سماعت سے اسلام

اوربعض حضرات سے بوں مردی ہے کہ وردو سے دخول مراد ہے اور مطلب سید ہے کہ دوز ن میں داخل تو سبھی ہوں گے کیکن اہل ایمان کے لئے وہ شنڈی ہوجائے گی جسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے آگ کوشنڈ اکر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ مانے بھی یوں ہی ویا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے بھی یوں ہی

منقول ہے کہ وہ ورود سے دخول مراد لیتے تھے۔ (ابن کیڑ صفحہ ۱۳۱۳ تا ۱۳۳۳) عبور بل صراط کا انکار تو نہیں کیا جاسکا کیونکہ وہ صحیح احادیث سے ثابت ہے حجیین وغیرہ میں روایات موجود ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول (ورود بمعنی دخول) کو اور عبور بل صراط والی روایات کو مانتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ جواال ایمان بل صراط سے گذر جا ئیں گے وہ پار ہمونے کے بعد دوزخ میں داخل ہوں گے جوان کے لئے ٹھنڈی کر دی جائے گی اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہو جا کہ بیار ہونے کے اور سلامتی کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہو جا کہ بیار ہونے کے ساتھ باہر آ کر جنت میں داخل ہو جا کیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

#### وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمْ إِيْتُنَابِينَةٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ اللَّذِيْنَ امْنُوْ أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرً

اور جب ان پر ہماری تھلی تھلی آیات علاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے

#### مَّقَامًا وَكُمْ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ آهُ لَكُنَا قَبْلَهُ مُرِّينَ قَرْنٍ هُمْ آحْسَنُ آثَاثًا وَنِيًّا

مقام کے امتیار ہے کون بہتر ہے اوجلس کے اعتبارے کون اچھا ہے؟ اوران سے پہلے ہم نے گنٹی جماعیس ہاک کردیں جو سازوسلان اورنظروں میں بھانے کے اعتبارے اچھے تھے۔

#### قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْيُنُ دُ لَهُ الرَّحْمَٰ مُكَّاهْ حَتَّى إِذَا رَاوَا مَا يُوْعَدُونَ إِمَّا

آپ فرماد يج كرج تخص كرايى بس بوكاتورمن اس مهلت دے كا يهال تك كدجب اس يز كود كيد ليس كے جس كاان سے وعده كيا جاتا ہے تو

#### الْعَنَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيْعُلَّمُونَ مَنْ هُولَةً مِّكَانًا وَ أَضْعَفُ جُنْدًا ﴿ وَيُزِيدُ

یاعذاب ہوگایا قیامت ہوگی۔ سوعقریب جان لیں گے کہ وہ کون ہے جو ہری جگہ والا ہے اور شکر کے اعتبارے کمز ورز ہے اور جن لوگوں نے ہدایت پائی

#### اللهُ الَّذِينَ اهْتَكُ وَاهْرُكُ وَالْبِقِيتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدُرَيِّكَ ثُوابًا وَحَيْرُمُرِدًّا ا

الله ان کی ہدا ہے کواور بڑھادے گا اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے دب کے پاس اواب کے اعتبارے بہتر ہیں اور انجام کے اعتبارے بہتر ہیں۔

کا فروں کا سوال کہ دونوں فریق میں مقام اور مجلس کے اعتبار سے کون بہتر ہے اور ایکے سوال کا جواب

ہوتے تو دنیا میں تبہارا حال اچھا ہوتا اور ہم بدحالی میں جتلا ہوتے موجودہ جوصور تحال ہے اس سے تو بیم علوم ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ابتم ہی بتاؤ کہ دونوں جماعتوں میں سے کون می جماعت بہتر ہے۔ان کا کلام بظاہرا کیے طرح کا سوال تھالیکن حقیقت میں ان کا مقصد بیتھا کہ اہل ایمان چونکہ دنیادی اعتبار سے کمزور حالت میں ہیں ا اس لئے ان کے مقابلہ میں ہم اللہ کے زویک بہتر ہیں۔ یہ ان کی جاہلانہ بات تھی کیونکہ دنیا میں اچھے حال میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو محص صاحب مال ومتاع ہواللہ کے نزد کیے حق پر ہواور اللہ کامقبول بندہ ہوان کے خیال کی ترديدكرت بوئ ارشادفرمايا وَكُمْ اَهُلَكُنَا قَبُلَهُمْ مِنْ قُرُن هُمُ اَحْسَنُ اَثَاثًا وَدِفْيًا (اوران سے پہلے ہم فَكْتَى جماعتیں ہلاک کر دیں جوسازوسامان اورنظروں میں بھانے کے اعتبارے اچھے تھے) مطلب سے ہے کہتم نے ظاہری زینت اور ساز سامان کی ظاہری خوبی اور بہتری کواللہ تعالی کے نزدیک مقبول ہونے کی دلیل بنالیا تنہارا می خیال غلط ہے اس ہے پہلے بہت ی امتیں اور جماعتیں گذر چی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اس کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک فر ماویا دنیاوی تعتیں اگراللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہونے کی دلیل ہوتیں تو وہ لوگ کیوں ہلاک سے جاتے اور ان کے برعکس اہل ایمان کیوں نجات یاتے عادادر شوداور دوسری امتیں جوگذری بیں ان کے احوال تم سے سے بیں ان کے گھنڈرات پر گذرتے ہوان ك بنابى ك واقعات جانع مو پر بھى الى دىليى ديتے ہواورغلط باتيل كرتے ہو۔ سوره سبامي فرمايا وَكَلَّبَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا اتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيُر (اوران سے يہلے جولوگ تصانهوں نے تکذیب کی تھی اور بیتو اس سامان کے اعتبارے جو ہم نے ان کودے رکھا تھا دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچے انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی سومیر اکساعذاب ہوا)

#### کا فروں کوڈھیل دی جاتی ہے بعد میں وہ اپناانجام دیکھ لیں گے

مال واسباب پرفخر کرنے والوں کواول تو یہ جواب دیا کہ ان سے پہلے گئی جماعتیں گذر پھی ہیں جوساز وسامان اور ذیب و
زینت ہیں ان سے کہیں زیادہ تھیں انہیں ہلاک کردیا گیا پھرار شادفر مایا فیل مَن کَانَ فِسی المسطَّلا لَهِ فَلْیَمُلُدُ کَلَهُ

السوَّ حُسمَنُ مَدًّا اس ہیں یہ بتایا کہ گرائی پر ہوتے ہوئے ساز وسامان نعت نہیں ہے بلکہ بیاستدراج یعنی ڈھیل ہے اس
ڈھیل کی وجہ سے اور زیادہ گرائی ہیں ترقی کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کود کھے لیس کے جس کا ان سے
وعدہ کیا جاتا ہے یعنی عذاب و نیوی کو یا موت کے وقت کی تکلیف کوتو اس وقت آئیں پت چل جائے گا کہ مونین اور کا فرین
میں سے کون برترین مرتبہ کو پہنچا اور جماعت کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور لکلا۔ لفظ شرمکا نا خیر مقاما کے جواب میں اور
اُسٹے عَف جُندًا اُحْسَنُ نَدِیًا کے جواب میں فرمایا کہ لئکر کے اعتبار سے کمزور ڈیو نے کامطلب یہ ہے کہ عذاب کی
مصیبت کے وقت کو تی بھی مددگار نہ ہوگا اور دنیا میں جتنے اہل مجلس بھے کوئی بھی کچھ ندمدد کرے گا نہ کرسکے گا پھرفڑ مایا و یَوْدِ نُدُ

#### افرءيت الذي كفر بإنتينا و قال كروتين ما لاو وكدًا الماطكم العيب امراتين

كياآب ناس محض كود يكماجى نے مارى آيات كا افاركياوركن لاك كي في فرور فرور ال اور اور اور الحك الماس ناس الماس كالمن الماس كالمن الماس كالمن الماس كالمن الماس كالمن الماس كالمن كالمن

رطن سے کوئی عبد لیا ہے برگز نہیں ہم عنقریب اس بات لکھ لیں گے اور اس کے لئے عذاب بوھاتے رہیں گے اور

#### نَرِثُه مَايِعُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرُدًا®

اس کی کمی ہوئی چیز کے ہم مالک رہ جائیں گے اور حارے پائ تنہا آئے گا۔

#### بعض منکرین کے اس دعوے کی تر دید کہ مجھے قیامت کے دن بھی اموال واولا ددیئے جا کیں گے

قسف المدين المراق المراق المسبن ول حفرت خباب بن ارت رضى الله عند الدي المروى ہے كہ ميں ايك سارتها اور عاص بن وائل مشرك برميرا قرضة الله عن اس كے پاس تقاضا كرنے كے لئے آ يا اس نے كہا كہ الله كاتم ميں اس وقت تك تيرا قرضه ادا نہيں كروں گا جب تك كه تو محمد عليقة كى نبوت كا انكار نہ كردے ميں نے جواب ميں كہا كہ الله كاتم ميں كبھى بھى محمد عليقة كے مانے ہے منكر نہ بوں گا يہاں تك كه تو مرجائے بحردوبارہ اٹھا يا جائے اس برعاص بن وائل نے كہا مك كہ كہ ميں مرنے كے بعد كہ كہا ميں مرنے كے بعد كہ كہ يا ميں مرنے كے بعد اٹھا يا جاؤں گا؟ ميں نے كہا ہاں تو ضرورا ٹھا يا جائے گا اس بروہ كہنے لگا كہ اگر ميں مرنے كے بعد اٹھا يا جاؤں گا تو ميں وہ بين تيرے قرضه كى ادائيكى كردوں گا كيونكہ مجھے وہاں بھى مال ملے گا اور مجھے وہاں بھى اولا ددے دى جائے گى اس برآ يت شريفه آفَوَءَ يُتَ الَّذِئ كُفُورَ بِالْمِائِنَا (الآية ) نازل بوئى (صحیح بخارى صفح اور ۲۹۲ -۲۹۲ ج۲) ما حب روح المعانی نے لکھا ہے كہ چند صحابہ كا عاص بن وائل پر قرضه تھا وہ اس كے ياس تقاضا كرنے كے لئے ماحب روح المعانی نے لکھا ہے كہ چند صحابہ كا عاص بن وائل پر قرضه تھا وہ اس كے ياس تقاضا كرنے كے لئے ماحب روح المعانی نے لکھا ہے كہ چند صحابہ كا عاص بن وائل پر قرضه تھا وہ اس كے ياس تقاضا كرنے كے لئے ماحب روح المعانی نے لکھا ہے كہ چند صحابہ كا عاص بن وائل پر قرضه تھا وہ اس كے ياس تقاضا كرنے كے لئے

آئے قواس نے کہا کہ آپ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جنت ہیں سونا ہے چا ندی ہے اور دیشم ہے اور ہر طرح کے پھل ہیں صحابہ کرام نے جواب میں کہا کہ ہاں ہم تو یہ تقیدہ رکھتے ہیں کہنے لگا بس قو میں تہارے قرضے آخرت میں چکاؤں گا اللہ کو تسم بھی ہال بھی دیا جائے گا اس پر آ بت بالا نا اللہ ہوں گا بات یہ ہے کہ اللہ بھی دیا جائے گا اس پر آ بت بالا نا اللہ ہوں گا بات یہ ہور ایسی با تیں وہی شخص کیا کرتا ہے جوا بیان کا فدات بنا تا ہے اور جوا ہے بارے میں بی خیال کرتا ہے میں اللہ کا مقبول بندہ ہوں چونکہ اس نے بھی دیا ہوں ہوئی تو جھے وہاں بندہ ہوں چونکہ اس نے بھی ایسا کی اللہ واللہ اور اولا دے نواز ا ہے اس لئے اگر قیامت آئی گی اور وہاں حاضری ہوئی تو جھے وہاں بہانہ کے طور پر کہیں اللہ تعالی شائہ نے اس کی تر ویڈ مائی جس میں عاص بن واکل اور اس جوی کا تھیں کہ نے والوں کی ہے ہودگیوں کا جواب ہوگیا اللہ تعالی شائہ نے ارشاد فرایا۔ اَظَیْ کَمْ فرف سے خود بی با تیں کہ تو ایو اول کی ہے کہ اس اور اولا و سے نواز ا جائے گا کیا اسے غیب کی فہر ہے ۔ اُس کی طرف سے خود بی با تیں بنا تا ہے اور غیب کی فہر ہیں ویا اللہ وار اولا و سے اور اولا و کیا والہ والم اور بلا اطلاع ہے سب کھاس نے اپنی مطلب ہے کہ اس کا جو بید ووکی ہے کہ اللہ تعالی ایسے دیے کہ اس کا جو بید ووکی ہے کہ اللہ تعالی اس بی اللہ والے ایسے بیالہ والی باللہ اور بلا اطلاع ہے ہور کھاس نے اپنی باتا ہے اور غیب کی اس کے ایس کھی اس سے بیا کہ اللہ الیا۔

اَم اللَّهُ عَنْدُ الرَّحُمْنِ عَهُدًا (کیااس نے رحمٰن سے کچھ عہد لے لیا ہے) کہ اسے یہ چزیں دی جا کیں گیاس کے پاس اللّٰدی طرف سے کوئی عہد نہیں ہے وہ اپنے پاس سے باتیں بناتا ہے اور اللہ تعالی کے ذمہ اپنی طرف سے یہ بات لگاتا ہے کہ مجھے وہاں بھی مال عطافر مائے گا۔

تُحَلِّد يكر زجراورتون كے لئے ہے مطلب ہے كہ ايما ہر گرنہيں ہے جيسااس نے خيال كيا ہے اس نے جو پچھا پنے بارے میں سوچااور كہا يہ سب غلط ہے اور گراہى ہے اور اس نے اللہ تعالی پر جھوٹ بائد ھا ہے اللہ تعالی كی طرف سے مونین كونىتىن مليس گی اور كافرين ان مے حروم رہيں گے آتش دوز خ میں جلیں گے۔

سنگنب ما یقون (وه جوباتیں کہتا ہے ہم انہیں عقریب کلے لیں گے) وَنُمِدُلُهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًا (لیمی ہم اس کے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے لئے عذاب پر مزید عذاب ہے کیونکہ اس نے اللہ پر جرات کی اور یوں کہا جھے وہاں بھی مال اور اولا دویے جائیں گئاس نے استہزاء کے انداز میں ایمان کا انکار کیا اور اللہ کے رسول عظیم کی تکذیب کی وَنَوِفُهُ مَا یَقُولُ (اور جو کچھوہ کہدرہا ہے ہم اس کے وارث ہوں گے) لیمی دنیا میں ہم نے جو کچھا ہے دیا ہے مال ہویا اولا دہویہ ہماری ملیت ہے اور جب وہ مرجائے گا تو اس کی مجازی ملیت بھی ختم ہو جائے گی جن چیزوں کو اپنی کہتا ہے وہ سب یہیں رہ جائیں گی وَیَادِینَا فَوُدًا (اور وہ ہمارے پاس تن تنہا آئے گا) اس کے پاس وہاں نہوئی مال ہوگا نہ اولا دہویہ دیا والا مال اور اولا دہویہ ساتھ نہ ہوگا تو وہاں مزید مال ملے کا دعوی کی کرتا ہے۔

والمَّخُنُهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ الهَ لَا يَكُونُوْ اللهُ مُعِرَّا اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ ا

اوران لوگوں نے الندکو چھوڈ کر دوسر معبود بنا لئے ستاکدہ ان کے لئے عزت کی چیزیں بن جا کمیں خبرداراییا برگزشیں ہے وعظر بیب ان کی عبادت کا انکار کریں گے

#### وَيَكُونُونَ عَلِيهِ مُ ضِدًّا فَالْمُرِّرَانَا آئِسَلْنَا السَّيْطِينَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ تَوُرَّهُ مُرَازًا فَال

اور ان کے خالف بن جائیں گئا نے خاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جوانہیں خوب ابھارتے ہیں سوآپ

#### تعجل عليهم التهانعك لهوعلاة

ان کے بارے میں جلدی نہ سیجتے ہم ان کی باتوں کوخوب شار کردہے ہیں۔

#### جنہوں نے غیراللہ کی برستش کی انکے معبوداس بات کا انکار کریں گے کہ ہماری عبادت کی گئی اور اپنے عبادت کرنے والوں کے مخالف ہوجا ئیں گے

اس کے بعدرسول اللہ علی کے خطاب کرتے ہوئے فر مایا اکٹے تیر اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّیطِیْنَ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کا فروں پرچھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب ابھارتے رہتے ہیں سوآپ ان کے بارے میں جلدی نہ سیجے ہم ان کی باتوں کوخوب شار کررہے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ ہم نے کافروں پرشیاطین کوچھوڑ رکھا ہے وہ انہیں کفر پراور برے انگال پرخوب ابھارتے ہیں یہ لوگ اللہ کی ہدایت کونہیں مانتے جواس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعہ بھیجی ہے بلکہ شیاطین کے بہکانے اور

یور منخشر المتقین إلی الترخمن وفی القینون الجیوین إلی بھترورد الا کے اور بحرس وفی الجیوین الی بھترورد الا کے اور بحرس کو دوزخ کی طرف ہے اس مال میں چلائیں گے کہ میٹوں کو دوزخ کی طرف ہے اس مال میں چلائیں گے کہ میٹوں کو دوزخ کی طرف ہے اس مال میں چلائیں گے کہ میٹوں المیٹ کا الدی میٹوں المیٹ کی الدی میٹوں کے دوئے کی اللہ میٹوں المیٹ کی الدی کے اور بحرس نے دوئی کے اس میٹار نہ رکھے گا گرجس نے دوئی کے باس سے اجازت کی وہ بیاہے ہوں گے کوئی میٹوں کا افتیار نہ رکھے گا گرجس نے دوئی کے باس سے اجازت کی

قیامت کے دن مقی مہمان بنا کرلائے جائیں گے اور مجر مین ہنکا کر پیاسے حاضر کئے جائیں گے اور وہی شخص سفارش کر سکے گاجسے اجازت ہوگی

تفسید: ان آیات میں قیامت کے دن کی عاضری کا ایک منظر بتایا اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے قی بندے قیامت کے دن مہمانوں کے طور پر عاضر ہوں گے ان کا اگرام کیا جائے گا اور ان کوطرح طرح کی نعتوں سے نواز اجائے گا'اور مجر مین جہنم کی طرف ہا تکے جائیں گے جیسے جانوروں کو ہا تکا جا تا ہے اور مجر مین بیا ہے ہوں گے اس کے بعد بیفر مایا کہ وہاں کی کو جہنم کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی کسی اور سے میں اور کے کا افتیار نہ ہوگا ہاں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کی اجازت دی جائے گی وہی شفاعت کریں گے جیسا کہ آید الکری میں فر مایا مَن ذَا اللّذِی یَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلّا بِاذُنِهِ (وہ کون ہے جواس کے پاس سفارش کرسے بجراس شخص کے جے وہ اجازت دیدے) جے سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کر سکے بجراس شخص کے جے وہ اجازت دیدے) جے سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کی اجازت دی جائے گی وہی سفارش کی جاسے گی۔

#### وَقَالُوا الْخَنَنَ الرَّحُمْنُ وَلَدَّا ﴿ لَقَنْ جِئْتُمُ شَيْئًا إِدًّا ﴿ تَكَادُ التَّمُوتُ يَتَفَظَّرُنَ مِنْهُ

اوران لوگوں نے کہا کدر من نے اولاد اختیار کر لی ہے البتہ تم نے بہت ہی سخت بات کہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ بریں

وتننثق الكرض وتجز الجبال هداه أن دعوا للرخين ولكا وكاينبغي للرحين

اورز مین شق ہوجائے اور پہاڑ تو ف کر کر پڑی اس بات سے کہ انہوں نے رضن کے لئے اولا دنجویز کی اور رضن کی شان کے لائق نہیں کہ

اَنُ يَتَنِنَ وَلَدُ اللَّهِ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ إِلَّا إِنَّ الرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدُ

وہ کی کواپنی اولادینائے۔جو بھی آسان اورزمین میں ہیں وہ سب دمن کے پاس بندگی اختیار کئے ہوئے حاضر ہوں گے اللہ نے ان سب کوخوب چھی طرح شار کیا ہے

آخصهُمْ وعَلَّاهُ عِرَّاهُ وَكُلُّهُمْ الْتِيْهِ يَوْمُ الْقِيلَةِ فَرْدًاهِ

اوران سبکواچی طرح کن رکھا ہے۔اوران میں سے برایک قیامت کے دن اس کے پاس تباآے گا۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولا د تجویز کر نیوالوں کی مذمت اوران کے قول کی شناعت

قدهده بین اسلام کواللہ تعالی کا بیٹا بتاتے تھے اوراب بھی اپنے دعوی پر قائم ہیں اورائے علاوہ دیگر مشرکین بھی اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا تو لئی فرمایا پھر اسکی تر دید فرمائی اورائے قول کی قباحت وشاعت کو عقیدہ رکھتے ہیں۔ آیات بالا میں اول تو ان لوگوں کا تو لئی فرمایا پھر اسکی تر دید فرمائی اورائے قول کی قباحت وشاعت کو پوری طرح واضح فرمایا اورارشا وفرمایا کھنڈ جنٹنم شنینا اِدًّا بلاشبرتم نے بہت شنات کی ہے ) می معمولی بات نہیں یہ ایک بات ہے کہ قریب ہے کہ اسکی وجہ ہے آسان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑٹوٹ کر گر پڑیں اولا وہونا اسکی عظمت وجلالت اور کریاء کے خلاف ہے اس کو فرمایا۔ وَمَا یَسنَبُونی لِللہ حُمنِ اَنْ یَتُخِدَ وَلَدًا ﴿ (اور حمٰن کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولا داختیار کرے) وہ تو ہر چزکا خالق اور مالک ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں وہونکہ خالق اور مالک ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں وہونکہ خالق اور مالک ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں وہونکہ خالق اور مالک ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں وہونکہ خالق اور مالک ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں وہونکہ خالق اور مالک ہے اسے کی محافظ اور مددگار کی ضرورت نہیں ہوسکا۔ ہر طرح کے شرک سے اسکی تنزید فرض ہے۔

جو چیز اسکی شان کے لائق نہیں اے اس کے لئے تجویز کرنا اس کی ذات پاک کی طرف عیب منسوب کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ ابن آ دم نے جھے جھٹلایا حالا نکہ اے ایسانہیں کرنا تھا اور اس نے جھے گالی دی حالا نکہ اے ایسانہ کرنا تھا اس کا جھے جھٹلا ٹا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ جھے دوبارہ زندہ نہ کرے گا حالا نکہ پہلی بار اور دوسری بار پیدا کرنا دونوں میرے لئے برابر ہیں۔ (لیعنی یہ بات نہیں ہے کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہو) اور ابن آ دم کا جھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے لئے اولا دبناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ ہے کہ اللہ کے لئے اولا د ہے حالا نکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کی کو بیوی بناؤں یا اولا دبناؤں میں احد ہوں صد ہوں نہ

میں نے جنا اور نہ میں جنا گیا۔اورمیرا کوئی برابر نہیں۔(رواہ ابخاری) اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی استان فرمایا کہنا گوار بات سننے برکوئی بھی اللہ سے بڑھ کر برداشت کرنے والانہیں ہے۔لوگ

اس کے لئے اولا دہجویز کرتے ہیں وہ پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ (مشکلوة صفحة ١١١٢ بخاری) يحرفر مايا إِنْ كُلُّ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ إِلَّاكِتِي الرَّحْمَٰنِ عَبُدًا آسانوں مِس اور زمين مِن جوجي هسب رحمٰن کے حضور میں بندہ بنے ہوئے حاضر ہول گے۔ (سب اللہ کے بندے ہیں اور بندگی کی حالت میں اللہ تعالی کے حضور میں حاضر ہوں گے اس کا بندہ ہونے سے سی کو بھی اٹکار اور استنکاف نہ ہوگا جوسرایا بندہ ہووہ کیونکر خالت جل مجدہ کی اولا دہوسکتا ہے) لَقَدُ أَحْصَاهُمُ وَعَدَّهُمْ عَدَّ ان تمام حاضر مون والول وال في اليعلم احاط من ليركها باورانبين خوب ثار كرركها ب کوئی بھی چ کراور بھا گ کراس کے قبضہ قدرت سے نہیں نکل سکتا یہ جولوگ اسکے لئے اولا وتجویز کرتے ہیں بیٹ ستجھیں کہ قیامت کے دن بھاگ نکلیں گےادرعذاب سے نج جائیں گےاںیا ہرگزنہیں اس کاعلم اورقدرت سب کومحیط ہے اورسب اس کے شار میں ہیں۔

وُ كُلُهُ مُ اتِيهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ فَوُدًا (اور ہرابک اس کے پاس فردافرد محاآے گا) وہاں اپنا اپنا حساب دینا ہوگا اور اینے اپنے عقیدہ اور عمل کے مطابق جز اسزایا کیں گے۔

#### إِنَّ الَّذِيْنَ أَمُّنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِلْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًّا هَ فَإِنَّا يُسْرُنَهُ

بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے رحمٰن اس کے لئے محبت پیدا فرما دے گا سو ہم نے قرآن کو

بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرُ بِهِ الْمُتَّقِ يُنَ وَتُنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لُنَّا ا وَكُمْ إِهْ لَكُنَا قَبُلَهُمْ

آپ کی زبان پرآسان کردیا تا که آپ اسکے ذرید متقین لوگول کو بشارت دیں اور جھڑ الوقوم کوڈراکیں اور ہم نے اس سے پہلے

مِّنْ قَرْنِ هُلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَيِ أَوْتَنْمَعُ لَهُمْ رِكْزُاهُ

کتنے ہی گرد ہول کو ہلاک کرویا کیا آ پان میں ہے کی کود کھتے ہیں یاان میں سے کسی کی کوئی آ جٹ سنتے ہیں۔

اہل ایمان کا الرام فرآن مجید کی تیسیر' ہلاک شدہ امتوں کی بربادی کا جمالی تذکرہ

خسفه بير: بهلي آيت بي الله ايمان كي ايك نسنيلت بيان فرماني اورادشا وفرمايا كم إنَّ اللَّهِ يُنَ المَسُوا وَعَمِلُوا التصْلِحَاتِ مَدَبُعَلُ لَهُمْ الرَّحُمنُ وُدًّا بلاثب جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے اللہ تعالی ان کے لئے مجت پیدا فرمادے گالعنی تمام فرشتے جوآ سانوں کے رہنے والے ہیں اور تمام موس بندے جوزمین پررہے اور بستے ہیں اللہ تعالی

ان کے قلوب میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اور پیاللہ کی محبت کے بغیر نہیں ہوسکتا اللہ تعالی خود بھی ان سے محبت فرمائے گااوراینے نیک بندوں کے دلول میں بھی ان کی محبت ڈال دے گاحضرت ابو ہر رورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الترعيف نے ارشا وفر مايا كه بلاشبه الترتعالي جب كى بنده سے محبت فرماتا ہے تو جرائيل عليه السلام كو بلا كرفرماتا ہے كمين فلان بنده سے محبت كرتا مول تم بھى اس سے محبت كرولبذا و واس سے محبت كرنے لكتے بيں چر جرئيل عليه السلام آسان میں بکار کراعلان کردیتے ہیں کہ بلاشباللہ تعالی فلاں شخص سے مبت فرما تا ہے تم بھی اس سے مبت کروالبذا آسان والےاس سے مجت کرنے لگتے ہیں پھراس کے لئے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے لیمی اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔(اس سےصالحین مراد ہیں اگر کافروفات صالحین سے محبت نہ کریں تو اہل ایمان ان سے بے نیاز ہیں ) پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالی سی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جرئیل علیہ السلام کو بلا کرفر ما تاہے کہ میں فلان سے بغض رکھتا ہوں البذاتم بھی اس ہے بغض رکھولہذا جرئیل بھی اس ہے بغض رکھنے لگتے ہیں پھروہ آسان والوں میں مداءدے دیتے ہیں کہ بلاشباللدتعالي كوفلال شخص مبغوض بالبذائم اس بيغض ركهواس برآسان والياس بفض ركف لكت بيرا بجراس کے لئے زمین میں بغض ہی رکھ دیا جاتا ہے۔ (صحیح مسلم صفحہ ۱۳۳۱ج۲) مفسراین کثیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عہما فَقُلُ كِيابِ كَم سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وُدًّا مِن يمي بات بتائي بكرمن جل شاخ لوكول كولون مين صالحين كي محبت ڈال دیتا ہے نیز انہوں نے میجی فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا میں سلمانوں کے دلوں میں ان حضرات کی محبت ڈال دے گا اوررزق عطا فرمائ كااورحسن اخلاق اوراحسن اعمال اوراجها تذكره نصيب فرمائ كالمحضرت حسن بصرى نے فرمايا كه ایک تخص نے پی طے کیا کہ میں الی عبادت کروں گا جس کا چرجا ہوگا وہ ہمیشہ کھڑے ہو کرنماز پڑھتار ہتا تھا اورسب سے بيل مجد ميں داخل موتا اورسب سے آخر ميں نكاتا سات مہينے اى طرح گذر كئے ليكن حال بيتھا كہ جب بھى لوگوں برگذرتا تولوگ کہتے کہ دیکھویدریا کارجار ہاہے جباس نے بیراجراد یکھاتوا پےنفس سے کہا کردیکھاس طرح سے تو تیری شہرت برائی سے ہی ہور ہی ہے اب نیت کو پلٹنا چاہے اللہ تعالی ہی کی رضا مطلوب ہونی چاہئے جب اس نے نیت بلیث دی اور عبادت میں ای طرح لگار ہاتو جدهرجاتا تھالوگ کہتے تھے کہ اس پراللہ کی رحمت ہو حضرت حسن نے بیدا قعد آل کر کے آیت بالا إِنَّ الَّهَذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ النح تلاوت فرماني صفرت عثان بن عفان رضى الله عند فرمايا كهجويمي کوئی بندہ اچھایا براکوئی بھی عمل کرے اللہ تعالی اسے اس کے عمل کی جا در ضرور پہنا دیتا ہے۔ (ابن کثیر صفحہ ہماج ۳) مطلب یہ ہے کہ اصحاب خیر کی خیر کے ساتھ شہرت ہوگی اور اصحاب شرکا شرکے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ جن حضرات نے اللہ کے لئے عمل کیااورانلہ ہی کے لئے مختتیں کیں سینکڑوں سال گذر جانے پر بھی آج تک موشین کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ان کے اچھے کارناموں کا تذکرہ ہے ان کے برخلاف جولوگ دیادارصاحب اقتدار تھے لیکن پر ہیز گارنہ تھے اور جولوگ الدار تصائال صالح سے خالی تصان لوگوں کوعمو مابرائی ہی سے یاد کیاجاتا ہے موس بندوں کوچاہے کرصرف اللہ ہی کے

العمل كرين تذكره فيرى سے موگا الل ايمان ان سے محت كريں كے جوطالب دنيا مواوه تو خسر ان عظيم ميں چا گيا۔ پر فرمايا فَالْــَمَا يَسَّــرُنـهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينُ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُلَّا - (سوم نَ قرآن كوآپ ك

زبان پرآسان کردیا تا که آپ اس سے ذریعه مقی لوگوں کو بشارت دیں اور اس کے ذریعه جھڑ الوقوم کوڈرائیں)

قرآن مجید عربی زبان میں ہے جوسیدنا محدرسول اللہ علیہ کی زبان تھی آپ نے کسی سے پڑھانہیں تھا اللہ تعالیٰ نے محض اپ فضل سے آپ کے لئے آسان فر مادیا اور آپ کی امت کے لئے بھی آسان کر دیا عربی اور جمی چھوٹے بڑے سجی پڑھتے ہیں اور اس کے مضامین سجھتے ہیں رسول اللہ علیہ قرآن کے ذریعیہ مقین کو یعنی اسکی تصدیق کرنے والوں کو بشارت دیتے رہے اور جھڑ الوقو م کوڈراتے رہے۔

المداد معناہ قوماً لدالا يستقيمون يعنى وه بحل اختيار كرنے دالے جو تھيك راه پنيس آت اور حفرت عامدى نے فرمايا معناہ قوماً لدالا يستقيمون يعنى وه بحى اختيار كرنے دالے جو تھيك راه پنيس آت اور حفرت حسن بھرى نے فرمايا كدان سے ده لوگ مرادي جو دلول كانول سے بہرے ہيں۔ (ابن كثير صفحه ١١٣٠ج ٣)

آ ترجی فرمایا و کم اَهُلَکُنَا قَبُلَهُمْ مِنُ قَرُنِ (اورہم نے اسے پہلے کتنے ہی گروہوں کو ہلاک کردیا) هَلُ تُحِسُّس مِنْهُمْ مِنُ اَحَدِ اَوُ تَسُمَعُ لَهُمْ دِ کُورًا (کیا آپ ان میں سے کی کود کھتے ہیں یاان میں سے کی کوئی آ جٹ سنتے ہیں) مطلب سے ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت کی احتین القرر جماعتیں گذر چکی ہیں جواپی نافر مانی کی پاواش میں ہلاک کی مطلب سے ہے کہ تکذیب کرنے والی بہت کی احتین القرر چکی ہیں جواپی نافر مانی کی پاواش میں ہلاک کی گئیں آج ان کی کوئی بات سننے میں نہیں آئی وہ کہاں ہیں دنیا میں کسی کسی بولیاں بولا کرتے تھے برے برے دوے کرتے تھے ہرطرح کی بولی بند ہوگئ اب نہیں ان کی کوئی آ واز ہے اور نہیں آ ہٹ ہے قران کی تکذیب کرنے والوں کو ان ہلاک شدہ اقوام سے بی لینا چاہئے۔

ولقد تم تفسير سورة مريم للثالث والعشرين من ذي الحجه ١٣١٣ هـ من هجرة سيدنا خير الامام عليه وعلى اله وصحبه الصلوة والسلام والحمد لله على التمام

#### مِنْ لَيْكُمْ الْمُؤْمِّ فَالْفَالِكُمْ الْمُؤْمِّ فَالْفَالِينَ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ فَالْفَالِينَ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ فَالْفَالِينَ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ فَالْفَالِينَ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الْع

مورة طاجس مين ايك مو بينتاليس آيات اور آمهر كوع بين

#### بنسرراللوالركمن الرجيني

﴿ شروع كرتا مول الله كام ع جوبرا مهربان نبايت رحم والاب ﴾

#### طه ﴿ مَا ٱنْزُلْنَا عَلِيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا تَنْ كِيَّ قُلِنَ يَخْشَى ۗ تَنْزِيْلًا مِتَنْ

طله ہم نے آپ پرقر آن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایٹے محض کی تھیجت کے لئے جوڈرتا ہوئیا س ذات کی طرف سے نازل کیا گیا

#### خَلَقَ الْكَرْضَ وَالسَّمُوْتِ الْعُلْقُ الرِّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى وَلَوْمَا فِي السَّمُوْتِ

جس نے زمین کواور بلندآ سانوں کو پیدا فرمایا وہ بری رصت والا ہے عرش پرمستوی ہوا ای کے لئے ہے جو چھ آ سانوں میں ہے

#### وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى وَإِنْ تَجْهُرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ

اورجوزين من باورجوان كورميان باورجوتت النوى باوراكرآب ذور بات كريراة بلاشده وجيك كي موكى بات كوجانتا باوراس بات كرهي

#### التِسرَّوَ ٱخْفَى ۞ ٱللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُ وَلَهُ الْمَسْمَاءُ الْحُسْمَا

جواس سے زیادہ خفی ہواللہ ایسا ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اس کے لئے اسائے حتی ہیں۔

#### آسان اورزمین پیدا کرنے والے کی طرف سے قرآن نازل ہواہے جوڈرنے والوں کے لئے نصیحت ہے

تفعه بین : یہاں سے سورہ طلع کی ابتداء ہورہ کے افظ طلع الم اوردیگر تروف مقطعات کی طرح تشابہات میں سے اس کامعنی اللہ تعلق کیا ہے کہ مکہ کرمہ میں جب اس کامعنی اللہ تعلق کیا ہے کہ مکہ کرمہ میں جب رسول اللہ تعلق کی وہ تری نازل ہوئی تو آپ نے محنت اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گراری شروع فرمائی طویل قیام کی وجہ ہے بھی واہنے یاؤں پراور بھی بائیں پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے اور ساری رات نماز پڑھتے تھے البذااللہ تعالی نے آیت کریمہ مَا اَنْسُونُ لَنَا عَلَیْکَ الْقُورُ اَنَ لِنَا شَعْلَیْ اَورایک روایت میں یوں ہے کہ جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ خوب زیادہ عبادت کرتے ہیں تو کئے کہ اے جمع علی اللہ عقب میں ڈالنے ہی کہ اس جو کہ علی کے کہ اس جو کہ علی کے ایک کی اندر ایک الله کوئی یعنی ہم نے قرآن کو میں دس کے نازل ہوئی یعنی ہم نے قرآن کو میں دانے میں دانے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھا کیں ۔ آیت بالا کی تغیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بی بال کے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اُٹھا کیں ۔ آیت بالا کی تغیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بی بالا کی تغیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بی بالا کی تغیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار آپ بی بالا کی تغیر میں ایک دوسری وج بھی بعض مفسرین نے اختیار

کی ہاں حضرات کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ منگرین جو سرشی کرتے ہیں اور تکذیب میں آگے بوصتے چلے جاتے ہیں آپ کواس پرقاق اور رنج نہ ہونا چاہئے یقر آن آپ پراس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مصیبت میں پڑیں اور تکلیف اٹھا کیں آپ کے ذمہ بلغ ہے جب آپ نے اس فریضہ کو انجام دے دیا اور برابرا نجام دے رہے ہیں تو آپ کو اس فریض کو انجام دے دیا اور برابرا نجام دے رہے ہیں تو آپ کو اس فکر میں پڑنے اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ پوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اس تفیر کی بناء بر آیت شریفہ کا مضمون سورہ کہف کی آیت کریمہ فلک مَا خِع نَفُسَک عَلَی آئادِ هِمُ اِنْ لَمْ یُوُمِنُوا بِهِلَا الْحَدِیْثِ اَسَفًا کے موافق ہوجائے گا۔ (ذکرہ صاحب الروح ج ۱۱ص ۱۳۹)

الله مَذُكِر وَ لِمَن يَعُضَى يَعَى يَرْ آن بَم نِ الشَّخَصَى لَفِيحت ثَ لِمَ اتارا ہِ جواللہ ہے ڈرتا ہے قرآن مجید الله منائز بیں الله کو الله منائز بین الله کو الله منائز بین الله کو الله کو الله کا ذکراس لئے فرمایا کہ جولوگ قرآن من کرمنا شہیں ہوتے اوراس کے مضامین پرایمان بیس لاتے ان کاسننانہ سنا برابر ہے۔ قال صاحب الروح و خص المخاشی باللہ کو مع ان المقرآن مند کر قالناس کلهم لتنزیل غیرہ منزلة العدم غیر منتفع (صاحب روح المعانی فرماتے بین قرآن کی الله منزلة العدم غیر منتفع (صاحب روح المعانی فرماتے بین قرآن کی شیحت کو ڈرنے والوں کے ساتھ مخصوص کیا باوجود یہ کر آن پوری انسانیت کے لئے تھیجت ہاں گئے کہ جولوگ ڈرتے نہیں ان کاسننانہ سننے کے برابر ہے کہ وہ فق نہیں اٹھاتے ) بسورہ یاس میں فرمایا اِنَّمَ النَّدُورُ مَنِ اللَّهُ اللهِ کُورَ وَحَشِی المُورِی اللهِ کُورائے بین جوتھ بحت پر چلے اور بغیرہ کھے دمن سے ڈرے)
الرَّ خَمنَ بِ الْعَنْبُ وَ (آپ تو صرف السے خص کو ڈرائے بین جوتھ بحت پر چلے اور بغیرہ کھے دمن سے ڈرے)

جولوگ اللہ تعالی کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں ایسے ہی لوگ تھیجت پر کان دھرتے۔ ہیں اور اللہ کے رسول علی اور اللہ کی کتاب کی تھیجت کو قبول کرتے ہیں۔

تَنْزِيْلاً مِّمَّنُ خَلَقَ الْارُضَ وَالسَّمْوَاتِ الْعُلَى (بيقرآن الرفات كيطرف سے نازل كيا گيا جس نے زمين كو اور بلندآسانوں كو پيدا فرمايا)

اَلَوَّ خُمانُ عَلَى الْعَرُشِ السُتَوى (رَمَن عَلَى الْعَرُشِ السُتَوى (رَمَن عَلَى الرَّعَ عَلَى العَرْش كَ بارے مِين سوره اعراف كي آيت إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْارُضَ (عِ٨) كَيْفير ملاحظ كرلى جائے۔انوارالبيان ص٣٣٠ ج٣

#### ہ سانوں میں اور زمین میں اور جو کچھان کے درمیان ہے اور جو ماتحت التر می ہے اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے

اَدُ مَا فِیُ السَّماوَاتِ وَمَا فِیُ الْاَرُضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ النَّوای (ای کے لئے ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے اور جوان دونوں کے درمیان ہے اور جوز مین میں ہے اور جو ای کی مخلوق اور مملوک ہے اور سانویں زمین کے نیچ جو پھے ہے وہ بھی ای کا ہے۔ علوی اور مملوک ہے اور سانویں زمین کے نیچ جو پھے ہے وہ بھی ای کا ہے۔ فری نمناکے یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں صاحب روح المعانی نے کھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب فری نمناکے یعنی ترمٹی کو کہتے ہیں صاحب روح المعانی نے کھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کا مطلب

بتاتے ہوئے فرمایا مَاسحت الارض السابعة لینی ساتویں زمین کے نیچ جو پھے ہوہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمینوں کے سات ہونے کی تصریح احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابن عبائی رضی اللہ تعالی عنها کا فرمانا ای کے مطابق ہے۔ صبح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی ظلم کر کے زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے۔ کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ منداحم میں یوں ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دن اسے ساتویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ منداحم میں یوں ہے۔ کہ رسول اللہ علیہ است کھر زمین کا کوئی حصہ لے لیا اللہ تعالی اسے مجبور کرے گا کہ وہ کھود سے بہاں تک کہ ساتویں زمین کے آخر تک کھودتا جائے۔ پھر اسے قیامت کا دن ختم ہونے تک اس کے گلے میں طوق کی طرح ڈال دیا جائے گا یہاں بتک کہ لوگوں کے درمیان فیلے ہوں (مشکو قالمصائے ص ۲۵۲)

الله تعالى زور ہے كهي بات اور خفي بات كو بھي جانتا ہے

وهل اتناف حديث مؤسى أذرانارا فقال لاهله المكثول إن السن كارائع لقى المكثول التناف كارالعربي المكثول التناف كاركالعربي كاركالعربي المكثول المكثول المكثول المكارة المراب كاركار المراب كاركار المراب كاركار المراب كالمراب كال

إِنَّنِيَ أَنَا اللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَاقِعِ الصَّلْوَةُ لِنِ لُرِي ﴿ إِنَّ السَّاعَةُ الْتِيَةُ سے ن اور بے شک میں اللہ موں میر بے سواکوئی معبور نہیں سوتم میری عبادت کرداور میری یاد کیلیے نماز قائم کرو بلاشہ قیامت آنے والی ہے ٳڲٳۮٳڿٛڡ۬ڡٛٳڸؾؙۼۯؠػؙڷؙڹؘڡ۫ۺۣؠؘٳۺۼڡٛڣڵٳڽڝؙڷۜێڮۼڹٛۿٳڡڽ۫ڷٳۑؙٷۣڡٟڽؙؠۿ میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا تا کہ ہر جان کو اس کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ دے دیا جائے۔ سو جو مخص اس پر ایمان نہ لاتے وَاتَّبُهُ هَوْرُهُ فَارُدِٰی وَمَاتِلُكَ بِيمِيْنِكَ يِنُوْلِي ﴿ قَالَ هِي عَصَايُ آتُولُوُ اعْلَهُمْ اورا بی خابشول کااتباع کرے دو جہیں اس سندوک و سعودة تم جاه موجاؤ گئورا مے مول و تمرار سعدائیں ہاتھ شرکیا ہے عرض کیا وہ میری الاثی ہے شرکاس پرفیک اگا تا مول وَ اهْشُ بِهَاعَلَى غَنْمِيْ وَلِي فِيْهَامَارِبُ أُخْرِي ۚ قَالَ ٱلْقِهَالِمُوْسِي ۗ فَٱلْقَلْهَا اوراس سے اپنی بکریوں پر سے جھاڑتا ہوں اوراس میں میرے اور بھی کام ہیں۔ فرمایا اے موٹ اس کوڈ ال دوسوانہوں نے اس کوڈ ال دیا۔ فَاذَا هِي حَيَّةُ تَسْعَى قَالَ خُنْ هَاوَلَا تَعَفَّ سَنُعِيْلُ هَاسِيْرَتُهَا الْأُولِي وَاضْمُمُ سووہ اچا مک دوڑتا ہوا سانپ ہے۔فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرومت۔ ہم اسے پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ اور اپنے ہاتھ کو يكاك إلى جناحِك تَخْرُجُ بيضاء مِنْ عَيْرِسُوْءِ إيدً أُخْرَى ﴿ لِنُرِيكُ مِنْ إِيتِنَا الْكُبْرَى ﴿ ا بی بغل میں لے لواور وہ بغیر کسی عیب کے روش ہو کر نظے گا۔ بید وسری نشانی ہے۔ تا کہ ہم تم کو بڑی نشانیوں میں بعض نشانیاں و کھلا تمیں۔ إِذَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْيَ اللَّهُ طَعْيَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تم فرعون کی طرف چلے جاؤ ' بلاشبہ وہ سرکشی اختیار کئے ہوئے ہے۔

مدین سے واپس ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگنظر آنا اور نبوت سے سرفراز کیا جانا اور دعوت میں لے کر فرعون کے پاس جانے کا حکم ہونا

قسف معدو: پہلے بتایا جاچکا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دکے تمام قبیلے (جو تعداد میں بارہ تھے) مصر میں جا کر آباد ہوگئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد وہاں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہ رہی پردیسی ہونے کی وجہ سے مصر کے اصل باشند سے یعنی قبطی لوگ انہیں بری طرح ستاتے تھے بخت کا موں میں پیلتے تھے اور بیگاریں لیتے تھے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بیدا فرمایا پھراللدتعالی نے بیا تظام فرمایا کہ فرعون ہی کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی (جیبا کرآئندہ رکوع میں اور سورہ قصص كے يہلے ركوع ميں اس كاذكر ہے) جب موى عليه السلام برے ہو گئے تو انہوں نے ایک قبطی ( لیعن مصری قوم كے آدى ) كو ویکھا کہ دہ ایک بنی اسرائیل کے آ دمی سے لڑرہا ہے۔حضرت موی علیہ السلام نے اسے ایک گھونسا مارااس کا وہیں ڈھیر ہو گیا۔حضرت موی علیہ السلام کوایک شخص نے بتایا کہ فرعون کے لوگ مشورہ کررہے ہیں کہ تہمیں قتل کردیں لہذا یہاں سے نكل جاؤ\_حضرت موی عليه السلام و مال سے نكل كئے اور مدين ميں قيام فر مايا و مال دس سال رہے شادى بھى و بيں ہوئى جب وہال سے اپنی بیوی کو لے کرواپس مصرآ رہے تھے توبدواقعہ پیش آیا جو یہال سورہ طمیں اور سورہ تمل میں ادر سورہ قصص میں مذکور ہے۔ ہوا مید کہ حضرت موی علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کوراستہ میں سردی بھی لگی اور راستہ بھی بھول گئے۔ای حال میں تھے کہ طور بہاڑ پرآ گ نظر آئی۔اسے دیکھ کراپنے گھر والوں سے کہا کہتم بہیں رہو مجھے آ گ نظر آ رہی ہے میں جاتا ہوں ابھی تمہارے لئے کوئی خبرلاؤں گا کوئی رہبر ملے گا توراسته معلوم کرلوں گایا آ گ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا تا كرتم آ گ جلاكرتا ب اس معلوم بواكه ائي حاجات كساته الل خاندى حاجت روائى كابھى خيال كرنالازم ہے چونکدان کی اہلیہ بھی سردی سے متاثر ہور ہی تھیں اس لئے ان کے گرمی حاصل کرنے کے لئے آگ کا شعلہ لانے کا الدہ فرمایا) جب آ گے بڑھے اور آ گ کی جگہ پنچے تو وہاں ماجرای دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کونبوت سے سرفراز فرمانا تھا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہاے موی میں تہارارب ہوں تم جس جگہ پر ہویہ مقدس پاک میدان ہے جس کا نام طویٰ ہے تم اپنی جو تیاں اتار دو۔حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تیاں گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں جس کور باغت نہیں دی گئی تھی اور عکر مدو مجاہد نے فر مایا کہ جو تیاں اتار نے کا حکم اس لئے موا كم مقدى سرزمين كى منى ان كے قدموں كولگ جائے (معالم التزيل جسم ٢١٣) الله جل شاندنے خطاب كرتے موے مزیدفرمایا وَأَنَا الْحُتَوْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَا يُوْحِي (اور میں نے تہمیں چن لیالبداجودی کی جاتی ہے اسے تھیک طريقد رسنو) اِنْسِنَى انَا اللهُ لَآ اِللهَ إِلَّا انَا فَاعْبُدُ نِي وَاقِم الصَّلُوةَ لِذِكُوى (بلاشبين الله مول مير عسواكوكي معبود المیں لبذائم میری عباوت کرواورمیری یادے لئے نماز کو قائم کرد) یوں تو موی علیه السلام پہلے ہی ہےمون تھے اللہ تعالی گنے ان کوائی ربوبیت اور الوہیت کی مزید معرفت عطافر مائی اور انہیں اپنی عبادت کی تلقین فرمائی اور قیامت کے آن اور قیامت کے دن بر عمل کرنے والے واپے اپنے عمل کابدلہ دیئے جانے کا تذکرہ بھی فرمایا اورموی علیہ السلام سے فرمایا کہ قیامت آنے کا بھی عقیدہ رکھؤ جولوگ قیامت کونہیں مانتے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچیے چلتے ہیں۔اللہ کے احکام اور اخبار کی تقدیق نہیں کرتے ان کی بات نہ ماننا اگر منکرین میں ہے کسی کی بات مان لی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے" حضرات انبیاء کرام علیم السلام سے توبہ بات بہت بعید ہے کہ کی مشکر مگذب کی بات مانیں ان کوخطاب کر کے دوسروں کو تنبيفر مادى كمنكرين قيامت كى بات مان كربر بادنه موجانا\_ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجنا تھا اور الیی نشانی بھی دینی تھی جس سے فرعون پر ججت قائم ہو جائے کہ بیدواقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دونشانیاں عطافر ما دیں۔ان میں سے ایک تو ان کی عصاتھی اور دوسراید بیضاءتھا۔

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موئی تہمارے دا ہے ہاتھ میں کیا ہے؟ چونکہ موئی علیہ السلام نے مدین میں دس سال کریاں چرا ئیں تھیں اس لئے ان کے ہاتھ میں ایک کئڑی رہتی تھی جواس وقت بھی ان کے ہاتھ میں تھی جواب میں عرض کیا کہ یہ میری لاٹھی ہے۔ اور تھوڈے ہے جواب پر اکتفاء نہیں کیا چونکہ خالق کا کنات جل مجدہ سے ہاتیں ہونے کا موقع تھا اس لئے بات کمبی کردی اور مزید عرض کیا کہ میں اس پر فیک بھی لگا تا ہوں اور اس کے ذریعہ اپنی بحریوں کے لئے ہے بھی جھاڑتا ہوں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے کا موں میں استعمال کرتا ہوں۔ (مثلاً موذی جانوروں کو مار نا اور اس کے ذریعہ یانی کا مشکیزہ اور زادراہ اٹھانا وغیرہ)

قَالَ ٱلْقِهَا يَا مُوسَى (بارى تعالى شانه كارشاد مواكراس الشي كوزيين برد الدو) فَالْقَاهَا (سواسانبول نے ڈال دیا) فَاِذَا هِي حَيَّةٌ تَسْعَى (سواحا تك وه دوڑتا مواساني بن كُنُ) سور ممل ميں ہے كہ جب انہوں نے ا سے سانپ کی شکل میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ گئے اللہ تعالی کا ارشاد ہوا، خُدُهَا وَ لَا تَخَفُ (اس کو پکڑ لواور دُرونيس) سور ممل مين بيالفاظ بهي بين إنسى لا يَخاف لَدَى الْمُرْسَلُون (كمير عاصف يغيم دُرا نہیں کرتے) اللہ تعالیٰ نے بیکھی ارشاد فر مایا کہ ہم اس کواس کی پہلی حالت پرلوٹا دیں گے۔ (چنانچہ حضرت موکی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور اٹھانے لگے تو وہ لاٹھی ویسی ہی ہوگئ جیسی پہلے تھی ) یہ ایک نشانی ہوئی۔ دوسری نشانی عطا فرمانے کے لئے باری تعالی شانۂ کا ارشاد ہوا و اصف مُم يَدَك إلى جَنَاحِك (تم اين ماتھ كوا في بغل ميں ملالو) تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّءٍ (وه بغيرعيب كَسفيد مونے كى حالت ميں نظر كا) چنانچيموى عليه السلام نے اپن بغل میں ہاتھ ڈالا پھرواپس نکالا تو وہ خوب زیادہ سفیدروشن تھا۔اور بیسفیدی سی عیب یعنی برص وغیرہ کی بیاری کی وجہ سے نتھی اسی کو مِنْ غَيْرِ سُوْءِ فرمايا۔ يدوونشانيال موئيں پھرفرمايا لِنسُويَكَ مِنْ ايَاتِنَا الْكُبُرى (تاكم بمتمبي اپنی طری آیات میں سے دکھا کیں )اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبمانے فرمایا کہ حضرت موی علیدالسلام کوجوبرے برے معجزات دیئے گئے تھان میں سے حضرت موی علیدالسلام کے ہاتھ کاروش ہوناسب سے ہوی نشانی تھی۔ یہ دونوں نشانیاں دے کر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوفرعون کے پاس بھیج دیا اور فرمایا اِذُهَبُ اللَّى فِورُعَوُنَ إِنَّهُ طَعَى (فرعون كي ماس حِلم اوَّب شك اس في سركشي اختيار كرد كلي م) اس ك بعد حضرت موی علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر بنانے اور پھر فرعون کے پاس جانے اور جادوگروں کے مقابلہ کرنے کا ذکر ہے جوآ مندہ دورکوع میں ہے۔

#### حضرت موسی علیهالسلام نے نورر بانی کونار سمجھا

حضرت موی علیدالسلام جب آگ کی جگه پر پنج تو (مقدس مرز مین طوی کی اس جانب کے کنارے سے جو حضرت موی علیدالسلام کے دائی طرف تھی ) ایک درخت سے آ واز آئی اوراللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا جیسا کہ سورہ قصص میں فرکور ہے۔ یہ جو آگ نظر آئی تھی اس کے بارے میں علامہ بغوی معالم النز بیل جسم ۲۱۳ میں لکھتے ہیں قال اہل التفسیو لسم یہ کن اللہ ی داہ موسی نارا بل کان نو را ذکو بلفظ النار لان موسی حسبه نارا لین الم تغیر نے فرمایا کہ حضرت موئی علیدالسلام نے جو کھود کھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے کہ حضرت موئی علیدالسلام نے جو کھود کھا تھا وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا چونکہ انہوں نے اسے دور سے آگ میس کیا تھا اس لئے نار سے تعیر فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں وقال اکثر المفسرین ہو نور الوب عزوجل وہو قبول ابن عباس و عکومة و غیر ھما (اوراکش مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ در بیل شائه کا نور تھا حضرت ابن عباس و حکومة و غیر ھما (اوراکش مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ در بیل شائه کا نور تھا حضرت ابن عباس اور حضرت عکرمہ وغیر ہما کا بھی ارشاد ہے)

#### نماز ذكر الله ك كئے ہے

الله تعالى في حضرت موى عليه السلام كوا بن عبادت كالحكم فرمايا بعرايك خاص طريقة عبادت يعنى تماز كاخاص طور برحكم ديا اور فر ماياوَ الحيدم الصَّلوةَ لِذِكْرِى اس معلوم مواكم مازى الهيث بهت زياده إوريجى معلوم مواكرانبياء سابقين عليم الصلوة والسلام اوران كى امتول كوبهي نماز برصنه كاحكم تفاحضرت ابراجيم عليه السلام في جب سرزيين مكه مين الجيهاور يَجُ وَجُورُ الوبارگاه الهي مِن يون عِض كيا رَبَّنا آنِي اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتَى بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلُوة (اعمار عرب من في النَّالِية دريت كوآب كي بيت محرم كي إلى الى وادى من همرايا بجو كيتى باڑى والى بيس فيائي مارے ربتاكه و ممازقائم كريں) اور دعامل يول عرض كيا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَمِن دُرِيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءَ (احمر عرب مجھنماز كاتام كرنے والا بنااور مرى وريت من سے بھى اورائ ہمارے دب ہماری دعا قبول فرما) در حقیقت نماز بہت بوی چیز ہادر شہادتیں کے بعدسب سے بوی عبادت ہے۔ سفر میں حضر میں حرج میں مرض میں امن میں خوف میں ہر حال میں نماز فرض ہے۔ ریق ہے کہ لیے سفر میں (جس کی مقدار کتب فقہ مں کھی ہے) چاررکعت کی جگہ دورکعت مشروع کردی گئی لیکن بالکل ہی معاف نہیں جب تک ہوش وحواس قائم ہیں انسان نماز ردھنے کا مكلف ہے۔ نماز كى بوى بوى خصوصيات بيں ان ميں سے ايك سے كہ برفرض نمازك لئے اذال دى جاتى ہادر کسی عیادت کے لئے اذان نہیں رکھی گئی۔ پھراذن بھی اول سے آخرتک اللہ کاذکر ہے اور نماز بھی اول سے آخرتک ذكرالله بــالله اكبرية شروع كى جاتى باورالسلام عليم رختم كى جاتى بدرميان مين تلاوت باذكار بين تبيع اور تقدیس ہے۔ تکبیر ہلل ہے۔ تشہد ہے اور صلوۃ علی النبی علیہ ہے اور آخر میں دعائے بیسب ذکر ہی ہے پھر نماز کے بعد تبیجات پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔اور نماز میں سارے اعضاء عبادت میں لگ جاتے ہیں زبان سے ذکر ہے آ تکھیل بھی بابند ہیں ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں۔ یاؤں بھی ایک جگہ رکھے ہوئے ہیں دل میں خشوع کی کیفیت ہے پورے جسم سے خشوع اور عجزونیاز ظاہر ہور ہاہے بیسب حالات ایسے ہیں جو بندے کوسرایا خالق و مالک جل مجدہ کی طرف متوجہ کردیتے میں نماز دنیا میں بھی اول ہے اور آخرت میں سب سے پہلے اس کی پوچھ ہوگئ یہ جوفر مایا آقیم الصّلوة لِذِ تُحرِی کنماز کو میری یاد کے لئے قائم کرواس میں لفظ ذکر عام ہے زبان سے تو نماز میں الله کا ذکر ہوتا ہی ہے حضور قلب بھی ہونا جا ہے تا کہ دل ہے بھی ذاکراور خاشع ہو جب دل میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے تواعضاء وجوارح پر بھی ظاہر میں اس کااثر پڑتا ہے۔اور جب نماز اچھی طرح پڑھی جائے اور دل میں ذکر اللہ کی کیفیت جاگزین ہوجائے تو پھرنماز کی طرف پوری رغبت ہوجاتی ہے نفس نمازے كتراتا بو قلب اسے رجوع كراديتا ب اورنماز برآ ماده كرديتا بجس قدر الله تعالى كى معرفت حاصل ہوگى اسی قدر نماز کی رغبت ہوگی دل بھی گئے گافرائض بھی اچھی طرح پڑھے جائیں گےسنن اورنوافل کا بھی اہتمام ہوگا۔

#### مبریاں چرانے میں حکمت اور مصلحت

حفرت موی علیه السلام جب مدین تشریف لے گئے تو وہاں ایک صالح بزرگ تصانبوں نے ان سے اس شرط پر اپنی ایک لؤکی سے نکاح کردیا کہ تم آئھ سال تک میری بکریاں چراؤاور اگردس سال تک چراووتو بیضد مت تبہاری اپنی طرف سے موگ ۔ حضرت موی علیه السلام نے دس سال کی مدت پوری فرمائی وہاں بکریاں چراتے رہے۔

حضرت عتب بن ندروضی اللہ تعالی عند نے بیان فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے سورہ طسم یعنی سورۃ فقص پڑھی۔ جب حضرت موی علیہ السلام کے قصد پر پہنچاتو فرمایا کہ بلاشبہ موی نے اپنی جان کو آٹھ سال یا دس سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنے بیٹ کی خوراک کے لئے اجرت پردے دیا تھا (رواہ احمد و ابن باجہ کما فی المشکلؤۃ میں سال اپنی شرمگاہ کی پاکیزگی اور اپنے بیٹ کی ہوگیا اور میں سے پیٹ بھرنے کا انتظام بھی ہوگیا اور شرمگاہ کے پاک رکھنے کا بھی کیونکہ بین خدمت بیوی کے مہرے حساب میں لگائی گئی تھی (کھا قالم بعض العلماء)

قیراط اس زمانہ میں چاندی کے ایک بہت چھوٹے سے نکڑے کو کہا جاتا تھا جس کی مقدار پانچ جو کے برابر ہوتی تھی اس کے ذریعہ لین دین ہوتا تھا اور مزدور کو مزدوری میں بھی دیا جاتا تھا۔

فا کرہ: حضرت موسی علیالسلام کے تذکرہ میں ان کی لاٹھی کے بارے میں کہیں حیدہ اور کہیں جَان اور کہیں فی علیالسلام کے تذکرہ میں ان کی لاٹھی کے بارے میں کہیں حیدہ اور حَیدہ عام ہے یہاں بعض فی عبان کا لفظ مضرین کو اشکال ہوا کہ ایک ہی چیز کو تین طرح جو تعبیر فر مایاس سے تعارض کا ابہام ہوتا ہے۔ بات بیہے کہ شُعنیان کا لفظ صرف اس موقع پر آیا ہے جب پہلی بار حضرت موی علیہ السلام فرعون کے پاس پنچ اور اسے ید بیضاء و کھایا

پھراپی عصاء کوڈال دیا تو وہ ثعبان بن گیا۔ اس موقع کے علاوہ بیلفظ کسی جگہ استعال نہیں ہوا۔ وادی طوی پر جب عصاء ڈالنے کے لئے اللہ جل شان کا ارشاد ہوا اور اس پرموی علیہ السلام نے اپنی عصاء ڈال دی سورہ طبیس یہ ہے کہ وہ حینہ بن گی اور سورہ قضص اور سورہ کمل میں ہے کہ وہ جان بن گی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ لفظ حینہ ہر چھوٹے بڑے سانپ کے لئے بولا جاتا ہے۔ اب رہا جادوگروں کے مقابلہ میں حضرت موئی علیہ السلام نے جواپی عصا کوڈالا وہاں تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لائھی ڈال دی۔ وہ جادوگروں کی بنائی ہوئی چیزوں کولقمہ بنانے گی سورۃ اعراف اور سورہ طہ اور سورہ شعراء میں تینوں جگہ یہی ہے ان مواقع میں حینہ یہ ان فی نین یا جَان میں سے کوئی لفظ نہیں لہذا کی تھارض نہیں ہے۔ تعارض جب ہوتا جبکہ ایک ہی جگہ میں شبان اور جان دونوں کا ذکر ہوتا۔

حضرت موسی علیہ السلام کا شرح صدر اور طلاقت السان کے لئے دعا کرنا اور اپنے بھائی ہارون کوشریک کاربنانے کی درخواست کرنا اور دعا کا قبول ہونا

قضسيو: جب موئ عليه السلام كوالله تعالى في نبوت سے سر فراز فر ماكراور دوبردى برى نشانياں (عصااور يد بيضاء) عطافر ماكر فرعون كے پاس جانے كاتھم فر مايا تو انہوں في عرض كياكدا سے مير ب دب جس كام كاتھم فر مايا ہے اس كے لئے ميراسيد كھول ديجے اور مير سے كام كوآسان فر مايئے۔ شرح صدرالله تعالى كى برى نعمت ہے۔ رسول الله علي الله تعالى ف في خطاب فر مايا الكم مَنشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ (كيا ہم في آپ كاسين نبيس كھول ديا) جب شرح صدر ہوتا ہے جسى كام کرنے کی ہمت ہوتی ہےاور کام آ کے بردھتا ہے شرح صدر کی دعامیں حوصلہ بہت کا بردھنا بات کہنے پر قادر ہونا مخاطبوں سے نہ جھجکناعلی الاعلان بات کہنا بات کہنے کے طریقے منکشف ہونا علوم کامتحضر ہونا اور علوم میں اضافہ ہونا اور علم کرنے کی صورتون کا قلب پروارد ہونا بیسب کھا جاتا ہے۔ موی علیہ السلام نے بیجی عرض کیا کہ میری زبان میں جوگرہ ہے اسے کھول دیجئے تا کہ میرے مخاطب میری بات کو مجھ لیں۔مفسرین نے لکھاہے کہ زبان میں ان کی پیدائش لکنت تھی اور ایک قول میر بھی ہے کہ بچین میں جب وہ فرعون کے ہاں اس کے کل میں رہتے تھے اس وقت انہوں نے فرعون کی داڑھی پکڑلی تھی اس پر فرعون کو خیال ہوا کہ کہیں بیاڑ کا وہی تو نہیں ہے جس کے بارے میں پیشین گوئی کرنے والوں نے بتایا ہے کہ میری حکومت چلی جانے کا ذریعہ بنے گا۔اس پر جب اس نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کی بیوی نے کہا پینا سمجھ بچہ ہے نادان ہے داڑھی پکڑنے سے اس طرح کا اثر لینا اور قل کرنے کا ارادہ کرنا درست نہیں اس کی نادانی کی آنر مائش كرلى جائے لبذاان كے سامنے جواہراور آگ كے اٹكارے ركاد و پھر ديكھوكيا كرتا ہے جب دونوں چيزيں سامنے ركھ دى گئيں تو حضرت مویٰ عليه السلام نے آگ کا نگارہ اٹھا کرمنہ میں رکھ لیا تھا جس کی وجہ سے زبان جل گئی زخم تو اچھا ہو گیالیکن کشت باتی رہ گئ اس کشت کی وجہ سے انہوں نے دعا کی کراے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے تا کہ جومیرے مخاطب مول وه میری بات سمجھ سکیں بعض علما تفسر نے یہاں مینکتہ بنایا ہے کہ چونکہ انہوں نے مَفَقَهُوا قَوْلِي مجمی دعا میں کہددیا تھااس لئے پوری زبان کی لکنت زائل نہیں ہوئی کھے باقی رہ گئی تھی۔اس لئے فرعون نے عیب لگاتے ہوئے أَمُ أَنَا حَيْرٌ مِنْ هَاذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَّلا يَكَادُ يُبِينٌ (كياس بهتر مول يايي بهتر ع حس كيكوني حیثیت نہیں اور وہ بات بھی ٹھیک طرح ہے نہیں کرسکتا) چونکہ یوری طرح زبان کی گرہ زائل نہیں ہوئی اس میں کچھاکنت باتی تھی۔ (اگرچہ بات سمجھانے کے بفدر بات کر لیتے تھے )اس لئے فرعون کو یہ بات کہنے کا موقع ملاتھا اگرچہ بیا حمال مجى ہے كداس فے عناداً ابيا كہا ہو۔

حضرت موی علیه السلام نے بید عابھی کی کہ اے میرے دب میرے کنبہ میں سے میر اایک وزیر یعنی معاون بنادیجئے پھراٹ کی خود ہی تعیین کردی اور عرض کیا کہ بیمعاون میرے بھائی ہارون ہوں ان کے ذریعہ میری قوت کو مضبوط کردیجئے اور انہیں بھی نبوت عطافر ماکر تبلیغ کا کام سپر دفر مادیجئے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کرنبوت کا کارمفوضہ انجام دیں۔

سورہ قصص میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا معاون بنانے کے لئے یوں دعا کی وَاَجِی هَارُونُ کُهُ وَاَفْصَتُ مِنِی لِسَانًا فَارُسِلَهُ مَعِی رِدُا یُصَدِقُنِی آنِی اَخَافُ اَنُ یُکذِبُونِ (اورمیرے بھائی ہارون کی زبان مجھے نیادہ قصیح ہے سوآ پ ان کومیرے ساتھ رسالت سپر دکر دیجئے۔ جومیرے مددگار ہوں اور میری تقدیق کریں بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ لوگ مجھے جمٹلادیں )اس کے بعد سورۃ قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے کہ میری تقدیق کریں بیٹک مجھے ڈرہے کہ وہ لوگ مجھے جمٹلادیں )اس کے بعد سورۃ قصص میں دعا قبول فرمانے کا ذکر ہے کہ

ارشاد ہے۔ قَالَ سَنشُدُ عَضُدَکَ بِاَحِیْکَ وَ نَجْعَلُ لَکُمَا سُلطَانًا فَلَا یَصِلُونَ اِلَیْکُمَا بِایْتِ اَنْتُمَا وَمَنِ اتّبَعَکُمَا الْعَالِبُونَ (الله تعالی نے فرمایا کہ ہم عقریب تمہارے بعالی کے دریعہ تمہارے بازوکوم علیہ الردیں گے اور تم دونوں کے لئے ایک شوکت عطاکر دیں گے لہٰذا ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی۔ تم ہمارے مجزوں کو لے کر جاؤتم دونوں اور جو تمہارا اتباع کرے گا غالب ہو گے) حضرت موئی علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے معاون ہونے کی دعاکر نے کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تکئی نُسَیّبَ حک تَحییراً وَ اَندُیْحُوکَ تَحییراً وَ اَندُیْحُوکَ تَحییراً وَ اَندُیْحُوکَ تَحییراً وَ اَن اَن کے ساتھ یوں بھی عرض کیا۔ تکئی نُسَیّبَ حک تحییراً وَ اَندُیْحُوکَ تَحییراً وَ اَن اَن کے ماتھ یوں بھی عرض کیا۔ تکئی نُسَیّبَ حک تعلیم ہوا کہ بلغ ودعوت کے کام میں ذکر اور شیخ میں مشغول ہوگا تو ایک دوسرے کے لئے یا دولانے کا ذریعہ بنے گا اور اللہ کے ذکر ہے دل کونشویت بھی پہنچگی۔ اور اللہ کے ذکر ہے دل کونشویت بھی پہنچگی۔

دعاکۃ خریں یہ بھی ہے کہ اِنگ کُونٹ بِنَ بَصِیْوا (کہاے میرے دب بلاشبہ آپ ہمیں دیکھنے والے ہیں)
ہماری حاجت کا بھی آپ کو پید ہاور جو کچھ فرعون کے ساتھ گذرے گیا اس کا بھی آپ کا کم ہے ہیں ہمیشہ ہماری مدفر مائے ۔
حضرت موی علیہ السلام کی ندکورہ تمام دعا کیں قبول ہو کیں جیسا کہ ارشاد فرمایا قبال قب اُو قینت سُولگ یَا
مُوسلی (اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موی تہاری درخواست قبول کرلی گئ) دعا کیں کرکے اور دعاؤں کی قبولیت کی خوشخری پاکے وادی مقدس سے روانہ ہوئے اور مصری نیج کر آپ نے حضرت ہاروئ کو ساتھ لیا اور فرعون کے پاس تبلیغ کے لئے پہنچ کے وادی مقدس سے روانہ ہوئے اور مصری خیس کر ہا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ شانۂ نے حضرت موی علیہ السلام کی بھین والی تربیت کا پھران کے مدین جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

و كفال منتاعليك مرت المحتراك مرت المحتراك المحتراك المحتل ما الموقى الما المحتراك ا

## من الْغَيْرِ وَفَتَنَاكَ فَتُونَافَ فَلِي تَنْتَ سِنِينَ فِي الْهُلِ مَلْ يَنَ لَا تُحْرِجِ مُتَ عَلَى مِن الْعَيْرِ وَفَتَنَاكُ فَتُحْرِجِ مُتَ عَلَى مَن الله عَلَى مَن الله عَلَى مَن الله مِن الله عَلَم الل

الم موی ایک خاص وفت پر چلے آئے۔

حضرت موسىٰ العَلَيْ لا كالجين ميں تابوت ميں ڈال كربہاديا جانا پھر فرعون کے گھر والوں کا اٹھالینا 'اور فرعون کے کل میں ان کی تربیت ہونا قصسير: چونكة فرعون اوراس كي قوم كوگ بن امرائيل پربهتظم كرتے تقال لئے انہيں معرب چلے جانے ك ضرورت بھی لیکن فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو سیمی گوارہ شتھا کہ انہیں وہاں سے جانے دیں۔ پھر مزید بات بیہ موئی کہ کا ہنوں نے فرعون کو میر بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا ذریعہ بنے گالبذااس نے بیکام شروع کردیا کہ بی اسرائیل میں جولڑ کا پیدا ہوتا تھا اسے لی کردیتا تھا اور جولڑ کی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ رہنے دیتا تھا' جب حضرت موی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ بردی گھبرائیں اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں میرے لڑ کے کو بھی قتل نہ کردے اللہ تعالی نے ان کے دل میں بیات ڈال دی کہاں بچہکوایک صندوق میں رکھ کر دریا ہیں ڈال دو اورتم ندؤرنا اورندم كرناجم استمهارے ياس والس پنجادي كاورات يغير بناديں ك\_(كمسافسى سوردة القصص إنَّا رَّآدُوهُ الدُّكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُوسَلِيْنَ ) انهول ني يحكومندوق مي ركاروريا من والديا ، يح صندوق میں تقااور صندوق پانی میں بہدرہا تھا۔ دریانے اس صندوق کوایک کنارہ پرلگا دیاو ہیں فرعون کامحل تھااس کے گھر والول نے دیکھا کہ کنارہ پرایک صندوق موجود ہاس کوجوا ٹھایا تودیکھا کہاس میں ایک بچہ ہے۔ بیدوہ ی بچہ تھا جوفرعون کا ويمن اور فرعون كے لئے مصيبت بننے والاتھا۔ سورة طهين فرمايا بَا خُدُهٔ عَدُوَّلِيٌ وَعَدُوِّلُهُ (اس بجيكوه و فحض لے لے گا جوميراد ممن إدراس بيركا بهي ومن إورسورة تصص من فرمايا فَالْتَقَطَةُ الله فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا (سواس بچہ کوفرعون کے لوگوں نے اٹھالیا تا کہان کے لئے دسمن سے ادرغم کا باعث ہوجائے ) فرعون کواحساس ہوا کہ بیہ بچر کہیں وہی نہ ہوجومیری حکومت کے زوال کا باعث بن جائے لہذاا ہے آل کرنے کا ارادہ کیا۔ (مشہورہے کہ فرعون لاولد تھا)اس کی بیوی نے کہا کہ بیمیری اور تیری آ تھوں کی شنڈک ہے اسے قل ندکر۔ ہوسکتا ہے کہ ہمیں نفع پہنچا دے یا ہم اسے بیٹائی بنالیں گے۔اس طرح مشورہ موااور انہیں انجام کی خرز تھی۔

(كما في سورة القصص وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرُعَوُنَ قُرَّةُ عَيُنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى اَنُ يَّنْفَعَنَا ۖ اَوُ

آل فرعون نے بچد کی پرورش کا فیصلہ تو کرلیا لیکن اب دودھ بلا نے والی کی تلاش ہوئی جو بھی عورت اس کام کے لئے بلائی جاتی حضرت مولی علیہ السلام اس کا دودھ لینے ہے انکار کردیے 'وہ جوان کی بہن دورے دیکھر بی تھی اس نے کہا کہ میں تہمیں ایسا گھر انہ بتا دین ہوں جو اس کو دودھ بھی بلائے اوراس کی انچی طرح پرورش بھی کرے اوراس کی خیرخواہی میں لگار ہے فرعون کے گھر والوں کو تو دودھ بلائے والی عورت کی ضرور ہے ہی تھی انہوں نے مولی علیہ السلام کی بہن سے کہا اچھا تم جس عورت کو مناسب حال بھی رہی ہواس کو بلالاؤ ۔ چنانچ وہ اپنے گھر گئیں اورا پی والدہ کو (جو حضرت مولی علیہ السلام کی بہن سے کہا المجھا کی بھی والدہ تھیں ) بلا کر لے آئیں۔ جب انہوں نے بچہ گو گوری ایا اور دودھ بلانے لگین تو بڑی خوش کے ساتھا بٹی مال کی بھی ورش کورونش کرورش کی گھر کی گھر کی نیک گھر کھرانے کی کو گھر لے آئی اُورٹ کی گھر گھر کی کھرانے کی کھر کھرانے کا پینہ بتا دوں جواس کی گھا کو کھر کھرانے کا پینہ بتا دوں جواس کی گھا اس کرے گھر ہم نے کھر کھرانے کا پینہ بتا دوں جواس کی گھا اس کے کھرانے کا پینہ بتا دوں جواس کی گھا اس کے کھرانے کی کھرانے کا پینہ بتا دوں جواس کی گھا اس کرے گھر ہم نے کھرانے کا پینہ بتا دوں جواس کی گھا اس کے کھرانے کے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کے کہر کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کا پینہ بتا دوں جواس کی گھا اس کر کھرانے کھرانے کی کھرانے کھرانے کی کھرانے کھرانے کی کھرانے کھرانے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کھرانے کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے کی کھرانے ک

تهاری مان کی طرف لوٹا دیا تا کہ اس کی آئکھیں شھنڈی ہوں اور و مملکین شہو)

اورسوره قصص میں فرمایا: وَحَرَّمُنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنُ قَبْلُ فَقَالَتُ هَلُ اَدُلُکُمْ عَلَیْ اَهُلِ بَیْتِ یَّکُفُلُونَهُ لَکُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدُنَاهُ اِلِی اُمِّهِ کَیْ تَقَرَّعَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعُدَاللهِ حَقُّ وَلَٰکِنَّ اکْفُرَهُمُ لَا يَعْلَمُ وَنَ (اورہم نے پہلے ہی موکی پردودہ پلانے والیوں کی بندش کردگئی تھی سودہ یعنی ان کی بہن کہنے گئیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پیتہ نہ بتاؤں جوتمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور اس کی خیرخواہی کریں غرض ہم نے مولیٰ کوان کی والدہ کے پاس واپس پہنچایا تا کہان کی آئٹسیں ٹھنڈی ہوں اور تا کہ وہ غم میں ندر ہیں اور تا کہاس بات کو جان لیس کہاللہ تعالیٰ کا وعدہ سچاہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ) م

حضرت موی علیه السلام کی حفاظت اور کفالت کی صورتحال بیان فر مانے کے بعد الله تعالی نے ان کوایک اور انعام يادولا يااور فرمايا وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ﴿ اورتونَ الك جان كُول كردياسو ہم نے تہمیں غم سے نجات دی اور تہمیں محنتوں میں ڈالا ) اس کا تفصیلی واقعہ سورہ نضص میں ندکور ہے۔اجمالی طور پر يهال بيان كياجاتا ہے۔اوروہ بيك جب موى عليه السلام بؤے ہو گئے تو باہر نكلتے اور بازاروں ميں دوسرے انسانوں کی طرح چلتے پھرتے تھے اور انہیں بیمعلوم ہو گیا تھاکہ پر فرون کا بیٹانہیں ہوں بئی اسرائیل میں سے ہوں اور مجھے جس نے دودھ پلایا ہے وہ میری والدہ ہی ہے۔ان کی قوم پرآل فرعون کی طرف سے جومظالم ہوتے تھے انہیں بھی ویسے رہتے تھے۔ نکیک دن بیہوا کہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک محف بنی اسرائیل میں سے اور ایک محف قوم فرعون میں سے اڑ رہے ہیں۔ان کی قوم کے آ دمی نے ان سے مدد مانگی لہذا اُنہوں نے فرعون کی قوم کے آ دمی کوایک گھونسہ رسید کر دیا۔ گھونسہ لگنا تھا کہ بیخص و ہیں ڈھیر ہو گیا' یہ بات تو مشہور ہو گئی کہ فرعون کی قوم کے ایک آ دمی کوسی نے قبل کر دیا ہے کیکن میہ پیتەنىە چلا كەمارنے والاكون ہے؟ اگلے دن پھراپیاواقعہ پیش آیا كەان كى قوم كاو بى مخص جس نے كل مدرجا ہى تھی آج پھر کسی سے لڑر ہاتھا بید دوسرا شخص قبطی یعنی قوم فرعون کا تھا' اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر مد د ما نگی حضرت موی علیه السلام نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑ کر ماریں جو توم فرعون سے تھا اور جس کے مقابلہ میں اسرائیل محض مدوطلب کرد ہاتھا' ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسرائیلی سیمجھا کہ مجھے ماررہے ہیں' وہ کہنے لگا کہ آج تم مجھے آل کرنا چاہتے ہوجیسا کہ کل ایک آ دی کوقل کر بچے ہو۔اسرائیلی کی زبان سے پیکلمہ نکلا اور فرعونی کے کان میں پڑ گیا اس نے فرعون کوخر پہنچا دی للبذاوہ بہت برہم ہوا اور اب بیمشورے ہونے گئے کہ حضرت موی علیہ السلام کوفل کر دیا جائے۔ اب فرعون کے اہلکارموی علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے موی فرعونی لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کررہے ہیں تا کہتمہیں قل کردیں للذاتم ان کی سرزمین سے نکل جاؤ 'بیہن كرحضرت موى عليه السلام ڈرتے ہوئے وہاں سے نكاور مدين چلے گئے اور مدين تك بينچے ميں اور وہاں رہے ميں بہت ی تکلیفیں اٹھا کیں۔وہاں چندسال رہاں کے بعدوالیں مصرآئے اور رائے میں نبوت سے سرفراز ہوئے میہ جو فرايا وَقَتَلُتَ نَفُسًا فَنَجُّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَبَّاكَ فَتُونَّا فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئتَ عَلَى قَدَرِ يًا مُوسى اس من الكافعيل كا اجمال ب- واصطنعتك لنفسي المناهدي النه والخواد بالتي والخواد بالتي والاتينا في ذكري الدورة المناهدية المناهدة المن

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہاالسلام کواللہ تعالیٰ کا خطاب کہ فرعون کے پاس جاؤ' میر سے ذکر میں سستی نہ کرنا' اوراس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا

قسم الله تعالی شان نے حضرت موی علی السلام کواپنے انعامات یا دولائے اور پھر فر مایا کہ میں نے تہمیں اپنے لئے چن لیا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہاں سے پہلے وَ اَفَ الْحَدُونُکَ فَاسْتَمِعُ لِمَا یُوْلِی میں یہ بات گذر چک ہے۔ انتخاب کا تذکرہ فر مانے میں بھی امتان ہے۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھان میں سے ایک قبیلہ کے ایک بی فض کوچن لینا اور نیوت سے سرفراز فر مانا یہ انعام خاص ہے۔

یں دولوں ہوں کے استخاب فر الینا آئی بری نعت ہے کہ اس کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ مزیدارشاد ہوا کہتم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ فرعون کے پاس پہنچواور میرے ذکر میں برابر گے دہنا اس میں سستی ندرنا فرعون سرکش بناموا ہے اس سے جا کرزی سے بات کرنا موسکتا ہے کہمہاری بیزی اس کے لئے نقیعت قبول كرنے كاذرىيد بن جائے ياده اسے رب سے درجائے اور اپنى سركشى سے توبدكر لے اور رب حقیقى كافر ما نبردار موجائے۔ معلوم ہوا کہ دعوت کے کام میں ذکر اور صبر اور نرم گفتاری کی بڑی اہمیت ہے یہ چیزیں قبول حق کے لئے مفید اور معاون ہوتی ہیں کوئی ضدی معانداورسرکش نہ مانے توبیدوسری بات ہے۔حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہاہے ہمارے دب ہم کارمغوضہ کے لئے فرعون کے پاس جاتورہے ہیں لیکن ہمیں بدورہے كدوه بهم برزيادتي كرے اور زيادتي ميں آ كے بوهتا چلا جائے اس پرالله جل شاخه نے فرمايا كهتم ورومت ميں تمہارے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں قو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو جو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا ہے اس سے باز آ' نبوت اور رسالت ابت کرنے کے لئے میجی کہددینا کہ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کرآئے ہیں (بینشانی عصاء اور ید بیضاء دونوں چیزیں تھیں) سورة اعراف اورسورہ شعراء میں ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے پہلے یہی دونشانیاں ظاہر کیں اللہ تعالی نے اس سے رہمی فرایا کہ بات کرتے کرتے والسَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُلای جی کہددینا۔ (لینی اس پرسلام ہےجو مدایت کا اتباع كرے)ال ميل فرعون كويہ بتاديا كہم وہ ہدايت لائے ہيں كہ جوش اس كا اتباع كرے كا دنيا اور آخرت ميں سلامتى كے ساته ربي كا جروعيداوراندار كطور برفر ما إنَّ اللَّهُ أُوْحِيَ اللَّهُ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (كه بلاشبه ہماری طرف اس بات کی وی کی گئی ہے کہ جو تحض جھٹلائے گا اور روگردانی کرے گا اس پرعذاب ہوگا) معلوم ہوا کہ بلغ اور داى كوتبشير اورانذار دونول چيزين اختيار كرني جائيس اورية جوفر مايا والسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى بياس ليَّك كافرول كوسلام كرناجا تزنييل \_ كافرول سے خطاب كرے يا خط كھے والسلام عليم نہ كے بلكہ اَلسكامُ عَسلنسي مَن اتّبَعَ الْهُدَاى كَبِدرسول الله عَلِينَة في جب برقل شاه روم كوخط لكها تفاتواس خطي مسلام على من اتبع الهدى ( لكهر اسلام کی دعوت پیش کی تھی) (صحیح بخاری جام ۵)

حضرت موی اور ہارون علیهما السلام کو جواللہ تعالی شانۂ نے فرعون کی طرف بھیجا تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کرنا اور توحید کی دعوت دینا مقصود تھا اور ساتھ ہی یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو مصرے تکال کرلے جا کیں۔سورہ والنازعات میں فرمایا اِذْھَبْ اِللّٰی فِرُ عَوْنَ اِنَّمَةَ طَعْی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِللّٰی اَنْ تَوَرَّحٰی وَاَهْدِیْکَ اِللّٰی دَبِیّکَ وَالنازعات میں فرمایا اِذْھَبْ اِللّٰی فِرُعَوْنَ اِنَّمَةُ طَعْی فُقُلُ هَلُ لَکَ اِللّٰی اَنْ تَوَرَّحٰی وَاَهْدِیْکَ اللّٰی دَبِیّکَ وَالنازعات میں فرمون کے پاس چلے جاؤ بے شک اس نے سرحی کی ہے پھراس سے کہوکیا تجھے اس کی خوائش ہے کہ تو پا کیزہ موجائے اور میں تھے تیرے دب کی طرف رہنمائی کروں تا کہ تو ڈرنے گئے )

قَالَ فَمُنْ رَبُكُما مُولِينَ فَالْ رَبُنَا الَّذِي آعُطَى كُلُّ شَيْءٍ خُلْقَهُ ثُمَّرِهُمُ عَالَ فَكَا فَكَ فرعون شَهَادْ تم دون كاربُون جائے مق اسمال كيمارارب دى جنس نے ہرچز كوس كيدائش مطافر الى بحرراہ بتائى فرمون نے كہا بال الغرون الرول المعرف الرول المعرف المعرف

#### حضرت موسى عليه السلام كافرعون سي مكالمه

بقائه و کسماله اما اختیار اکما فی الحیوانات او طبعا کما فی الجمادات والقوی الطبیعیة النباتیة والحیوانیة و کسماله اما اختیار اکما فی الحیوانات او طبعا کما فی الجمادات والقوی الطبیعیة النباتیة والحیوانیة (صاحب روح المعانی فرماتی بی پر جو کھانہیں عطاکیا ہے اس نفح المحان المحان استعال کرنے کا طریقہ بتلایا اور اسے یہ مجھایا کہ وہ اپنے بقاء اور کمال تک کیسے بھی سکتا ہے یا تو اختیاری طور پر جیسے حیوانات میں یاطبعی طور پر جیسے جمانات اور تمام نباتیاتی اور حیوانی قولی میں ) (ج۲۱ ص۲۰۲)

اس کے بعد فرعون نے کہا فَ مَ اِسَالُ الْقُرُونِ الْاُولُی ایچاب بتاؤ کر قرون اولی لیخی پرانی استیں اور گذری ہوئی جماعتیں جود نیا سے جا چکی ہیں ان کا کیا حال ہے؟ لیخی ہلاکت اور موت کے بعد ان کا کیا ہوا وہ کس حال ہیں ہیں؟ فَ اللّه عَلَی عِنْ اللّه تعالیٰ کے باس ہے لیخی اللّه تعالیٰ کو معلوم عِنْ کہ مِن علیہ اللّم نے جواب دیا کہ ان کا علم الله تعالیٰ کے پاس ہے لیخی الله تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ الله تعالیٰ کے یہاں کتاب میں لیخی لوح محفوظ میں سب کے حالات محفوظ ہیں کلا یَضِیلُ رَبّی کے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ الله تعالیٰ کے یہاں کتاب میں ایک کے یہاں کتاب میں ایک کے احوال اور اعمالُ کا اسے علم ہے وہ اپنے علم کے مطابق سب کو لائڈ مِنَ اللّه مَنْ اللّه مِن ہمار اللّه مِن اللّه علی اللّه اللّه واللّه ہم اللّه واللّه ہمارے اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه علی اللّه مِن ہمار اللّه مِن اللّه علی اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن ہمار اللّه مِن اللّه مِن ہمار اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن ہمار اللّه مِن اللّه مِن ہمار اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه مِ

فکے ہوئے ہیں اور یہ جوآسان سے پائی نازل ہوتا ہے تیرااس میں پھر بھی ذخل نہیں نیہ الک حقیقی جل مجدہ کی تخلیق ہے جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھااس وقت سے زمین ہے اور زمین میں راستے ہیں اور آسان سے پائی اترتا ہے پہلے بھی نازل ہوتا تھا اور اب بھی تیرار ب ہونے کا دعوی جمونا ہے۔

ہوتا تھا اور اب بھی تیرااس میں کوئی بھی دخل نہیں۔ تیرا تخلوقی ہونا تو اس سے ظاہر ہے تیرار ب ہونے کا دعوی جمونا ہے۔

فَا خُورَ جُنَا بِهِ اَزُواجًا مِن نَبَاتٍ هَنَی موگی علیہ السلام کا بیان خم ہواان کی بات وہیں تک تھی کہ میر سے رب نے آسان سے پائی اتارا پھر اللہ تعالی نے مزید اپنا انعام بیان فرمایا کہ اس پائی کے ذریعہ ہم نے مخلف ہم کے نباتات پیدا کر ویے جن کے ربگ اور مزید اور مزید افغان ہیں۔ ٹھنگ و اور کو کے اور مزید اور مزید افغان ہیں۔ ٹھنگ و اور کو کو اور ان کی کہ ان باتات میں سے کھاؤاور اپنے جن عقل دور کے دو عقل نہیں ہے اگر چولوگ اسے عقل ہی اللہ بھی ہوں۔ خود لفظ عقل بھی اس معنی پر دلالت ہے عقل لفت میں ہاند ھے کو کہا جاتا ہے اور کو کہا جاتا ہے اور عقل صاحب عقل کو بائد ھے کردگئی ہے۔ برائیوں سے بازر کھتی ہے۔

الله تعالى في مريد فرمايا مِنهَا حَلَقُنَاكُمُ (اى زمن سے ہم في تهميں پيدا كيا اوراى مين تهميں اوٹاديں گاور اى سے ہم تهميں دوسرى بار تكاليں گے) زمين سے انسان كا جواصل تعلق ہے اس آ بت ميں اسكو بيان فرما ديا انسان كى حكليق بھى مئى سے ہا درموت كے بعد بھى ہو خص اى ميں چلا جا تا ہے سورة المرسلات ميں فرمايا اَلَمْ مَن خَعَلِ اللّهُ صَن حَلَيْق بھى مئى سے ہاورموت كے بعد بھى ہو خص اى ميں چلا جا تا ہے سورة المرسلات ميں فرمايا اَلَمْ مَن خَعَلِ اللّهُ صَن حَلَيْق بھى مَنى سے مَاكُور مِن كورندوں اور مردوں كوج محمل كرمية والى بيس بنائى ) پھر جب قيامت قائم ہوگى تو ہر هخص اسى ميں سے فكل كرميدان حشر ميں حاضر ہوجائے گا۔

### فيك المراع من المراع وقل خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينه واستوا عذاب دعاك تهي بالكلى فتم كرد عالور جوجوف با دوستا به وه نام من ربتا به پر انهوں نے بنی اپنی رائے می اختلاف كياور ي ي عالم الله ي على الله ي ي الله ي ي الله ي ال

#### حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجزات کوفرعون کا جادو بتانا اور جادوگروں سے مقابلہ کے لئے وقت اور جگہ مقرر ہونا

قسف مديس : فرعون ملعون كسامن حضرت موى عليه السلام في اپنااورائ بهائى كا تعارف كراديا اوريه بهاديا كه جميس جهارت من المعان كسامن حضرت موى عليه السلام في بهادى اوريه بهى بتاديا كهاس في سبكى مهارت در بهائى فرمائى جهاوروه نه خطاكرتا جهاور نه بهولتا جهاورييز مين كافرش اسى في بنايا اورة سمان سه ويى پانى ا تارتا جهاور فرعون كوچكتا جوا يد بيضاء بهى دكها ديا نيز اس كسامن المحى كود الا

اورا أو دهابن گئ تو خالتی کا نتات جل مجده کی خالقیت اور ربوبیت اورا لوبیت کا اقر ارکرنے اور حضرت موی و ہارون علیمالسلام کی رسالت پر ایمان لانے کے بجائے الٹی الٹی با تیں کرنے لگا، مجزات دیکھے پھر بھی حضرت موی علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو مانتے سے انکار کر دیا اور یوں کہا کہ تو جو بیکٹری کا سمانپ بنا کر دکھا تا ہے بیجادو ہے فرعون نے یہ بھی کہا کہ تیرا نبوت کا دعویٰ جمونا ہے اور تیرااصل مطلب بیہ کہا ہے جادو کے ذریعہ ہم کو ہماری سرز بین سے نکال وے بید قو فرعون نے حضرت مویٰ علیہ السلام سے کہا اور پھراپی جماعت سے بھی کہا کہ بیتو بہت بڑا جادو گر ہے۔ اس کے دربار یول نے کہا کہ اپنی قلمرو کے تمام شہروں بیس آ دی تھے دے جینے بھی جادوگر ہیں سب کو بلالا نمیں اور حضرت مویٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ اپنی امر حضرت مویٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہد دیا کہ تیرے مقابلہ کے لئے ہم بھی تیرے جیسا جادو لے کر آ 'میں گے۔ لہذا مقابلہ کا دن اور میدان مقرد کردے۔ حضرت مویٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہد دیا کہ تیرے مقابلہ کے دن ہو گا۔ (اس سے ان لوگوں کا کوئی تہوار یا میلہ گا دن مورت ہو گا دور اور ایول کا کوئی تہوار یا میلہ گا دن مورت ہو گئے ہیں اور میس ہموالور دور ہوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہدرے ہیں اور شہر سے باہر نگلتے ہیں اور بول کی ہمور مورد کی گئے جو ایکھر جب یہ باب مشہور ہوگی کہ جادوگروں سے دوا سے شخصوں کا مقابلہ ہوگا جو یہ کہدرے ہیں۔

ہم پروردگارجل مجدہ کے فرستادہ ہیں۔ تو تاریخ مقررہ پرلوگ جمع ہو گئے اور مقابلہ ہواجس میں جادوگروں نے اپنی ہار مان لی اور تجدہ میں گریڑے اور ایمان لے آئے۔ (جیسا کہ ابھی دوسفہ کے بعد آتا ہے اورسورہ اعراف میں بھی گذر چکا ہے) ابھی مقابلہ کا دن نہیں آیا تھالیکن فرعون اپنی تدبیروں میں لگ گیاوہ اور اس کے درباری آپس میسُ حضرت موی علیدالسلام کےخلاف باتیں کرتے رہے۔موئی علیدالسلام کوان کی مکاریون کا پین چل گیا اوران سے فرمایا کہتم پر ہلاکت ہوتم الله پرافتر اءمت کرواس کے نبیوں کو نہ جھٹلا وَاوراس کے معجزات کو جادونہ بناؤی تمہاراعمل تمہاری بربادی کا پیش خیمہ موگا وہ تہمیں ایساعذاب دے گا کہ صفحہ ستی سے مٹادے گا اور تہمیں بالکل نیست ونا بود کردے گا۔ اور جب بھی بھی جس کسی نے جھوٹا افتر اءکیا ہے وہ ناکام ہی ہوا ہے جادوگر آئے ابھی مقابلہ کے میدان میں نہیں پہنچے تھے کہ حضرت موکیٰ علیدالسلام کی باتیں س کرمقابلہ میں آنے سے ڈھیلے پر گئے اور آپس میں بول کہنے لگے کداگر موٹی غالب آ گئے تو ہم ضروران کا اتباع کرلیں گے۔اوربعض حضرات نے یوں کہاہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیہ بات يْ كَ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسُحِتَكُمُ بِعَذَابِ قَلَ لِي مِن كَمْ لِكُ كَدِية جادورك بات معلوم بين ہوتی اور انہوں نے مقابلہ کرنے سے اٹکار کر دیالیکن فرعون نے زبروتی ان سے مقابلہ کرایا جس کا انشاء اللہ ابھی ذکر آئے گا۔ کچھتو فرعون کا ڈرتھااور کچھفرعون کامقرب بننے کالالج اس لئے جوفرعون اوراس کے درباری کہتے تھے کہ موی اور ہارون علیہاالسلام ہمیں اس سرز مین سے نکالنے کے لئے آئے ہیں جادوگر بھی ظاہر میں سے بات کہنے لگے اور انہوں نَ لَهَا إِنْ هَلَانِ لَسَجِرَانِ يُوِيُدَانِ أَنْ يُخْوِجَاكُمُ مِّنُ ٱرْضِكُمُ بِسِحُوهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَوِيقَتِكُمُ الْمُثُلَى-بددونوں جادوگریبی جاہتے ہیں کہاہے جادو کے ذریعہ تہاری سرزمین سے تہمیں نکال دیں اور تمہارا جوعدہ طریقہ ہے لعِنْ تَهَاراند بب اوردين وهتم سے چيزادي \_ فَأَجُمِعُوا كَيْدَكُمُ ثُمَّ ائْتُوا صَفًا (سوتم اپن تدبير كواچي طرح جمع كر لو پھرصف بناكرا آجاؤ) وَقَدُ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعُلَى (اوروه كامياب مواجس نے آج غلبہ پاليا) الله تعالى نے انہیں کی زبان سے بینکلوادیا کہ جس کا غلبہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔

ھذا كلہ على تقدير رجوع الضمائر الى السحرة كما فسر بدلك غير واحد والذى يميل اليه القلب ان هذا كله من كلام ملاء قرعون والله تعالى اعلم (يسبال صورت پرے كرتما خير بن جادوگروں كى طرف اوقى ہوں جيما كئى سارے فسرين نے وضاحت كى ہودول اس طرف جاتا ہے كہ يسب فرعون كے سرداروں كاكلام ہے۔ واللہ اللم فكر ہركس بقدر ہمت اوست ہرخض ائى بجھ بى كے مطابق سوچتا ہے چونكہ فرعون اوراس كے دربارى اوراس كى قوم كوگ دنيا دار سے اس لئے آئيس بہی فکر ہوا كہ بيس ہم مطركى سرز مين سے ذكال دينے جائيں۔ جن لوگوں كو ترت كايفين نيس ہوتا وہ سب بجھ دنيا ہى كو بچھ بيں اوراس كے جہاں كہيں ہوتا وہ سب بجھ دنيا ہى كو بچھ بيں اوراس كے جانے كا واويلاكرتے ہيں۔ آئ بھى ديكھا جاتا ہے كہ جس كى وجہاں كہيں كوئى اقتدار ل جائے اس كى يہى كوشش ہوتى ہے كہ مير ااقتدار نہ جس جائے اقتدار كو باقى ركھنے كے لئے لوگوں كوئى بحق كى كراتے ہيں۔ جھوث بھى اس كى يہى كوشش ہوتى ہے كہ مير ااقتدار نہ جس جائے اقتدار كو باقى ركھنے كے لئے لوگوں كوئى بھى كراتے ہيں۔ جھوث بھى

بولتے ہیں بیانات سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں اور مسلمانی کا دعوی کرنے کے باوجود کفرید کلمات بھی بول دیتے ہیں پارلیمنٹ میں حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورعوام کوراضی رکھنے کا جذبران سے سب پچھ کروالیتا ہے۔

#### عَالُوا يِنْمُوْسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوْلَ مَنْ ٱلْقُو قَالَ بَلْ ٱلْقُوْا

كنے لكے كه اے موىٰ ياتم پہلے والو اور يا ہم پہلے والے والے بين۔ موىٰ نے كہا بكه تم پہلے والو

فَاذَاحِبَالْهُمْ وَعِصِينُهُمْ بِعُنَيْلُ إِلَيْرِمِنْ سِعْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فَي نَفْسِه

پس بیکا بیک ان کی رسیال اور انھیال ان کے جادو کی وجہ سے مولی کے خیال میں اسی معلوم ہور ہی تھیں جیسا کدود و ٹرین میں سوموی نے اپنے دل میں تھوڑ اسا

خِيفَةُ مُوسَى قُلْنَا لَا تَعْفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْكَفْلِ وَالْقِ مَا فِي يَدِينِكَ تُلْقَفُ مَا صَنَعُوا الْ

خوف محسوس کیا ہم نے کہا کہتم مت ڈروبلاشیتم بی بلندرہو کے۔اورڈال دوجوتبہارے دائے ہاتھ میں ہودہاں سب کوچٹ کروے گا

إِنَّهُ اصَنَّعُوا كَيْنُ سُعِرٍ وَلَا يُعْلِحُ السَّعِرُ حَيْثُ أَنَّ ﴿ فَالْقِي السَّعَرَةُ سُجِّكًا قَالُوْآ

جو پھے انہوں نے بنایا ہے انہوں نے صرف جادوگروں والا مرکباہے اور جادوگر جہال کہیں بھی آئے کا میاب نیس ہوتا سوجادوگر جدہ میں گرادیے گئے کہتے لگے

امكابرت هرون وموسى

كه بم ہارون اور مویٰ كرب پرائمان لائے۔

#### حضرت موسی العلیلا کے مقابلہ میں جادوگروں کا آنا' پھر ہار مان کرایمان قبول کرلینااور سجدہ میں گریژنا

 جادوی وجہ ہے دیکھنے والوں کو پی صوب ہور ہاتھا کرانہوں نے جوالا ٹھیاں اور دسیاں ڈائی ہیں وہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔
جب موئی علیہ السلام نے ہیما جراد یکھا تو ذراسا اپنے دل ہیں خوف محسوں کرنے گے اللہ تعالی نے فر مایا ڈروہیں تم
ہی عالب رہو گے۔ اب حضرت موئی علیہ السلام نے اپنی الٹھی ڈائی وہ سانپ ہیں گئی اور اس نے جادوگروں کے بنائے
ہوئے سارے دھندے کو لگانا شروع کر دیا۔ و کلا کہ فی لئے الشاجو و خیٹ کا تنی جو فر مادیا تھا اس کا مظاہرہ ہوا جادوگر وب
ہمی بھی بھی اللہ تعالی کے عطافر مودہ جو ہو کے مقابلہ ہیں آئے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ اور موئی علیہ السلام نے پہلے ہی ہی ہی فرمایا دیا تھا منا جنتُ ہم بعد المستحد و تم حکے کر آئے وہ جادو ہے) اِنَّ اللهُ سَينبُطِلُهُ (بلاشباللہ تعالی اسے عقریب
فرمایا دیا تھا منا جو بادوگر دوں نے بید دیکھا کہ اس محفی الملہ ہوارے بی کا ٹیس ہے۔ اور بیجا دوگر ٹیس ہے دور بیا تو باتوں
اب جو چاددگر دوں نے بید دیکھا کہ اس محفی کا مقابلہ ہمارے بس کا ٹیس ہے۔ اور بیجا دوگر ٹیس ہے۔ (پہلے تو باتوں
ادر کہنے گئے کہ اسٹ کو ڈ شکھ آئے تو کہ کو مارون اور موئی کا لاعلان انہوں نے موثن ہونے کا اقرار کرلیا۔
اور کہنے گئے کہ السنے کو ڈ شکھ آئا فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ موئی علیہ السلام کا مجود ودکھ کو اور کو کو اس میں کر بین اس میں جود کر کردیا الی فضاء کی کرائیس
اس ہوئے کہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ در ہم ان کی کرائیس کے دو ہوں کا عیاللام کا مجود ودکھ کی کرائیس
اس ہوئے کہ ایمان لائے بغیر کوئی چارہ در ہم ان کا س نے مزادی تو ہمارا کیا ہوگا۔

جب جن دلوں میں اثر جاتا ہے تو پھرکوئی طاقت اس سے بازنہیں رکھ سکتی پرانی امتوں میں اور اس امت میں سینکٹروں ایسے واقعات پیش آ کے بین کہ بوئے بوئے فالموں اور قاہروں کے تکیفیں دینے کے باوجود اہل ایمان ایمان سے نہ پھرتے تکیفیں جسیل گئے آل ہو گئے کین ظالموں کے کہنے اور مجود کرنے کے باوجود جن پر جے رہے۔

#### 

نياه خده الساب الركامة المنتاه ويا به جهار المركب الكرون المراد المنتاه الله المنتاه المنتاه والمركبة المركبة المركبة

سوقو جو کھے فیصلہ کرنے والا ہے وہ کرڈال تو صرف ای دنیاوالی زندگی میں فیصلہ کرے گا بلاشہ ہم اپنے رب پرایمان لائے تا کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے

# و مَا الْكُوهُتَنَا عَلَيْهِ مِن السِّحْرِ والله حَبْرُ قَا اَبْعَی ﴿ اِلله مَن يَا أَتِهِ مُحْدِمًا فَانَ الله عَبْرِمَا الله عَبْرِمَا الله عَبْرِمَا الله عَبْرِمَا الله عَبْرِمَا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَبْرِمَا الله عَبْرِهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ع

جادوگروں کوفرعون کادھمکی دینا کہتمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گااور تھجور کی ٹہنیوں پرلٹکا دوں گا'جادوگروں کا جواب دینا کہ توجو چاہے کرلے ہم توایمان لے آئے

 سخت اور دیر پاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے تہہیں اس کا پیتہ چل جائے گا ) بعض حضرات نے اَیٹُ نَا اَشَدُّ عَذَابًا وَاَبُقَلٰی کا سخت اور دیر پاعذاب میں کون مبتلا ہوتا ہے تہہیں اس کا پیتہ چل جائے گا ) بعض حضرات نے ایٹے کیا اُسَدُّ عَذَابًا وَاَبُقَلٰی کا

مطلب یہ تایا ہے کہ تہیں معلوم ہوجائے گا کہ بھی میں اور موئی کے رب میں کس کاعذاب خت اور دیر پا ہے۔

جاد وگر ول کے دلوں میں ایمان بیٹے چکا تھا جب فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کا شخا ور سولی پر پڑھانے کی دھم کل دی تو انہوں نے نہایت صبر واستقامت کے ساتھ بلاتکلف یوں کہ دیا لا صَیْو اِنّا اِلٰی رَبّنا مُنْقَلِبُونَ ﴿ کِھُ صُر اِنْ اَلٰہِی مِنْ اَنْ ہُو ہانے ہے ہمارا کوئی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا افرائی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا فاکدہ ہی ہوگا جلد ہے جلدا ہے رب کے پاس جا پہنچیں گے ) یعنی تل ہوجانے ہے ہمارا کوئی نقصان نہ ہوگا اور ہمارا فاکدہ ہی ہوگا جلد ہیں اور اس خی بیاس جا ہے ہیں ہوگا جلا ہے ہوگئی والی دلیوں نا کہ مقابلہ میں جس نے ہمیں پیدا فر مایا ہم ہر کڑے تھے ترجی نمیں و سے سے تو ہمیں سوا چاہتا ہے جو کچھ تو چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کردے ہم ہر تکلیف کسنچ کے لئے اور ہر مصیب جھینے کے لئے تیار ہیں تیرا جو پچھ ٹیصلہ ہوگا اور اس کے نتیجہ میں جو پچھ ہمیں تکلیف پنچے گی وہ اسی تھوڑی می دنیا والی تکلیف بیک محدود رہے گی ہم تو اپنے ہر بر پرائیان لے ہمی معاف فرما دے اللہ کوچھوڑ کر ہم تھے کیے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ بہتر ہا اور ہمیں۔ اور سے جادو کرایا ہے اللہ تعالی اسے بھی معاف فرما دے اللہ کوچھوڑ کر ہم تھے کیے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ بہتر ہا اور تعذیب ہمارارٹ نہیں مواف فرما دے اللہ کوچھوڑ کر ہم تھے کیے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ بہتر ہم اور استوں کے ہوگئی تا کیا۔ اِنّا اَن کُنا اوَن اللہ کو کھوڑ تا میں ہے کہ جادوگروں نے کہا۔ اِنّا اَن کُنا اور کی المؤر کے اس کے بندے ہیں کہ ہمارارب ہماری خطا میں معاف فرمادے ان کہ کہا۔ اِنّا اَن کُنا اور کی المؤر میں نے راج کہ ہم اور کر رابے کیا۔ اِنّا اَن کُنا اور کی المؤر مین کی راح کے ہمارارب ہماری خطا میں معاف فرمادے اس

وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوگئے) اب تو ہمیں جو پچھ لینا ہے اللہ بی سے لینا ہے اور ڈرنا بھی صرف اس سے ہے تونے جوانعام کی امیدولائی تھی ہمیں اس کی پچھ حاجت نہیں۔

صرف اسی ہے ہوئے جوانعام فی امیدولائ فی میں اس کی چھاجت ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ فرعون ملعون کفر سے تو بہرنے والے جادوگروں کواپئی دھمکی کےمطابق سزا

دے سکاتھا یانہیں۔ حافظ ابن کثیر کار جمان یہ ہے کہ اس نے انہیں سولی پر افکا یا اور عذاب دیا۔ حضرت عبد الله بن عباس اور عبید ابن عمیر کا قول ہے کہ بیاوگ دن کے اول حصہ میں جا دوگر تھے اور اسی دن کے آخری حصہ میں شہید تھے۔ و السظاھر من

هذه السياقات ان فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم قال عبدالله بن عباس وعبيد بن عمير ما الله عبد ا

الله تعالی عنهم اور ربنا افوغ علیه صبراً و توفنا مسلمین ای کی تائیر کرتا ہے) (البدایة والنهایة جاص ۲۵۸)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ انبه مین یات ربه سے لے کررکوع کے ختم تک جو کلام ہے یہ جسی جادوگروں ہی کا

کام ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیاللہ جل شانہ کاارشاد ہے اس میں واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ رب جل شانهٔ کلام ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیاللہ جل شانهٔ کاارشاد ہے اس میں واضح طور پر اعلان فرمادیا کہ رب جل شانهٔ کے پاس جو شخص مجرم ہوکرا آئے گا یعنی کا فر ہوگا اس کے لئے چہنم ہوہ اس کے عذاب میں ہمیشدرہے گا اور وہاں ندمرے گا نہ جئے گا (بندمرنا تو ظاہر ہی ہے کیونکہ وہاں موت بھی بھی نہیں آئے گی اور نہ جینا اس لئے فرمایا کہ وہاں کے عذاب شدید میں جینا کوئی جینا نہیں ہے جو سکھ اور آ رام کا جینا ہوائ کو جینا کہا جا تا ہے ) اور جو شخص اپ رب کے پاس موٹن ہوکر حاضر ہوگا جس نے نیک کام کئے ہوں گے سوالیے بندوں کے لئے بلند در جائے ہیں یعنی بید حضرات ہمیشہ کے رہے والے باغات میں رہیں گے جن کے پنچ نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔

آ ٹریس فرمایا و ذلک جَزَآءُ مَنْ تَوَتَی اور بیاس کی جزاہے جو پاک ہوا بیاعلان عام ہے کفروشرک سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اور معاصی سے پاک ہونا اسلام میں داخل ہے۔ فرعون کو حضرت مولی علیہ السلام نے پاک ہونا سب اس میں داخل ہے۔ فرعون کو حضرت مولی علیہ السلام نے پاک ہونا کے ہوئے گا اس نے کفر نہ چھوڑ اپا کیزہ نہ بنا جاد دگر ایمان لے آئے پاک ہون کے مشخص جنت ہوگئے جولوگ مؤمن ہوتے ہوئے گنا ہول میں ملوث ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک سے پاک ہیں لیکن گنا ہول سے باک نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا گنا ہول کو معان فرما کر اور جس کو چاہے گا جہم میں داخل فرما کر یاک وصاف کر کے جنت میں جیجے دے گا۔

ولقُلُ أَوْحَبُنَا إِلَى مُوْسِي أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُ مُ طَرِيْقًا فِي الْبُحْرِيبَسًا

اور بلاشبہ ہم نے موی کی طرف وی بھیجی کدراتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جاؤ پھران کے لئے سمندر میں خشک راستہ بناوینا

لَا تَعْفُ دُرَكًا وَلَا تَعْشَلِي ۚ فَالْتَبْعَهُمْ فِرْعُونَ بِجُنُودِم فَعَشِيهُمْ مِنَ الْبَحْ مَا

نہ کی کے تعاقب کا ندیشہ کرو گے اور نہم ہیں کی تعم کا خوف ہوگا سوفر عون نے ان کے پیچھا سے الشکروں کو چلادیا بھروریا سے انہیں اس چیز نے

غَشِيهُمْ ﴿ وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَالِي

ڈھانپ دیا جس چیز نے بھی ڈھانپا۔اور فرعون نے اپنی قوم کو گراہ کیا اور ہدایت کی راہ نہ بتائی

الله تعالی کاموسی العَلیْ کو کلم فرمانا که را توں رات بنی اسرائیل
کومصر سے لے جاؤ سمندر پر بہنچ کران کے لئے خشک راستہ
بنادینا' پکڑے جانے کاخوف نہ کرنا' فرعون کاان کے پیچھے
بنادینا' پکڑے جانے کاخوف نہ کرنا' فرعون کاان کے پیچھے
سے سمندر میں داخل ہونا اور کشکروں سمیت ڈوب جانا

قصيد: حضرت موى عليه السلام ك مقابله مين فرعون في ذك الهائي وليل مواليكن الجي معرمين اس كا ظاهرى

اقتدار باتی تھااوروہ مسئلہ در پیش تھا کہ بنی اسرائیل کومصرے جانے نہیں دیتا تھا' بنی اسرائیل کواس کی تکلیفوں سے نجات یانے کے لئے ضروری تھا کہ مصر کو چھوڑ ویں اللہ تعالی شانۂ نے موئی علیہ السلام کو دی بھیجی کہتم بنی اسرائیل کو لے کرمصر ے نکل جاؤاور بیدوانگی رات کوہؤموسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کوساتھ لے کرمصرے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ شاخہ نے فرمایا کہتم سندر کی طرف کل جانا جب سمندر پر پہنچوتو اپنی لاٹھی مار ہی دیناوہاں پرتمہارے اورتمہاری قوم کے لئے خشک راستہ بن جائے گا اس میں گذر جانا نہ کسی کے تعاقب سے ڈرنا اور نہ کسی قتم کا دل میں خوف لا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام بن اسرائيل كو لي كرروانه موسيح في فرعون كوسورج فكف كوفت بية چلالبذاوه الني الشكرول كولي كران كاتعا قب كرنے كے لئے ردانه ہوگيا جب فرعوني لشكروں اور بني اسرائيل كے قبيلوں نے سيمنظره يكھا تو حضرت موكى عليه السلام ے کہنے لگے کہ ہم تو دھر لئے گئے۔موی علیہ السلام نے فرمایا برگز ایسانہیں بلاشبہ میرارب میرے ساتھ ہے وہ ابھی مجھے راہ بتا دے گا۔اللہ تعالی کا ارشاد ہوا کہ اے موی اپنی لائھی سمندر پر مار ہی دوانہوں نے لائھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں مختلف حصے ہو گئے۔ اور وہ حصے اتنے چوڑے تھے جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے ہر قبیلہ کے لئے ایک ایک داستہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کران راستوں میں داخل ہوگئے پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر پہنچ ہی چکا تھا اس نے بھی اپنے شکر دریا میں ڈال دیئے اور خود بھی ان کے ساتھ سمندر میں کھس گیا اللہ تعالی کا كرناايها مواكه موى عليه السلام اپني قوم كولے كريار مو كئے اور فرعون اور اس كے لشكرو بين غرق مو كئے يانى كى برى برى موجول في ان كوايي لييك ميس ليليا الى كوفر مايا فَعَشِيَهُ مُ مِنَ الْيَمّ مَا غَشِيَهُمُ ( كردريا س البيل ال چيز في وصاك دياجس چزن جي وصانيا) مَا غَشِيَهُمُ مِن جوابهام إوه عربي ميكى چزكوبوابتان كے لئے لاياجاتا ب ا الله نصاحت يجيانة بن وَأَضَلَّ فِرُعَونُ قَوْمَهُ وَمَا هَدى (اورفرعون في افي قوم كومراه كيااور مدايت كاراسته نہیں بتایا)وہ خود بھی ڈوبااورایٹی قوم کو بھی لے ڈوباد نیامیں بھی تباہ اور آخرت میں بھی۔

سورہ قصص میں فرمایا وَاَتُبَعُنَاهُمُ فِی هلِهِ الدُّنیَا لَعْنَةً وَّیَوُمَ الْقِیَامَةِ هُمُ مِنَ الْمَقَّبُوْحِیُنَ (اورہم نے اس ونیامیں ان کے پیچے لعنت لگادی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے)

یبنی استرازی المرازی می انجین کو من علق کو وعد نگر جانب التور الکیس و نزلنا المدی استرازی و نزلنا المدی می اورج ن می اورج ن می اورج ن می اورج می اورج کی اورج کی اورج کی اورج کی اورج کی استرانی و السترای و السترای و السترای و السترای و السترای و المی و استرانی و السترای و استرانی و است

#### عَلَيْكُمْ غَضَمِيْ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هُولى ﴿ وَإِنِّ لَعُقَارُلِمِنْ

ورندتم پر میرا غصہ نازل ہوگا' اور جس پر میر اغصہ نازل ہوا سو وہ گر گیا' اور بلا شبہ میں اسے بخشے والا ہوں جس نے

#### تُابُ وَامْنَ وَعَمِلُ صَالِكًا ثُمَّ اهْتَالَى ﴿

توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کئے پھر بدایت پر قائم رہا

#### بنی اسرائیل سے اللہ تعالی کا خطاب کہ ہم نے تہ ہیں وشمن سے نجات دی اور تمہارے لئے من وسلوی نازل فر مایا

مزید فرمایا کہ ہم نے جو پھے تہ ہیں عطاکیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کھاؤ تو سہی لیکن مدسے نہ بر صنالینی ناشکری نہ کرنا اور گناہ نہ کرنا اور ہماری دی ہوئی چیزوں کو گناہوں میں استعال نہ کرنا۔ اور آپس میں ایک دوسرے پرظلم زیادتی نہ کرنا اور ہماری دی ہوئی چیزوں کو گناہوں میں استعال نہ کرنا۔ اور آپس میں ایک دوسرے پرظلم زیادتی نہ کرنا اور چی نہ کرنا اور چی متعاملی اللہ تعالی و منع الحقوق الواجبة فید فَیَجِلُ اللہ تعالی و منع الحقوق الواجبة فید فَیَجِلُ عَلَیْکُمُ غَضَیِی فَقَدُ هُوی (اور جس پرمیراغصہ نازل ہوگا) و مَن یُحلِلُ عَلَیْهِ غَضَیِی فَقَدُ هُوی (اور جس پرمیراغصہ نازل ہوگا) و مَن یُحلِلُ عَلَیْهِ غَضَیِی فَقَدُ هُوی (اور جس پرمیراغصہ نازل ہوگا) و مَن یُحلِلُ عَلَیْهِ غَضَیِی فَقَدُ هُوی (اور جس پرمیراغصہ نازل ہوگا) و ایک یُکھوں تابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهُتذی (اور ہوا سووہ گرگیا) یعنی وہ ہلاک ہوا اور دوز خیس گرا و ایکن لایا۔ اور نیک عمل کے پھر ہدایت پرقائم رہا) اس میں شرک اور کفر بلاشہ میں اسے بخشے والا ہوں جس نے تو ہی اور ایمان لایا۔ اور نیک عمل کے پھر ہدایت پرقائم رہا) اس میں شرک اور کفر

سے توبر کرنا مراد ہے اس لئے امس سے پہلے ذکر فرمایا جوآ دی کفروشرک سے توبر کر ساور ایمان قبول کر سے اور نیک اعمال میں لگا رہے اور ہدایت پر متنقیم رہے اس کے لئے اللہ تعالی کی مغفرت کا وعدہ ہے۔ لفظ غفار مبالفہ کا صیغہ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ بخشے والا ہے۔

وَمَا اَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُولِلِي قَالَ هُمْ أُولِا إِعَلَى اَثْرَى وَعِلْتُ الْيُكَ رَبِ لِتَرْضَى " اوراے مولی آپ کوس چیز نے جلدی میں ڈالا کہا پ ان قوم سے آ کے بڑھ گئے انہوں نے عرض کیادہ اوگ میرے پیچھیے جی میں اورا سدب میں آپ کی طرف قَالَ فَإِنَّاقُلُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِلِدَ وَأَضَلَّهُ مُ السَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوْسَى إِلَى جلدي آ كياتاك آپ داخي مول فرماياسوبلاشيهم في تهارب بعد تبهاري قوم كوفته بين دال ديا اورانبين سامري في محراه كرديا- پهرموي اپني فَوْمِهِ عَضْيَانَ آسِفًاةً قَالَ يَقَوْمِ النَّمْ يَعِلُ أَنْ كُنُمُ وَعُمَّا حَسَّنًاهُ أَفَظَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ فوم كاطرف خصيص مجر بروع رنجيده حالت مين والين بوع انهول في كها كدا ميرى قوم كياتمهار سدب في ما حيما وعده نبين ٳڡۯٳڔڎڰٛۄٳڽۼۣڮٵۼؽؽؙؠۼۻڣۺٙڹ؆ڽ۫ڮؙۄ۫ڣؙڵڂٛڵڣٛؾؙۄ۫ڡۜۏۼڽؿ۞ڰٳڵۏٳڝٙٳڂڵڣڬٵڡۅۼڵڮ فرمايا؟ كياتم برزياده ماند كذركياياتم نيدجا إكتم زِتبها مدب كاخستان الهوجائ وترجي يوجي يعده كياتماس كاخلاف درزى كى ده كمني للكرايم ني جوآب يعده كياتها بِمُلْكِنَا وَلَكِتَا حُتِلْنَا اَوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَلَ فَنْهَا فَكُذْ لِكَ ٱلْقَى السّامِرِيُّ اس کی خلاف ورزی اپنے اختیار سے نہیں کی لیکن بات سے ہے ہم پرقوم کے ذاوروں کے بوجھلدے ہوئے تھے سوہم نے ان کوڈال دیا۔ پھر سامری نے فَاخْرِجُ لَهُمْ عِبْلُاجِسَكُ اللَّهُ خُوارٌ فَعَالُوا هٰذَا الْهُكُمْ وَالْهُمُوسَى فَفَسِي ٥ ال طرح ذال دیا پھراس نے لوگوں کے لئے ایک چھڑا نکا جا ایک جم تھاس میں سے گائے کا واز آ رہی تھی۔ سود اوگر کہنے لگے کہ یے ہمام عبود ہے اور موتیٰ کا بھی مجدد ہے سودہ بھول گئے إِنَلَا يَرُونَ ٱلْأَيْرَجِهُ إِلَيْمُ قَوْلًاهُ وَكَايِبُلِكَ لَهُ مُخَتِّا وَلَانَفُعًا هُولَقَكَ قَالَ لَهُم کیا و خبیں و کیھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب بیں دیتا اور وہ ان کے لئے کسی ضرر اور نقع کی قدرت نہیں رکھتا' اور بلاشباس سے پہلے هْرُوْنُ مِنْ قَبُلُ لِقَوْمِ إِنَّهَا فَيُنتُهُ مِنْ قَالَ رَبِّكُمُ الرَّحْمَٰ فَالَّبِعُوْنَ وَأَطِيعُوا ہارون نے ان سے کہددیا تھا کہا مے میری قوم اس کی وجہ سے تم فتندی میں ڈالے گئے ہؤبلاشبہ تمہارارب رحمان ہے سوتم میراا تباع کرواور اَمْرِيْ® قَالُوْالَنْ تَنْبُرُحُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي میرے ملم کومانؤو و کہنے لگے کہ بم ضرور ضرورای پر جے دہیں گے جب تک ہمارے پاس موکا والیس ندآئے موکا نے کہا کداے بارون جب تم نے انہیں و یکھا نَهُ مِضَلُّوْا ﴾ الاَتَبِعَنْ اَفَعَصَيْتَ أَمْرِيْ ۞ قَالَ يَبْنُؤُمُّ لاَتَأْخُذُ بِلْحَيَّىٰ

كركراه بوكية كن يزيتهي سبات عدماكم مرب بال جائد عويام فيرك بخي خلاف كيا بادن فيها ديمر عدال جائم مرى دادى وكر كراه موكية كريان كالمرابي المرابي المرا

حضرت موی النظیم کی غیر موجودگی میں زیوروں سے سامری کا بچھڑ ابنانا' اور بنی اسرائیل کا اس کومعبود بنالینا واپس ہوکر حضرت موسی النظیم کا اپنے بھائی حضرت ہارون النظیم کا برناراض ہونا

تفسید: جب بن اسرائیل فرعون سے چھٹا کاراپار ہو گئے تواب انہیں اپ وطن فلسین پہنچا تھا۔ اورایک صحراء کوعبور کرنا تھا اس سفر میں بہت سے امور پیش آئے انہیں میں سے ایک بہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ شائہ نے حضرت موی علیہ السلام کو کوہ طور پر بلاکر توریت تریف عطافر مائی جس کا اوپر وَوَاعَدُنَا کُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَیْمَنَ میں تذکرہ فرمایا اور مسلوئی نازل ہونے اور پھرسے پانی کے چھٹے نگلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم النز بل جسم سام ۲۲۷ میں اور من وسلوئی نازل ہونے اور پھرسے پانی کے چھٹے نگلنے کے واقعات ظہور پذیر ہوئے معالم النز بل جسم سے ۲۷۷ میں لکھ ایک جب موئی علیہ السلام آنہیں پیچھے چھوڑ کر جلدی سے تاکہ ان کوا پئے ساتھ پہاڑ تک لے چلیں ساتھ ساتھ جارہ سے تھے کہ موئی علیہ السلام آنہیں پیچھے چھوڑ کر جلدی سے آگے بڑھ گئے اور اپنے ساتھ بھاڑ تک لے پاس آ جاؤ' اللہ جل شائہ نے سوال فرمایا کہ تم اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے کے موئی علیہ السلام آنہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کیوں بڑھے موئی علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ لوگ میرے قریب ہی ہیں زیادہ آگے نہیں بڑھا ہوں آپ کی مزید کی طامندی کے لئے میں نے ایسا کیا۔

ادھر حضرت موئی علیہ السلام طور پہاڑ پر پنچ ادھر گؤ سالہ پری کا داقعہ پیش آگیا واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل جب مقرے چلنے گئے وان کی عورتوں نے قوم فرعون کی عورتوں سے کہا کہ کل کو ہمیں عید منا نا ہے اور ہیلے میں جانا ہے ذرا زیب وزینت کے لئے ہمیں عاریتا یعنی مانگے کے طور پرزیور دے دوہم میلہ ہے آکر واپس کر دیں گے انہوں نے ہی بھی کر کہ کل کو تو واپس ہو ہی جا کیں گا ہے نے زیور بنی اسرائیل کی عورتوں کے والے کر دیئے بیزیوران کے ساتھ ہی سے جب مقرے نکا واردریا پارہوئے اب وطن جانے کے لئے خشکی کا راستہ تھا وطن چنچ میں انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال لگ گئے انہیں چالیس سال میں حضرت موئی علیہ السلام کو تو ریت شریف عطا ہوئی جب وہ اپنے منتخب افراد کے ساتھ تو ریت شریف علیہ موئی جب وہ اپنے نئے جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے کہا کہ تم یہ عورتیں فرعون کی عورتوں سے کہا کہ تم یہ عورتیں فرعون کی عورتوں سے مہا کہ تم یہ عورتیں فرعون کی عورتوں سے مہا کہ تم یہ

زیورات اس میں ڈال دوان لوگوں نے اس کے کہنے سے بیز پورات آگ میں ڈال دیے جب بیگھل گئے تو اس نے ان سے گائے کے پھڑے کی صورت بنا دی اس میں سے بھڑے کی آ واز بھی آنے گئی بیلوگ اس کی پرستش اور پوجا پاٹ میں لگ گئے حضرت مولی علیہ السلام ابھی طور پر ہی تھے کہ اللہ جل شانۂ نے آئیس مطلع فر مایا کہ تمہاری قو م کوہم نے فتہ میں ڈال دیا' اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا' مولی علیہ السلام جب واپس ہوئے تو بہت غصہ اور رخی میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے اپنی قوم سے فر مایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دب نے جھے کتاب دینے کے لئے بلایا تھا اور اس کی جوئے تھے انہوں نے ایکا ور میرے لئے احکام دینے کا وعدہ تھا، بیتم نے کیا غضب کیا کہ میرے پیچے بت پرسی میں لگ گئے تہمیں اللہ کی طرف سے کتاب ملئے سے نا کے وعدے کا اور میرے آنے کا انظار کر نالازم تھا پھوڑیا دہ زمانہ بھی نہیں گذرا کہ تم اللہ کی طرف سے کتاب ملئے سے نا امید ہو گئے اور اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے 'کیا یہ بات تو نہیں ہے کہ تم نے اپنے دب کا غصہ نازل ہونے کا قصدا واراد ڈ انظام کرلیا اور مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کر بیٹھے۔

تم نے جو پیکھیل کھیلا ہے اس میں اللہ تعالی کے غصہ کو دعوت دی ہے بنی اسرائیل نے آیک بجیب جواب دیا جو بالکل بی احتقانہ ہے وہ کہنے لگا کہ بیہ جو پہلی ہے ہے۔ اس طرح ہوا کہ قوم فرعون کی زیوروں کا جو بوجہ ہم پرلدا ہوا تقاسا مری کے کہنے ہے ہم نے اس ڈال دیا یعنی آیک جگہ جمع کے اس طرح ہوا کہ قوم فرعون کی زیوروں کا جو بوجہ ہم پرلدا ہوا تقاسا مری کے کہنے ہے ہم نے اسے ڈال دیا یعنی آیک جگہ جمع کے کردیا پھر سامری نے وہ زیور ڈالا جو اس کے پاس تھا۔ اور سامری نے اس زیور کے مجموعے سے آیک پھڑا این آدیا۔ بیٹ پھڑا ایس ایس سے گائے کے بولے کی کی آداز بھی آدی تھی یہ پھڑا ابن کرتیار ہوا اور اس کی آداز نی قدینی اسرائیل سے کہنے کے کہ یہ تہارا معبود ہے اور موئی کا بھی معبود ہے موئی بھول گئے اس معبود کو چھوڈ کر (العیاذ باللہ) طور پر چلے گئے تاکہ دہاں سے کتاب لے کرآئیں۔

بنی اسرائیل مصر میں مشرکین کود کھتے تھے اور شرک کے طریقے ان سے سکھ لئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں گائے گی۔

پرستش بھی ہوتی تھی ؛ جب دریا پار کر بحث کی میں آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بت پرسی میں مشغول ہیں حضرت موسی علیہ

السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لئے بھی ایسی ہی معبود بنا دوجیسا کہ ان کے لئے معبود ہیں (کمامر فی سورة الاعراف) ان

سے ذہنوں میں شرک کی اہمیت بیٹی ہوئی تھی اس لئے جب گائے کے بچٹرے کا بت سامنے آگیا اور دو بھی ایسا کہ اس میں

آواز آری تھی تواچا تک شرک کے جذبہ نے ان پرحملہ کیا اور نہ صرف یہ کہ اس کو اپنا معبود مان لیا بلکہ یہاں تک کہ سے کہ کہ موسی علیہ
موسی علیہ السلام کا بھی یہی معبود ہے اور اپنی جمافت و جہالت میں یہاں تک آگے بڑھے کہ یوں بول اسٹھے کہ موسی علیہ
السلام اسے معبود کو مول گئے۔

صدیوں سے جوان کے ذہنوں میں شرک نے جگہ پکڑر کھی تھی وہ رنگ لے آئی اوراس کا اثر ظاہر ہو گیا اور اس پچھڑے پردھرنادے کر بیٹھ گئے جیسا کہ شرکین کی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے مجدہ ریز ہوکر پڑے رہتے ہیں

اوران کی عبادت سے چمٹے رہتے ہیں۔

الله تعالی شان نے ان کی جمات اور جہالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کَفَ لا یَسَوُونَ اَنَ لا یَسُوجِعُ اِلَیْهِمُ فَوْلا (کیاوہ نہیں دیسکا) وَلا یَسْفِلِکُ لَهُمُ صَوَّا وَلا نَفْعًا (اوروہ فَوْلا (کیارہ نہیں دیسکا) کی کہ تو خود کرتے اور تیجے کیا ایسی چیز کو معبود بنایا جائے جس ان کے لئے کسی بھی طرح کے ضرر اور نفع کا اختیار نہیں رکھا) کچھ تو خود کرتے اور تیجے کیا ایسی چیز کو معبود بنایا جائے جس میں نہ بات کرنے کی قوت نہ جواب دینے کی طاقت اور نہ کی تم کی کوئی حرکت اور نہ کی تم کا نفع یا ضرر پہنچانے کی سکت بی اسرائیل نے یہ جو کہا مَن آئے لَفنا مَوْعِدَک بِمَلْکِنَا (ہم نے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی اپنا اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے مل کو دیکھ کر مجبود ہو گئے۔ ان کا یہ عذر عذر اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اقدام ہم نے اپنا اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے مل کو دیکھ کر مجبود ہو گئے۔ ان کا یہ عذر عذر اس کی پستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی لیکن بی اسرائیل نے جو پھے کیا اپنا اس نے تو ایک پچھڑ ابنا دیا تھا گو اس کی پستش میں اس کی رائے بھی شامل تھی لیکن بی اسرائیل نے جو پھے کیا اپنا است اختیار ہے کیا۔

ان زیورات کو جواد زار یعنی بو جوفر مایابیا آس وجہ سے کہ وہ لوگ قوم فرعون سے ما نگ کرلائے تھے اور واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا اور جب واپس نہیں دیئے اور ساتھ لے آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ بیز بورتمہارے اوپر بوجھ بند ہوئے ہیں لینی تم ان کی وجہ سے گنہگار ہوان کو بھینک دواور بعض حضرات نے بول کھا ہے کہ سامری نے بچھڑ ابنانے کے لئے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے حلال نہیں ہے اسے ایک گڑھے میں ڈال دولہذا انہوں نے ایسانی کیا۔

کافرحربی کا مال اگر جنگ کر کے حاصل کیا جائے تو غنیمت کے تھم میں ہوتا ہے لیکن سابق امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہیں تھا اور بیزیور جنگ کے ذریعہ حاصل نہیں کئے گئے تھاس لئے ہارون علیہ البلام نے انہیں مشورہ دیا کہ انہیں ڈال دو نیزیہ بات بھی ہے کہ جو چیز ما نگی ہوئی ہوخواہ کافر ہی ہے ما نگی ہودہ امانت ہا اورامانت کا تھم یہ ہے کہ جس کے پاس امانت ہواس کے لئے حلال نہیں ہوتی رسول اللہ نے مکہ مرمہ ہے بھرت فرمانے کا ارادہ کیا تو لوگوں کی بھتی بھی امانتی تھیں ان کے ادا کرنے کا بیا تظام فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوا ہے پیچے چھوڑ دیا کہ جس کی جوامانت ہے اس کو واپس کر دینا اور تم اس کام سے فارغ ہو کر بھرت کرنا اگر ان زیورات کو مال غنیمت شلیم کر لیا جائے تب بھی بنی اسرائیل کی ملکیت تامہ مستقلہ من کل الوجوہ لکل فرد تا بین بہوتی کیونکہ تھیے نہیں گی گئی تھی پھرموئی علیہ السلام نے دبی کیا جو پرانی امتوں کے لئے اموال غنیمت کا قانون تھا بحق اور نگھو جے تم نے معبود بنایا تھا وہ جل رہا ہے اور جل چکا ہے بہی جلیانا آسانی آگر سے کے قائم مقام ہوگیا۔ اس سے بیا دیاس میں انتاقہ اللم پر بنی اسرائیل کی املاک صالع جلیانا آسانی آگر سے کہ امام السلمین کو آلات معصیت تاف جلیانا آسانی آگر کے دیاں کے وابال کو میون تو معنان ہوتا ) پھر یہ بات بھی ہے کہ امام السلمین کو آلات معصیت تاف کردیئے پر معمان کیوں لازم نہیں آیا (املاک ہوتی تو معمان بوتا) پھر یہ بات بھی ہے کہ امام السلمین کو آلات معصیت تاف

کرنے کا تھم ہے پھروجوب ضان کیما؟ پچھڑا توسب سے بدی معصیت لیمی شرک کا آلہ تھااس کے اتلاف پر ضان لازم ہونے کا کوئی سوال بی پیدانہیں ہوتا۔ حضرت موی علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے تھے وحضرت ہارون علیہ السلام کواپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے اوران کے ذمہ بنی اسرائیل کی گرانی سپر دفر ماگئے تھے جب ان لوگوں نے پچھڑ ہے کی پرشش شروع کردی تو ہارون علیہ السلام نے آئیس متنب فرمادیا اور فرمایا اِنَّمَا فَیْنَتُمْ بِهِ ﴿ (تَمَاس کی وجہ سے فَتَنْ مِیں ڈالے گئے ہو) وَإِنَّ دَبَّکُمُ اللّهِ مُعلَى اللّهِ مُنْ فَاتَبِعُونِ فِي وَاطِيعُولُ المَّوِی ﴿ (اوراس مِیں شکن نہیں کہ تبھارار برحمان ہے اسے چھوڑ کر دوسری چیز کی پرستش میں لگنا فتنہ میں بڑنا ہے میں جو بات کہ رہا ہوں اس کا اتباع کر واورا سے مانو)۔

لیکن بن اسرائیل تواس بچھڑے کے دل دادہ ہو چکے تھے ہارون علیہ السلام کی تھیجت پچھ بھی کارگر نہ ہوئی۔ بلکہ انہوں نے بدی ڈھٹائی کے ساتھ جواب دے دیا اور کہنے گئے کہ ہم تو برابرای پر جے بیٹے رہیں گے یہاں تک کہ موک (علیہ السلام) والس آجائين جب الله تعالى شائه في موى عليه السلام كوخردى كهتمهارى قوم فتنه مين برا كئ تو والس تشريف لائ اورانہوں نے اپنی قوم سے بھی خطاب کیااور ہارون علیہ السلام پر بھی خفگی کا اظہار کیااور بیا ظہار بھی معمولی نہتھا بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اورسر کے بال تھینچنے لگے اور توریت شریف کی جوتختیاں لے کر آئے تھے ان کوبھی ڈال دیا جس بی وجدے توٹ تنین ہارون علیہ السلام سے سوال فرمایا کداے ہارون جبتم نے دیکھ لیا کدیدلوگ محراہ ہو گئے تو اس سے کیا چیز مانع تھی کتم مجھے خردیے۔ تم نے میرااتباع کیوں نہ کیااور میری نافر مانی کیوں کی۔ جب شرک کا مجراد یک قاتم میرے یاس علية عن بارون عليه السلام في جواب مين كها كدا مرس مان جائي ميرى و ازهى اورمير بال نه يكرو محصال بات كا ڈر ہوا کہ آپ یوں فرمائیں گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق کردی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ یہاں سور ہ طمیس ہے کہ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکا تو تھا اور بتا دیا تھا کہتم فتنہ میں پڑ گئے ہولیکن ختی فرمانا مناسب نہ جانا اور حضرت موکی علیہ السلام كي آ مدكا انظار فرمايا اورسوره اعراف من يول م كه قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَكَا تُشْمِتُ بِي الْاعْدَآءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (بارون نے كماكمير عال جائيات يہ كرقوم ن مجهضعف سمجه ليااور قريب تفاكه مجهة قل كردية لهذاآب ميرے ذريعه دشنوں كوخوش مونے كاموقع نه ديجئے اور مجھے ظالموں کے ساتھ ندھیجے) جب بارون علیہ السلام نے یہ بات کہی تو موی علیہ السلام کواحساس موااور اللہ تعالی شاخ سے یوں وعاكى رَبِّ اغْفِرُلِي وَرِلاَ نِحِي وَادْحِلْنَا فِي رَحْمَةِكَ وَانْتَ ارْحَمُ الوَّاحِمِيْنَ (اعمر عرب مجھاور مرے بھائی کو بخش دیجئے اور جمیں اپنی رحمت میں داخل فرمایے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں ) حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے مروى ب كرسول الله في ارشادفر مايا ليس المحبو كالمعاينة لين خرو يكيف كى طرح نہیں ہے پھرآپ نے بطور مثال یوں فر مایا کہ بلاشباللہ تعالی نے مولیٰ علیہ السلام کو پہلے سے خبردے دی تھی کہ انہوں نے بچھڑے کے ساتھ ایبا ایبا معاملہ کیا ہے لیکن توریت شریف کی تختیوں کوئیں ڈالا پھر جب اپنی آ تھوں سے ان کی حرکت

و کیجی (توریت شریف کی) تختیوں کوڈال دیاجس کی وجہ سے وہ ٹوٹ گئی (منداحمہن اص ۱۲۱) جب موئی علیہ السلام کا عصر شد اہواتو توریت شریف کی تختیاں اٹھالیس کمافی سورۃ الاعراف وَ لَمَّا سَکَتَ عَن مُوْسَی الْفَصَبُ اَحَدُالْالُواکَ مَمْسِرین نے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بچٹرے کی پرستش کا فتہ ظاہر ہواتو اس وقت ان میں تمین فرقے ہوگے ایک مفرین نے المعالیم سے دوسرا فرقہ وہ تھا جس ہے ساتھ رہاان کی اطاعت کی اور گوسالہ پرتی سے دورر ہے۔ اس جماعت کی تعداد بارہ ہزار بتائی جاتی ہے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جس نے گوسالہ پرتی کو اپنالیا لیکن ہوں بھی کہتے تھے کہ موئی علیہ السلام واپس تشریف لا کرمنے فرما کیں گئے تھے کہ موئی علیہ السلام واپس تشریف لا کرمنے فرما کیں گئے تھے کہ موئی علیہ السلام واپس تشریف لا کرمنے مارا اور موئی علیہ السلام کا معبود ہے۔ جب ان آخری دو فرق کا جواب حضرت ہارون علیہ السلام نے سنا تو اپنے ساتھ بارہ ہزار اساتھیوں کو لے کرعلیمی وہ ہیں وہ ہیں رہے سہتے رہے۔ جب موئی علیہ السلام تشریف لائے تو آنہوں نے ہارون علیہ السلام کوعنا ہے کیا اور کن میں اسرائیل میں تفرقہ پر جانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے جنتا مناسب جانا ای کہیں دور کا مرکز این کو بتا بھی دیا اس سے تھا۔ میں نے جنتا مناسب جانا ای قدر کام کر دیا ان کو بتا بھی دیا اور ان سے عقید ہ علیحہ بھی ہوگیا ہے موحد ساتھیوں کو اگد کر لیا اس سے آگے مقاتلہ اور مقابلہ کرنا چیر سے بنے لئے اور اسے بھائی کے لئے مغرت موئی علیہ السلام نے ان کی دائے کو خطا اجتہادی بچھ کر چھوڑ دیا۔ اور مناسلام نے ان کی دائے کو خطا اجتہادی بچھ کر چھوڑ دیا۔ اور مناسلام نے ان کی دائے کو خطا اجتہادی بچھ کر چھوڑ دیا۔ اور مناسلام نے ان کی دائے کو خطا اجتہادی بچھ کر چھوڑ دیا۔ اور مناسلام نے ان کی دائے کو خطا اجتہادی بھی کو کھوڑ دیا۔ اور مناسلام نے ان کی دائے کو خطا اجتہادی کے خطر میں اور دیا میں مشخول ہوگئے۔

### حضرت موسی العَلَیٰ کاسامری سے خطاب اس کے لئے بددعا کرنا اوراس کے بنائے ہوئے معبود کوجلا کرسمندر میں بھیردینا

قصمين: حضرت بارون عليه السلام اور بن اسرائيل كخطاب اورعتاب سے فارغ موكر حضرت موى عليه السلام سامرى كى طرف متوج ہوئے اور فرمایا تیراکیا حال ہے بیرکت تونے کیوں کی س طرح سے کی اس پراس نے جواب دیا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جودوسرے لوگوں کونظر نہ آئی میں نے اس میں ایک تھی اٹھالی اور جوشھی بھری تھی وہ اس مجسمہ میں ڈال دی جو میں نے چاندی سونے سے بنایا تھا علا تفسیر نے لکھا ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک قول مدہے کدان میں سے نہیں تھا بلکہ قوم قبط (فرعون کی قوم) میں سے تھا بنی اسرائیل جب دریا پار ہوئے تو منافق بن کریدان کے ساتھ آ گیا عبور دریا کے وقت حضرت جبرئيل عليه السلام بن اسرائيل كي مدد ك لئے تشريف لائے منے وہ اس وقت گھوڑے پرسوار منے خشكى ميں بہنچ تو سامرى نے دیکھا کہان کا گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے وہ جگہ سر ہر جو جاتی ہے اس نے بجھ لیا کہاس ٹی میں ایسااٹر پیدا ہوجا تاہے جودوسری مٹیوں میں نہیں ہوتااس وقت اس نے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے ایک مٹی مٹی اٹھالی سامری نے جو یوں کہا فَ قَبَ ضُتُ قَبْضَةً مِّنُ أَثَوِ الوَّسُولِ اس مين الرسول مع حضرت جرئيل عليه السلام مراد بين جس كاتر جمه فرستاده كما كيا بي يعنى الله كي طرف ہے بھیج ہوئے تھے بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا ہے کہ سامری نے یہ کسے سمجھا کہ بید مفرت جرئیل علیہ السلام ہیں اس کا سيدهاسادهاجواب توييب كدين اسرائيل كابتلاء كي لي جب التدفع الى في استحضرت جرئيل عليه السلام كى رؤيت كرادى ادران کے گوڑے کے نیچ کی زمین کواس کی نظرول کے سامنے سرسز دکھادیا جبکہ کسی اسرائیلی کوید بات حاصل نہیں ہوئی تواسی طرح اس کے دہن میں بیربات ڈال دی کہ بید حضرت جرئیل علیہ اسلام ہی ہوسکتے ہیں جواس وقت بنی اسرائیل کی مدد کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بعض حفرات نے بیات بھی فرمائی ہے جے صاحب در منثور نے حفرت ابن عباس سے قل کی ہے کہ جب فرعون اسرائیلی بچول ول کرتا تھا توسامری کی مال اُسے کسی غار میں چھیا کرآ گئ تھی تا کہ ذرج ہونے سے محفوظ رہاللہ تعالی شلۂ نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے اس کی پرورش کرائی وہ اس کے پاس جاتے تصاورات اپنی انگلیاں چٹاتے تھے ایک انكلى من شهداوردوسرى من دوده موتاتها للذاوه ان كى اس صورت كويجياتها جس مين وه انساني صورت اختيار كر انشريف لأياكرت تصاى صورت بس اسف السموقع برجمي بيجان ليا-والله اعلم-

جب سامری نے زیورات کا بچھڑ ابنایا تو اس میں حیاۃ کا اتنااثر آگیا کہ اس نے چھڑے کی آواز آنے لگی یہ آواز کا پیدا ہوجانا حضرت جریل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کے اثر سے تھا۔

بنی اسرائیل میں شرک کا جومزاج تھاوہ اپنا کام کر گیا اور بیلوگ بچٹرے کومعبود بنا بیٹھے ان کے پس د ماغ یہ بات تھی کہ اگر بیرواقعی بچھڑا نہ بن گیا ہوتا تو اس میں ہے آواز کیوں آتی لیکن انہوں نے بیدنہ سوچا کہ جب اصل بچھڑا ہی معبود اور نفع وضرر کا ما لک نہیں ہوسکتا تو بنقلی مجھڑا کیے معبود ہوسکتا ہے مشرک کا مزاج ہے کہ جس سے سی خلاف عادت چیز کا صادر ہوتا دیکھتے ہیں اس کے بہت زیادہ معتقد ہوجاتے ہیں۔ جعلی پیروں اور فقیروں کا توبیہ ستفل دھندہ ہے کہ پھشعبرہ کے ظریقے براور کھے کیمیائی طریقوں سے بعض چیزوں کی مشق کر لیتے ہیں اورخلاف عادت چیزیں دکھا کرعوام کومعتقد بنالیتے میں جباراس کا قرب الی سے پھی تعلق نہیں۔

حضرت موی علیه السلام نے فرمایا که اچھا جا دفع ہویکام تونے ایسا کیا ہے کہ لوگ تیری طرف متوجہ ہو گئے اور تجھے شرک میں اپنارہ نما بنالیا اور اس طرح ہے تو مقتد ابن گیا اب اس کی سزامیں تیرے لئے بینچویز کیا جاتا ہے کہ ذندگی بھرتو جہاں کہیں بھی جائے گاتولا مساس کہتا پھرے گاجس کامعنی ہے کہ مجھے دوررہو مجھے مت چھوؤ اللہ تعالی شانہ نے اس کے لئے ایس صورتحال بيدافر مادى كه جوجمي كوئي فخص اسے چھوتا تھاياوه كى كوچھوتيا تھا تو دونوں كوتيز بخار چڑ سے جاتا تھا۔ لبذالوگ اس سے دور دور ريخ تصاوروه بهى خوب زورز ورس كهتاتها كدمت جهوؤ رمت جهوؤ ردنيايل تواس كى بيسزالمي اورآ خرت ميس جوسزا بوه اس كعلاوه صاى كوفر ماياب وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنُ تَعْلَفَهُ (اور بلاشبة تير عليّ ايك وعده ب جو تلفي والأنبين ب)

ہندوستان کے ہندووں میں گائے کی پستش بھی ہے اور چھوت چھات بھی ہے۔ پھے بعید نہیں کہ گائے کی پستش ان میں بنی اسرائیل سے آئی ہوں جنہوں نے اہل مصر سے سیھی تھی اور چھوت چھات سامری کی تقلید میں اختیار کرلی ہووہ تو اس لئے چھوت جھات کرتا تھا کہاہے اور چھونے والے کو بخار نہ چڑھ جائے لیکن بعد کے آنے والے مشرکین نے اسے نهيى حيثيت ورى والعلم عند الله الحبير العليم

حفرت موسی علیه السلام نے سامری سے مزید فرمایا که اب تو دیکے جس چیز کوتو معبود بنا کردھرنا دیتے بیٹھا تھا ہم اس کا کیا حال بناتے ہیں ہم اسے جلادیں گے پھراہے دریا میں بھیر کر بہادیں گے تا کہ تواور تیراا تباع کرنے والے آتھوں سے و کھے لیں اور پوری ہوش مندی کے ساتھ سیجھ لیں کہ اگر میعبود ہوتا تو جلانے سے کیوں جاتا ، محلاوہ کیا معبود ہے کہ سی مخلوق کے جلانے کے جل جائے۔ چنانچ حضرت موی علیہ السلام نے ایسائی کردیا کا سے جلا کرسمندر میں بھیردیا کچھ بعیر نہیں کہ ہندوستان کے ہندوجواسی مردول کوجلا کراس کی راکھ یانی میں بہادیتے ہیں بیھی اس کابقیہ ہوجوموی علیہ السلام نے ان ك معبود باطل كے ساتھ كيا تھا۔ انہوں نے تو عبرت كے لئے ايسا كيا تھا اور انہوں نے اسے اپنا غدہب بناليا ، آگ ميں جہال ان کاصنم گیاد ہیں خود علے جاتے ہیں بعض مفسرین نے بداشکال کیا ہے کہ مجھڑا تو زیورات سے بنایا گیا تھا اور جاندی سونا جل نہیں ہے جس کی را کھ موجائے بلکہ وہ تو پھل جاتا ہے لہذااس کی را کھ کیسے بنی۔اس کا ایک جواب توبیہ ہے کہ مجھڑا جب بولنے لگا تواس کا قالب بھی بدل گیا اور گوشت بوست والا بچھڑا بن گیا تھا حضرت مؤی علیہ السلام نے اسے پہلے ذیج فرمایا پھرآ گ میں جلادیا اور را کھ کوسمندر میں بہادیا۔ اور بعض حضرات نے بول کہاہے کہ اسے ریت سے ریت کر ذرہ وزرہ کرویا پھر سمندر میں ڈال دیاصاحب معالم التزیل ج سم ۲۳ میں بیدونوں با تیں کھی ہیں لیکن دوسری بات کے سیجھنے میں اشکال

رہ جاتا ہے کیونکہ چا ندی سونے کے ذرات کوریزہ ریزہ کرئے آگ میں ڈالا جائے تو تب ہی بھطنے ہیں را کھنیں بنتے اور
یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے پر بطور مجزہ اللہ تعالی نے پکھلانے کے بجائے اسے
را کھ بنادیا ولا اشکال فی ذلک آخر میں فرمایا اِنْسَمَا اِلْهُکُمُ اللهُ اللّٰذِئ لَآ اِلٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰه

كَذَالِهُ نَقُصُ عَلَيْكِ مِنَ اَنْبَاءِمَا قَلْ سَبَقَ وَقَلْ الْيَنْكُ مِنْ لَكُنَّا ذِلْرًا ﴿

ای طرح ہم آپ سے گزشتہ واقعات کی خریں بیان کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک تھے تا مددیا ہے من اعرض عنه فاللہ یکو لو ہور القدام و وزرا اللہ خلال بن فی ای وسائم

جس فحض نے اس سے اعراض کیا سوبلاشبدہ قیامت کے دن بھاری ہو جھلا دے گا۔ ایسے لوگ اس میں بمیشدر ہیں گے۔ اور مد ہو جھ

لَهُ مُ يُوْمُ الْقِيْمَةِ حِنْلًا فِيَوْمُ لِنُفَحُ فِي الصُّورِ وَنَحُشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمِينِ

قامت کون ان اوگوں کے لئے براہوگاجس دوز صور پھونکا جائے گا اوراس دن ہم بخر میں کواس مالت میں بھی کے ان کی آتھ سی نیل زرق اللی ان کی ایک کی ایک کی ایک کیٹ کی ایک کی ایک کی اعلم بیک ایک و کوئ ایک کی ایک کا دیک کا ان کی کا کا کا ک

ہوں گی دوآ پس میں چیکے چیکے باتمی کرتے ہوں گے کہم لوگ مرف دی دن دے ہوہم خوب جانتے ہیں جس چیز کے بارے میں دوبات کریں گے

اَمْتُلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَيَتْتُمْ إِلَّا يَوْمًا اللَّهِ

جبكان من سب عندياده يح رائ ر كف والايول كيمًا كم تم توبس ايك ى دن تغير عمو

جوشخص الله کے ذکر ہے اعراض کرے گا قیامت کے دن گنا ہوں کا بوجھ لا دکر آئے گا'مجر مین کا اس حالت میں حشر ہوگا کہان کی آئیسی نیلی ہونگی' آپیں میں گفتگو کرتے ہول گے کہ دنیا میں کتنے دن رہے؟

 نہیں جانے تھے صرف وتی کے ذریعہ آپ کو معلوم ہوئیں ) اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نفیحت نامہ دیا۔ اس
سے قرآن مجید مراد ہے جوسارے عالم کے انسانوں کے لئے وعظ اور نفیحت ہے جواس پڑل کرے گا کامیاب ہوگا اور
جوشخص اس سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اپنے او پر کفر کا بوجھ لا دے ہوئے ہوگا اس
طرح کے لوگ جمیشہ اسی بوجھ میں رہیں گے یعنی اس بوجھ کے اٹھانے کا بتیجہ بیہ ہوگا کہ انہیں ہمیشہ عذاب کی جگہ میں رہنا
ہوگا۔ اور میہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لئے برابوجھ ہوگا۔ جس کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ بیوہ دن ہوگا
جس میں صور پھو تکا جائے گا۔

کیلی بارصور پھوتکا جائے گاتو آسان والے زمین والے سب ہے ہوش ہوجا کیں گے اور زعرہ انسان سب مرجا کیں گے۔ اور دوسری بارصور پھوتکا جائے گاتو سب قبرول سے نکل کر کھڑے ہوجا کیں گے اور میدان حشر میں تجع ہوں گان کو محشورین لین قیامت کے دن حاضرین میں جو کفار ہوں گان کی تکھیں نیلی ہوں گا بداس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ جرم ہیں بیلوگ خوف زدہ بھی ہوں گے اور خوف کی وجہ سے چیکے چیکا ایک دوسر سے نیو چھر ہے ہوں گے کہ قبروں میں گئے دن رہے؟ ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ دس دن رہے ہوں کے مطلب یہ ہے کہ ہم تو حشر نشر ہی کے مکر میں گئے دن رہے؟ ان میں سے بعض لوگ کہیں گے کہ دس دن رہے ہوں کے مطلب یہ ہے کہ ہم تو حشر نشر ہی کے مکر میں گئے اور قبروں سے نکلنا؟ ہمارا خیال تو غلط نکلا بہتو بتا و قبروں میں گئے وہ دیں گئے اور قبروں سے نکلنا؟ ہمارا خیال تو غلط نکلا بہتو بتا و قبروں میں گئے وہ دیں گئے اور خرج میں اس دن کی پریشانی اور خت گھرا ہو کی میں گئے وہ دیں گئے ہوں کی مدت بتا کیں گئے۔ اللہ وجہ سے ان کی ہو جو بھر میں ایک ہی دور نہیں گزاری اسے دن دن کی مدت بتا کیں گئے۔ اللہ خض یوں کہ گا گئے تم تو قبروں میں ایک ہی دون رہے ہو گئے ہوگی کے دین اس کے گا گئے تم قویقة تم فرایا ۔ امنی کہ تھو کہ کی کہ اس کے اعتبار سے گزشتہ جو گئی رائے سب لوگوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ تھے ہوگی کیونکہ اس یوم کی درازی اور پریشانی کے اعتبار سے گزشتہ جو وقت گزرا اس کی مدت ایک دن بیان کرنا ہی زیادہ اقرب ہے اس محت کی درائی دو ادراک ہوگا اس گئے اس کی درائی دو ادراک ہوگا اس گئے اس کی درائی دو ادراک ہوگا اس گئے اس کی درائی دو ادراک ہوگا اس کے اس کی درائی دو دراک ہوگا اس کے اس کی درائی دورائی د

یہاں یوں فرمایا کہ مجر مین اس حالت میں محشور ہون کے کہ ان کی آ تکھیں نیلی ہوں گی اور سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ
وَ نَحْشُرُهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ عُمْیًا وَّبُکُمًا وَصُمَّا (کہ ہم انہیں قیامت کے دن اس حال میں جُع کریں
کے کہ اند ھے اور بہرے اور گونگے ہوں گے) یہ مختلف حالات کے اعتبارے ہے عرصہ قیامت بہت طویل ہوگا اس میں
مجر مین پر مختلف حالات گذریں گے لہذا کوئی تعارض نہیں۔ ای طرح یہاں مجر مین کی یہ بات نقل کی کہوئی کہا کہ قبروں
میں دیں دن رہے اور کوئی کے گا کہ ایک دن رہے اور سورہ روم میں ہے وَیَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ یُقْسِمُ الْمُحْوِمُونَ مَا
کَیْمُ سَاعَةِ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجر مین اس دن قیم کھا کیں گے کہ ہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں کھرے)
کیفُوا غَیْرَ سَاعَةِ (اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجر مین اس دن قیم کھا کیں گے کہم ایک گھڑی سے زیادہ نہیں کھرے)

اورسوره والنازعات مين فرمايا كَانَّهُم يُوم يَووَنَهَا لَمْ يَلْبُهُواۤ إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا (جسروزية قامت كوديكيس كَوْ انْبِين ايبامعلوم بوگاكه گويا صرف ايك دن كَا خرى حصه مين ياس كاول حصه مين رب بين) بياحساس اور وجدان مختلف اشخاص كوشتف احوال مين بحوگالېذااس مين بھى كوئى تعارض نہيں ہے۔

#### وَيُنْ كُونِكُ عَنِ الْحِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَنَ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَ

اوروہ لوگ آپ سے بہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں' سوآپ فرماد یجئے کہ میرارب ان کو بالکل اڑادےگا' پھرز مین کوایک

لَاتَرَاى فِيهَا عِوجًا وَلَا آمْتًا ﴿ يَوْمَهِنِ يَثَبِعُونَ الدَّاعِي لَاعِوجَ لَذُوخَشَعَتِ

ہموارمیدان بنادے گا۔اے خاطب تواس میں کوئی تاہمواری اورکوئی بلندی نہیں و کھے گاجس دوز بلانے والے کا اتباع کریں گے اس کے سامنے کوئی

الْكَصُواتُ لِلرِّحْلِي فَلَاسَتُمَمُ إِلَّاهَمُسُا فِيوْمَ بِإِلَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَا

میر هاین بیس بوگااور حمن کے لئے آوازیں بہت بوجائیں گی سوائے اطب تو پاؤں کی آ جٹ کے سوا پھے نہ سے گا جس دن شفاعت

مَنُ آذِن لَهُ الرَّحْلُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِي يُومْ وَمَا خَلْفَهُ مُ

نفع نددے گی مرای کوجس کے لئے رحمٰن نے اجازت دی اورجس کے لئے بولنا پیندفر مایا۔وہ جانتا ہے جوان کے پہلے احوال تھے

وَلا يُعِيظُونَ بِمِعِلْمًا ﴿ وَعَنْتِ الْوُجُونُ لِلْحِيِّ الْقَيُّونُمِ \* وَقَلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ

اوران لوگوں کاعلم اس کا حاط نہیں کرسکتا'اور تمام چرے ہی وقیوم کے لئے جھک جائیں گے۔اور جو مخف ظلم اٹھا کر لے گیا ہو

طُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمُلُ مِنَ الصَّلِعَتِ وَهُومُومُ فَرِنَّ فَلَا يَغُفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضُمًّا ﴿

وہ ناکام ہوگا' اور جس مخص نے موس ہونے کی حالت میں اچھے مل کئے سوائے کسی طرح کے ظلم کا اور کسی کی کا اندیشہ نہوگا

قفسيس : ان آيات ميں روز قيامت كاحوال اور اعمال صالح پر پوراپورا اجروثواب ملئے كا تذكرہ ہے۔ صاحب معالم النز بل جسم ٢٣٠ نے حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنها سے قال كيا ہے كہ بى ثقيف ميں سے ايك فخص نے رسول اللہ سے دريافت كيا كہ جب قيامت قائم ہوگى تو پہاڑوں كا كيا ہوگا؟ اس پر اللہ تعالى شاخ نے آيت شريفہ

وَيَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْحِبَالِ (اللية ) نازل فرمائي جس ميں بتاديا كه پهاڑوں كى بردائى اور بلندى اور تختى اور پھيلاؤكى كچھ حيثيت بھى خدر ہے گى دەرىز درىز دەموجاكى كالله تعالى انبيس اڑادے گاسورة واقعد يل فرمايا۔ إِذَارُجَستِ الْأَرْضُ رُجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبُاءً مُنْبَعًا (جَكِرَ مِن كَوَحْت زار له آئے گااور پہاڑ بالكل ريزه ريزه موجائيں ك پروه پراگنده غبار کی طرح مول کے ) اور سورة القارعة میں فرمایا ہے وَتَکُونُ الْحِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (اور پہاڑ ا سے ہوجا کیں گے جیسے دھنی ہوئی رنگین اون ہو) ان سب آیات میں پہاڑوں کی حالت بتائی ہے پھرز مین کے پارے مِس فرمايا فَيَدَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا تَوى فِيهَا عِوَجًا ولا آمُنًا (اورالله تعالى زمين كواس حال مس كردي الله ہموارمیدان ہوگی اس میں ناہمواری اور پستی اور بلندی نہیں ہوگی یعنی اس میں کسی جگہنہ گہرائی ہوگی اور نہ کوئی اٹھی ہوئی جگہ اس كے بعد فرمایا يَوْمَنِدٍ يَّتَبعُونَ الدَّاعِيَ (جسون بہاڑوں كى بيمالت بوگى جس كاذكراوير بوا اس دن لوگ بلانے والے کی آواز کے پیچے چل دیں گے لا عوج له اس کے سامنے کوئی ٹیڑھا پن نہیں رے گا۔اس کی آواز کے خلاف کوئی بھی مخف دوسری راہ اختیار نہ کرسکے گا) پکارنے والے کی آواز کے پیچیے چلنا ہی ہوگا اور میدان حشر میں جمع ہوتا ہی پڑے گا۔ صاحب روح المعانى ج١٩ص٢٦٨ من لكت بين كه المداعي (بلانے والا) اس عصرت اسرافيل عليه السلام مرادیں۔وہ دوسری بارصور پھونگیں گے توصح ہیت المقدس پر کھڑے ہوکر یول آ واز دیں گے ایتھا العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا الى الرحمن فيقبلون من كل صوب الى صوته (أ) گلی ہوئی ہڈیوادر نکڑے بنے ہوئے چمڑواورالگ الگ ہوئے ہوئے گوشتو چلے آ دُرمُن کی طرف تمہاری پیثی ہوگی ) پہ اعلان كر مرطرف سے سب لوگ اس كى آواز كى طرف چل دي كے ماحب معالم التزيل كھتے ہيں۔ لا يويغون عنيه يسمينا ولا شسمالا ولا يقدرون عليه بل يتبعونه سراعا ليني يكارف واللي أواز عبث كرداكي بائیں کسی طرف نہ جائیں گے اور نہ جا سکیں گے بلکہ جلدی جلدی اس کی آ واز کا اتباع کریں گے۔ وَخَشَـعَـتِ الأصوات لِلرَّحْمِن فَكَلا تَسْمَعُ إِلَّا هِمُسًا (اوررحن كے لئے آوازين پت موجائيں گي سواے خاطب توجمس كے سوا كچھ نہ سنے گا) ہمس بہت ہلى آ وازگو كہتے ہيں اوراونٹوں كے چلنے سے جوآ واز پيدا ہوتى ہے اسے بھى ہمس كہتے ہیں-مطلب میہ ہے کہ میدان قیامت میں حاضر ہونے والے بہت ہی ملکی آواز میں بات کریں گے جیسا کہ اوپر يَتَ مَعَ افْتُونَ بَيْنَهُم مِن بتايا جاچكا ب- دنيامين جويه بلندا وازين بين كسى كاومان كوئى اثر نه بوگاسب دب جائين الله خوف کابیعالم ہوگا کہ آواز لکا لنے کی ہمت ہی نہ ہوگی۔

پھرفر مایا یَوُمنِدِلاً تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مِینُ آذِنَ لَهُ الرَّحُمنُ وَرَضِی لَهُ قَوْلًا (جس دن شفاعت نفع ندد ) گراس کوجس کے لئے رحمٰن نے اجازت دی اور جس کے لئے بولنا پندفر مایا) مطلب یہ ہے کہ اس ہولنا ک دن میں مصیبت سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور شفاعت کام نددے گی۔ ہاں جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگ

اورجس کے لئے اللہ تعالی بولنا پند فرمائے گااس کے قی جی شفاعت نافع ہوگی۔اول تو ہرا یک شفاعت کرنہیں سکے گا جے شفاعت کرنے کا جازت ہوگی وہی شفاعت کی جرائت کرے گا جیسا آیۃ الکری جی فرمایا مَنُ ذَا اللّٰهِ یَ یَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلّٰا بِاذِنِهِ (کون ہے جواس کی ہارگاہ بیں سفارش کرے گراس کی اجازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کر سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ہرایک کے لئے ہوگی۔ جنہیں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی وہ اس کی شفاعت کر سفارش صرف مومن بندوں کے لئے ہوگی غیرمومن کے لئے وہاں جس کے لئے شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔سفارش صرف مومن بندوں کے لئے ہوگی غیرمومن کے لئے وہاں شفاعت کا کوئی مقام نہ ہوگا۔اور مومنین کے لئے بھی پیشفاعت حسب مواقع ہو سکے گی جس کی تفصیلات احاد ہے شریف شفاعت کے نفع دینے کی فی فرمائی ہے اس سے بیمراد ہم میں وارد ہوئی ہیں اس تو شبح سے بیمعلوم ہوگیا کہ جہاں کہیں شفاعت کے نفع دینے کی فی فرمائی ہے اس سے بیمراد ہم کے لئے ذری کی شفاعت نفع نہ وے گی کمائی سورة المومن مَا لِلظّالِمِیْنَ مِنْ حَمِیْم وَ لَا شَفِیْع یُطاع ( ظالموں کے لئے ذرک کی دوست ہوگائہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (وہ ان سب کے اس کے کے لئے ذرک کی دوست ہوگائہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (وہ ان سب کے اس کے کے لئے ذرک کی دوست ہوگائہ کوئی سفارش کرنے والا) یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ (وہ ان سب کے اسکیلی ہوں اس جا سے کے لئے ذرک کی دوست ہوگائہ کوئی سفارش کرنے والا) یکھیلے احوال جانا ہے ۔

وَلَا يُحِينُطُونَ بِهِ عِلْمًا (اوران لوگوں کاعلم اس کا احاط نہیں کرسکتا) صاحب روح المعانی ج۲۱ص ۲۲۵ نے اس کا ایک مطلب تو یہ کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معلومات کو مخلوق کاعلم احاط نہیں کرسکتا۔ اور دوسرا مطلب بیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کواس کی صفات کمال کے ساتھ بندے بودی طرح نہیں جان سکتے۔

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ (اورتمام چرے کی وقیوم کے لئے جھک جائیں گے) لینی میدان قیامت میں سبھی عاجزی کی حالت میں ہوں کے دلوں میں اور نفوں میں اور اعضاء میں سب میں جھکا و ہوگا جو متنظیر سے ان کاسب تلم دنیا میں میں دھرارہ گیا اب تو الجبار التکبر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں وہاں جھکا و بھی ہے عاجزی بھی ہے وَقَدْ خَابَ مَنُ حَمَلَ ظُلُمْنَا (اور جو حُصْظُم اللہ اللہ کے اور عذر اللہ ہے براظم کفراور شرک ہے اور بندوں پر جومظالم کے ان کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں تاکام ہوں گیا مراد ہوں گیا افراعذاب میں جائیں گے۔ کی فہرست بھی وہاں موجود ہوگی ظلم کرنے والے وہاں تاکام ہوں گیا مادہ ہوں گیا مادہ ہوں گا اور حش شخص نے موثن ہونے کی وَمَن مُعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَنْحَافُ ظُلُمْنا وَلَا هَمْمُمَا (اور جس شخص نے موثن ہونے کی عامر میں حالت میں ایسے علی اللہ ایمان کام ہوں گا اور کی کی کا اندیشرنہ ہوگا ) جیسے ظالم ناکام ہوں گا ایسے کی اللہ ایمان کام یا اور میں کہ ہوگی ۔ جہاں ایک نیکی کا تو اب کی گئی اس سبکا پوراپور ابدلہ ملے گا نہ کو کی نیکی کہ تی اس سبکا پوراپور ابدلہ ملے گا نہ کی کی اور نہ تو اب کی کی اور نہ تو اب میں کی ہوگی نے کی کا اور نہ تو اب کی کی اور نہ تو اب میں کی ہوگی۔ جہاں ایک نیکی کا تو اب کی گئی اس سبکا پوراپور ابدلہ ملے گا تو اب کی گئی اور نہ تو اب کی کو وہاں اصل ثواب میں کی ہوئی نی مور قان اب میں کی ہوئی نے موالے کی کی کا اور کی تو کی تو کی کی تو اس کی کو کو اور نہ کی کی ہوگی تو اس کو چندور چند کر دے گا۔ اور اپنی نگر کو کو اور نہ کی کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کی کو نہ کو کو نہ کو کو کی اس کی کو کی کا دور اپنی کی کو کو کی کو اور کو کہ کی کی کی کو کی کی کو کی تو اس کو کو کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کور کی کی کو کو کی کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو

رب پرایمان لے آیا سواسے کی کی کااور کی طرح کے ظلم کا ندیشہ نہ ہوگا) و هو مومن کی قیدسا منے وی چاہئے۔غیر مومن کو دہاں کی نیکی کا کچھ بھی بدلہ نہ ملے گا۔

#### وَكُذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا ٤ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيْ وَمِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُ مُرِيَّتُقُونَ

اورای طرح ہم نے اسے عربی قرآن بنا کرنازل کیا ہے اور اس می طرح طرح سے وعید بیان کی ہے تا کہ وہ لوگ ڈرجائیں

آؤيْ يُكْ يَكُ لَهُ مُرْذِكُرًا وَفَتَعَلَى اللهُ الْمُلِكُ النَّفُّ وَلَا تَعَجُلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ آنَ

یا یقرآنان کے لئے کسی قدر بچھ پیدا کروے سواللہ برتر ہے بادشاہ ہے حق ہے اور آپ قرآن میں اس سے پہلے جلدی نہ سیج

يُعْضَى إِلَيْكَ وَخْيُكُ وَقُلْ لُأِتِ زِدْ فِي عِلْمًا ﴿ يُعْضَى إِلَيْكَ وَخُيْكُ وَقُلْ لُتِ زِدْ فِي عِلْمًا

كماس كى دى بورى كردى جائے اورآ ب دعا كيج كدا مير بدب ميراعلم اور بر حادب

قضعيد: قيامت كاذكر فرمانے كے بعداب قرآن مجيد كے بازے ميں چند باتيں ارشاد فرمائيں اول تو يہ فرمايا كم يہ قرآن بم نے عربي بناكر نازل كيا ہے جب يہ عربي عن مخاطبين كو بھى افكار نہيں ہے اور عرب ہونے كى وجہ سے اس كے اولين خاطبين اس كو تجھتے بھى جيں اور اس كى فصاحت اور بلاغت كو جانے بھى جيں تو ايمان لانے سے اس كے اولين خاطبين اس كو تجھتے بھى جيں اور اس كى فصاحت اور بلاغت كو جانے بھى جيں تو ايمان لانے سے كول كريز كرتے ہيں۔ دوسرى بات بيار شاد فرمائى كہ بم نے اس ميں طرح طرح سے وعيد بيان كى ہے تاكہ وہ وُر اِن كور يوران على بحق تاكہ وہ فرات كور يوران على باكر يورى طرح نہ دُرين تو قرآن كور يوران على باكر يورى طرح نہ دُرين تو قرآن كور يوران على باكھ تاكم وہ جھتے ہيں۔ اور سجھتے سجھتے ہو سے مورکسى وقت كفركو چوڑ ديں۔

فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ (سوالله برتر ببادشاه بحق ب)اس كے كلام برايمان لا نافرض با كركوئي شخص ايمان ندلائ توالله كا كوئي نقصان نبيل كيونكه وه كا يمان كا كائ نبيل وه فقي بادشاه بهو وقت بهاوراس كا كلام بهى حق بعدا يمان ندلائ كانبار اكر كا-

قال صاحب الروح وفيه ايماء الى ان القرآن وما تضمنه من الوعدو الوعيد حق كله لا يحوم

سورة ظلة

حول حماه الساطل بوجه وان المحق من اقبل عليه بشرا شره وان المبطل من اعرض من تدبر زواجره (ج٢١ص ٢٨)

اس کے بعدرسول اللہ عظیم کوخطاب فرمایا کہ جب آپ برقر آن نازل ہوا کرے تو آپ پہلے خوب اچھی طرح اخرتك نيس وى بورى مونے سے بہلے اس ڈرے كہيں بھول نہ جائيں جلدى ندكرين آپ مفرت جرئيل كے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور بھولنے کے اندیشہ کی وجہ سے ایبا کر لینے میں آپ کونغب ہوتا تھا اس لئے ارشاد فر مایا کہ آپ جلدی نہ كرين اور بهولنے كانديشرندكرين جم آپ كوخروريا دكرادي كيسورة قيامهين اى كوفرمايا لا تُحرِّ ك به لِسَالكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وُقُرُ اللَّهُ فَاذِاقْرَانَهُ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (الْ يَغِيرا بَرُول قرآن ك ساتها بن زبان نه بلایا کیجئے تا کرآپ اس کوجلدی جلدی لیس ہارے ذمہے اس کا جمع کردینااوراس کا پڑھوادینا توجب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں تو آپ اس کے تابع ہوجایا سیجئے۔ پھراس کابیان کراوینا ہمارے ذمہ ہے) مطلب میہ ہے کہ جب جرائیل کے واسطے ماری طرف سے وی آئے تو آپ دھیان سے سیں۔اور و ہرانے میں جلدی نہ کریں'ان آیات میں الله تعالی نے آپ کوتیل دی ہے کہ آپ مشقت نداٹھا ئیں پوری وی سن لیں۔ پھراس کو دہرا ئیں۔صاحب روح المعاني لکھتے ہیں کہ چونکہ بعض مرتبہ سی کلمہ کے تلفظ کی مشغولیت میں اس کے بعد والاکلمہ سننے سے رہ جانے کا احمال ہو سكتا إلى الني آپ وجلدى كرنے منع فرمايا وقل رَبّ زِ ذنى عِلْمًا (اورآپ يول دعا يجي كدا عمر عدب میراعلم اور بوهادیجئے )اس کے عوم میں آ گے مزیدوجی آنے کا بھی سوال آ گیا اور قرآن مجید میں جو کچھ علوم ومعارف اور امرار ورموزين ان كااوران كےعلاوہ ديگرعلوم جن سے الله تعالى كى معرفت حاصل ہوان كابھى سوال ہو گيا۔علوم البيدى ا مہتا نہیں ہے مون بندوں کو چاہیے کہ برابر زیادہ سے زیادہ کم حاصل ہونے کی دعا کرتے رہیں۔رسول اللہ کا ارشاد ہے كى خىركے سننے سے موس كا پيٹ نبيں بحرسكتا يہاں تك كداس كامنتهى جنت بى ہوگى (مشكوة المصابيح ص٥٠٠)

وَلَقَنُ عَهِدُ نَآ إِلَى ادْمُرِمِنْ قَبُلُ فَنَيِى وَلَمْ يَجِدُ لَا عَزْمًا أَوْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَالِكَةِ اور اس سے پہلے ہم نے آدم کو حکم دیا سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں پھٹگی نہ پائی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسُكِنُ وَالِادَ مَفْسَدُنُ ۚ الْآلِبُلِيسُ آبَى ۚ فَقُلْنَا يَادَمُ انَّ هَٰذَا عَدُولَكَ وَلِزَوْجِكَ لدة دم کے لیے بحدہ کردتو ان سب نے بحدہ کیا گراہلیس نے ندکیااس نے اٹکاد کردیا۔ سوہم نے کہا اے آدم بلاشبہ بیتمہار اور تمہاری ہوی کا وشمن ہے فَلا يُغْرِجَنَّكُما مِنَ الْمُنَّةِ فَتَنْتُعَى ﴿ إِنَّ لِكَ ٱللَّا تَجُوْعُ فِيْهَا وَلَا تَعْرَى ﴿ وَآتَكَ سور پرگرتم دوول کوجنت سے ندکال دے سوتم مصیبت ش پڑجاؤ کے باشبتمبارے لئے بہال سیات ہے کتم اس میں نبھو کے دمو کے اور نظر مو کے اور

#### كَ تَظْمُوا فِيهَا وَلَا تَصْمُعِي فَوسُوسِ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَادُمُ هِلْ أَدُلُّكَ عَلَى

نديهال تم پيا ہے ہو كے اور ختم ہيں وحوب لكے كي شيطان نے ان كي طرف وسوسر ڈالا وہ كہنے لگا كدا ، آدم كيا ميں تمهين بيشكى والا

شَجَرةِ النَّلْدِ وَمُلْكِ لَّاينَالَ فَأَكَلَامِنْهَا فَبُكُتْ لَهُمَاسُوْ الْهُوْمَا وَطَفِقًا يَعْضِوْنِ

ورخت اور الی بادشانی ندبتادوں جس میں بھی ضعف ندآئے سوان دونوں نے اس میں سے کھالیا سوان کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں

عَلَيْهِمَامِنُ وَرَقِ الْبُتَاةِ وَعَصَى ادَمُ رَبِّ فَعَلَى اللَّهُ ثُمَّا اجْتَبَلَهُ رَبُّ فَثَاب

اورده دونول این او پر جنت کے پتے چیکانے گئاور آ دم نے اپ رب کی نافر مانی کی سودہ فلطی میں پڑ گئے پھران کے رب نے آئیس چن لیاسوان کی توب

عَلَيْهِ وَهَلَى ٣ قَالَ اهْبِطَامِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَنُو َّفَامَّا يَأْتِينَكُمْ مِينَى

قبول فرمائی اورانہیں ہدایت پرقائم رکھا اللہ تعالی نے فرمایاتم د ذوں یہاں سے ترجاؤتم میں بعض کے دشمن ہوں کے سواگر تمہادے پاس میری طرف سے کوئی

هُرُّى هُ فَكُنِ النَّبِعُهُ كَ اَى فَلَايَضِكُ وَلَا يَنْفَعْ ﴿

بدایت آئے توسوجس نے میری بدایت کا اجاع کیادہ نہ کراہ ہوگا اور نہ تق ہوگا۔

حضرت آ دم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں مخصوص درخت کھانے سے منع فرمانا' پھر شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے بھول کر اس میں سے کھالینا' اور دنیا میں نازل کیا جانا

 جاؤگ۔ (دنیا میں جانا پڑے گا اور وہاں کی مشقتوں اور محنوں میں پڑوگ۔ مشکلات اور مصائب سہوگے) یہال تہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کھاؤ پیو پہنونہ یہاں بھو کے رہوگے نہیا ہے اور نہ نظئ یہاں تہمیں وھوپ کی حراوت بھی نہیں پنچ گی۔ وھو من باب الا کتفاء کقولہ تعالی سر ابیل تقیکم الحر (ای والبر د فلا یمسهم الحر ولا البر د) (اوروہ اکتفاء کی باب ہے جسے کہ اللہ تعالی کا قول سر ابیل تقیکم الحر ہے بینی ایے جو تہمیں گرمی اور سردی سے بچائیں گرمی اور نہر دی۔) اس میں یہ بتا دیا کہ شیطان کے بہکا وے میں آئے سردی سے بہاں سے نکانا ہوگا اور دنیا میں جانا ہوگا اور وہاں ان مشکلات اور مصائب سے دوچار ہونا پڑے گا۔

سجدہ نہ کرنے پر جب شیطان ملعون اور مردود ہو گیا تھا تو اس نے پہلے ہی ٹھان کی تھی کہ ان کو جنت سے نکلوانا ہے اوران کی ذریت کوگمراه کرنا ہے۔وہ تو وہاں سے نکال دیا گیا اور بید دنوں حضرات رہتے رہے دونوں کو حکم ہوا تھا کہ جنت میں رہوسہوخوب کھاؤپیؤلیکن فلاں درخت کے پاس نہ جانااگراس میں سے کھالیا تو بیتمہارااپنی جان پڑکلم کرنا ہو گا۔اب شیطان ان کے پیچے لگا اور اس نے کہا کہ دیکھواس درخت کے کھانے سے جو تہمیں منع کیا گیا ہے اس کی وجہ سے ہے کہ جو خص اے کھالے گاوہ یہاں ہے جھی نہیں نکالا جائے گا۔اوراس کے کھانے سے تم دونوں فرشتے ہو جاؤگ (كما في سورة الاعواف) اوريهال جرتهين عيش وآرام حاصل بادراكي طرح كى بادشابى حاصل باس ميں بھی بھی کوئی ضعف نہ آئے گا۔ (کما فی سورة طه وَمُلْکِ لَا يَبْلَى ) اس نے بيات تم کھا کر کھی اور بيجي کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں۔ دونوں حضرات شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اوراس درخت سے کھالیا جس سے منع کیا گیا تھااس درخت کا کھانا تھا کہان کے کپڑے جسموں سے علیحدہ ہو گئے۔ دونوں مارے شرم کے جنت کے پتے لے لے کرا بے جسم پر چیکانے لگے۔وشن کے پیسلانے میں آ کرا بے رب کی نافر مانی کر پیٹھے اور غلطی میں پڑگئے۔ الله ياك كاار ثاوبوا آلَمُ أَنُهَكُمَا عَنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ (كيا میں نے مہیں اس درخت سے منع ندکیا تھا اور کیا میں نے بیند کہا تھا کہ شیطان واقعی تمہارا کھلا دشمن ہے) چونکہ ان کی نافر مانی سرکش نافر مانوں کی طرح نہیں تھی بلکہ جنت میں ہمیشہ رہنے کی بات س کردشن کے بہکانے میں آ گئے تھاس لي فوراً الي قصور كا قرار كيا اورتوب كى جس كوسورة اعراف من يول بيان فرمايا قلا رَبَّنا ظلَمْنا أنفُسنا وَإِنْ للم تَعْفِرُكْنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْنَحَاسِدِينَ (اعجار عدب بم في ابن الله كيااوراكرآپ في ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پررحم نہ فرمایا تو واقعی ہم خسارہ میں پڑنے والے ہوجائیں گے ) شیطان نے بغاوت کی الله تعالى كى نافر مانى كى اورتهم البي كوخلاف حكمت بهى بتايايةواس كاحال تقااوران دونول نے جلدى سے قصور كا اقرار كرليا اور توب كرلى جبيها كتخلصين اومنييين كاطريقدر بإسبالله تعالى شائه نان كي توبة قول فرمائي اورانهيس چن لياليخي اورزيا دومقبول بناليااوران كوبدايت برقائم ركها كما قال تعالى فيم اجتباه رَبُّه فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدى حِوْكَ حَفرت آدم اورحواعليهاالسلام كوتكوين طور پر ونیا میں آنا بی تھا اور حضرت آوم علیہ السلام بیدا بی اس لئے ہوئے تھے کہ ان کی اولا و زمین میں خلافت کی

ذمدداری اٹھائے اس لئے ان کا گناہ تو معاف فرمادیالیکن دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا اس کوفرمایا قَالَ الهُبِطَا مِنْهَا جَمِیْعًا ارشاد فرمایا (کمتم دونوں یہاں سے استھے اتر جاد) بَعْمُ طُکُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ (تمہاری ذریت میں جولوگ ہوں گوہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ) (ان دشمنیوں کو مثانا اور فیصلے کرنا خلافت کے کام میں داخل ہے)

مزید فرمایا فیام یا تبینگی میتی هدی فکن اتنبی هدای قلا یصِل و کا یکشفی (سواگریم میں ہے کی کے پاس میری ہدایت آئے سوجس نے میری ہدایت کا اتباع کیا وہ نہ گراہ ہوگا اور نہ شی ہوگا ) اس کے زمین میں آئے ہے کہا بہا ہی اللہ جل شالۂ نے بتا دیا تھا کہ تمبارے پاس میری ہدایت آئے گا اس پر چلنے میں کا میا بی ہے جواسے قبول کرے گاند و نیا میں گراہ ہوگا اور ند آخرت میں بد بخت ہوگا 'اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور پیغیروں کے ذریعہ ہدایات آئے تی رہی ہیں حضرت خاتم الانبیاء عظیم کے بہائے ہوگئی السب بالی ہوگئی اس نیا ہے گوئی اللہ عوالی کی کتابوں اور پیغیروں کے دریا ہے تشریف لے جانے کے بعد بھی کار نبوت یعنی دعوت و بہنے اور اور نہی کوئی نہیں آئے گا خاتم الرسلین کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعد بھی کار نبوت یعنی دعوت و بہنے اور اور اور کہا ہماں ہا ہا کہ و بیں این کی وفا دار اولا و سب باتی ہیں جو ہدایت پر عمل کرے گا ہے وہی بلند مقام ل جائے گا جہاں ہے اس کی ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس دنیا میں آئے جی جنت اپنی کی جگہ ہے جہاں وہ شے اور جہاں واپس کے و ہیں این کی وفا دار اولا و پہنے جائے گی اور جبنہوں نے اللہ کی ہدایت کونہ مانا کفر پر رہے اور ای پر مرے وہ جنت میں نہ جائیں گے کیونکہ انتہا و دین کی وجہ ہے کہ اس کی وہد ہے میراث کا استحقاق نہیں رہتا' جو اللہ تعالیٰ کی تیجی ہوئی ہدایت پر رہا ان کے لئے ضائت ہے کہ وہ دنیا میں ہوارے کی میں ہدایت پر رہا ان کی کہ جائے کی کا ارشاو میں گراونہیں اور آخرے میں ہدایت پر دھیں گے اور قیامت کے دن اسے برے حساب سے بچا کیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاو تھائی اس کو دنیا میں ہدائی فی کہ یکھیں گو اور آخری کو ان اسے برے حساب سے بچا کیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاو تھائی اس کو دنیا میں ہوائیت پر دھیں گو کی کونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاو تھائی ان گو کو کہ کیکھیں گو کو کا کہ نشائی درالمثور رہ میں اس

#### ضرورى فوائد

فا كده: (1) حفرت آدم عليه السلام كي بارك مل يه جوفر ما يا كده جول كي اس كي تغير كرتے ہوئے صاحب دوح المعانى لكھ جين فنسسى المعهد ولم يه به ولم يشتغل بحفظه حتى غفل عنه (كه حفرت آدم عليه السلام عهد بحول كي الله تعالى شائه نے أنہيں جوهم ديا تقاكه قلال درخت ميں سے نه كھانا) بيان ك دبن ميں سے اثر كيا اور انہوں نے اسے يا در كھنے كا ابتمام نه كيا جس كي وجہ سے ففلت ہوگئ اور وَلَهُمْ نَجِدُلَهُ عَزُمًا كي تغير ميں لكھ جين تصميم و داى و ثبات قدم في الامود ليني جم نے ان كے لئے دائے كي مفوطي اور پُختگي نبيس يائى كويا كہ بي شيان كي تغير ہے لين اگر وہ يا در كھنے كا ابتمام كرتے تو ثابت قدم اور پختر عن والے دہے ليكن بين اگر وہ يا در كھنے كا ابتمام كرتے تو ثابت قدم اور پختر عن والے دہے ليكن بي وجہ سے جول كئے جس كي وجہ سے جمورہ منوعہ ميں سے كھا بيٹھے۔ اور حضرت ابن عباس اور حضرت قاده

سے لَمْ نَحِدُلَهٔ عَزُمًا كايم عنى مروى بكروه درخت كے كان سے في نہ سكاوراس كرك برمبر نہ كركے وارصاحب روح المعانی نے ایک جماعت ہے اس كا يم عنی نقل كيا ہے كہ انہوں نے گناه كا اراده نہيں كيا تھا ظاف ورزى تو بوئى خطا بحى ہوگی لين جانے ہو جھتے جو گناه ہوتا ہے اس كے ذیل میں نہيں آتا عن ابن زيد و جماعة ان المعنى لم نجدله عز منا على اللذنب فانه عليه السلام اخطا و لم يتعمد (ابن زيداورا يك جماعت سے روايت ہے كہ مطلب يہ ہے كہ بم نے گناه پر ان كا اراده نہيں پايا ان سے خطاء اور بحول كر ہوا ہے جان ہو جھ كرنہيں كيا) (ح ١٦ اس ١٠ ٢٠) جہاں تك نيان كا تعلق ہے وہ تو انہاء كرام عليم السلام كی شان میں ممتنع الوقوع يمنى عالى نہيں ہے سيد الانہياء نے فر ایا بائد ممالكم انسى كے ما تنسون كما فى مشكوة المصابيح ص ٩٢) (ميں تہارى طرح كا آدى ہوں تم يعنے بحول جاتے ہو ميں بھی بحول جاتا ہوں) سوال بيرہ جاتا ہے كہ بحول تو معاف ہے جب وہ بحول گئے تھے تو اس پر مواخذه كوں ہوااورائي كو معسيت كون قرارديا گيا۔

اس کا ایک جواب تو فدکورہ بیان پیل گذر چکا ہے کہ نسیان پر مواخذہ نہیں جن وجوہ سے نبیان ہوا ان پر مواخذہ ہوا یعنی انہوں نے یا در کھنے کا اہتمام نہیں کیا جبکہ وہ یا در کھ سکتے سے مثلاً ایک دوسر ہے کوآئیں بیل وصیت کرتے کہ ہم میں سے کوئی کھانے گئے تو یا دولا نے والی ہوتی رسول اللہ اللہ اللہ واللہ میں کہ ایک کھانے گئے تو یا دولا نے والی ہوتی رسول اللہ اللہ اللہ واللہ اللہ تعالی عد کو چگانے کے لئے مقر دفر ہایا پھرآپ ایک دان سفر بیل رات کے آخری حصد بیل سونے اللہ تعالی عد کو چگانے کے لئے مقر دفر ہایا پھرآپ اور آپ کے ساتھی سو گئے کہ کی تصدیل ہوئے و دھڑت بلال رضی اللہ تعالی عد کو چگانے کے لئے مقر دفر ہایا پھرآپ فلا مور تھا ہوئے ہوئی سو گئے تھی سوئے کہ کی وجہ نے جی کہ والے اور تھا المبھا فلی و قتھا (سوجب تم بیل ہے کوئی خفی سوتا رہ جائے جس کی وجہ نماز جاتی رہے یا نماز کو مور تھا ہوئی ہوئی رہ کہ اور وہ بیا کہ اور وہ یہ کہ اس وقت آدم علیہ السلام سے یا در کھنے بیل کو تا تی ہوئی اس کے خضرت اور علیہ اللہ کہ والے بیل کو جگانے پر گگا پھرآپ نے سونا معظور فر مایا موز کو تھر سے اور وہ یہ کہ اس وقت آدم علیہ السلام ہولئے بی بھی ما خوذ سے اگر چہم ہے جول پر مواخذہ نہیں ہوتا (جاتی اس اہم) اور تیسری بات ہیہ کہ حضرت آدم علیہ السلام ہولئے بیا کہ کا صدور اگر ہونا ہے جول پر مواخذہ نہیں ہوتا (جاتی اس اہم) اور تیس کی اس سے جس کی کا صدور اس بھی مواخذہ ہو جاتا ہے جملہ حسات الا برارسیتات المقر بین بیس ای مضمون کو واضح کیا ہے۔

بعض اوگوں نے یہاں عصمت انبیاء کا سوال بھی اٹھایا ہے کین جب یہ عصیت حسنات الا برارسینات المقر بین کے قبیل سے ہوخصوصاً جبکہ وہ بحول کرتھی اور اس کا صدور بھی نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے تھا اور وہ بھی عالم بالا میں دنیا کے دار التکلیف میں آنے سے پہلے ہولہ ذاعصمت انبیاء کے قیدہ میں اس سے وئی خلل واقع نہیں ہوتا خصوصاً جبکہ اسے

سورة الاعراف من ولت يعن لغرش قرار ديا ب كماقال تعالى شانه فَازَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا \_

ال شن اختلاف ب كربوت سے سرفراز ہونے سے پہلے حضرات انبیاء كرام علیم السلام سے كبيره كاصدور ہوسكتا الروح بيانيس - بہت سے حضرات فرماتے ہیں كہ كفروكذب كے علاوہ باقی معاصى كاصدور ہوسكتا ہے قال صاحب الروح (الحكور الكبيرة يعنى ماعدا (حلاص ١٧٦) فقد قبال عضد الملة في المواقف ان الاكثرین جوزوا صدور الكبيرة يعنى ماعدا الكفور والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم عليهم السلام فيه سهوا و على سبيل الخطا منهم الكفور والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم عليهم السلام فيه سهوا و على سبيل الخطا منهم صادر ہوسكتا ہے۔ باقی وہ صورتحال جس برقر آن كريم دلالت كرتا ہو فظلی اور بحول سے واقع ہوگیا ہے) اھاب رہالفظ فنو كا اس كامتن ہے كہ حضرت آ دم عليه السلام نے جودرخت كھالياس على وہ اپنے مطلوب كے بارے میں غلطی میں پڑ گئے ان كوجود شمن میں ہوگان ہوات ہوگیا ہے اس كے كہنے سے خفو كا ان كوجود شمن نہ ہوگیا كہ يہال بحدور ہوك الاكل من الشجرة او عن الرشد حيث اغتر بقول المدی هو الخلود اوعن الممطلوب منه و هو توك الاكل من الشجرة او عن الرشد حيث اغتر بقول العدو (صاحب دوح المعائی فرماتے ہیں گئے گئے ہے ہے۔ بی گئے گئے ہے نے دشمن كابات سے مطلوب و كہ جنت میں ہمیشر بہنا تھایا درخت كون كھانے یا سردى راہ سے بہك گئے گئے ہے نے دشمن كابات سے دھوکر كھاليا) (ج۱۹ ص ۲۹ م)

فائده (۲): یہ جوفر مایا فَکلا یُخو جَنْکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَی ۔ اس میں بظاہر صیغة تشنیفتشیان ہونا جائے تقامفردلانے میں ایک نکتة تو وہ ہے جوعلائے بلاغت نے لکھا ہے کہ فواصل کی رعایت کی وجہ سے مفرد کا صیغه لایا گیا' اور ایعض علاء نے اس سے ایک فقعی کته متنبط کیا ہے اور وہ یہ کہ کمائی کرنا اور یوی کے کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنا شوہرای کے کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنا شوہرای کے ذمہ ہے ورت اس کسب میں شریک نہیں' اس لئے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا اور آئندہ بی شوہرای کو یہ سبق دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھانا اور اس کے لئے حمنت کرنا صرف میں کرنا دوری سبق دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھانا اور اس کے لئے حمنت کرنا صرف میں کرنا دوری سبق دوری کرنا دوری سبق دیا گیا کہ کسب میں شریک بیا

ا فرع انسان کویہ بی دے دیا گیا کہ کسب مال کی مشقت اٹھا نا اور اس کے لئے بحت کرنا صرف مرد کی ذمہ داری ہے۔

فا کدہ (سم): حضرت آ دم اور حواعلیما السلام ابھی جنت ہی بیں تھے کہ ان سے فرما دیا تھا کہ تم اس بیں رہواں بیں بھو کے نظے نہ رہو گے اور نہ بیاس لگے گی اور نہ دھوپ جنت بیں تو بہت زیادہ نعتوں اور لذتوں کا سامان ہے پھر بھی ۔ آئیس چیز وں کا تذکرہ فرمایا اس سے بعض علماء نے بیا استغباط کیا ہے کہ انسان کی اصل ضرورت کھانا بینا پہننا اور رہنے کی جگہ میسر ہونا ہی ہے۔ جس میں سردی گرمی سے بی سے اس کے علاوہ اور جو بچھ ہے اللہ اذ اور ذیب وزینت کے لئے ہے جو اصل ضرورت سے زائد ہے۔ حضرت بختان رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ این آ دم کو تمن چیز وں کے سوااور کی چیز میں جائے ہوئی ہور رہواہ التر نہ کی اور دواہ التر نہ کی اس سے جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اس خیز دیا اس میں ہوئی کہ وہ اور دواہ التر نہ کی اس سے جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اور دواہ التر نہ کی اس سے جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اور دواہ التر نہ کی اس سے جس شخص کو اس حال میں صبح ہوئی کہ وہ اور دواہ التر نہ کی اس ایک دن کی خوراک ہوتھ گویا اس کو سماری دنیا مل گی (رواہ التر نہ کی سے اس کے اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکشیر نسل کے لئے اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکشیر نسل کے لئے اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکشیر نسل کے لئے اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ونظر کو پاک رکھنے اور تکشیر نسل کے لئے اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ون تکشیر نسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ون تکشیر نسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ون تک کے اور تکشیر نسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ور تکشیر نسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ون تکشیر کے دور تکشیر نسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ون تکسول اللہ کے لئے اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ور تکشیر نسان کی ضرورت کی چیز ہے تھی ور تکسیر کی خوراک ہے تک کے اس کی ضرورت کی چیز ہے تھی ور تکسیر کی کے دور کے تک کی کو تک کی کو تک کے کہ کی کی کو تک کی کی کو تک کی کو تک کو تک کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کو تک کی کو تک کو تک کو تک کو تک کی کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کو تک کی کو تک کی

كريمه مين اس كاتذكر فهين فرمايا كيونكه وه دونول يهل سے ميال بيوى تھے رسول علي في ارشاد فرمايا كه جب بندے فے نکاح کرلیا تو آدھا ایمان محفوظ کرلیا اب باقی آدھ میں اللہ سے ڈرے (مشکوۃ ص ۲۱۸) کچھا شخاص حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهما كے ماس آئے بيلوگ اپنے آپ کوفقراء بجھتے تھے ان میں سے ايک فخص نے کہا کيا ہم فقراء مراجرین میں سے بیں ہیں؟ فرمایا کیا تیرے پاس بیوی ہے جس کی طرف ٹھکانہ پکڑتا ہے ( لیعنی کام کاج کر کے اس کے یاس جاکر آرام کرتا ہے) اس نے کہاہاں بوی تو ہے فرمایا کیا تیرے یاس دہنے کے لئے گھرہے؟ اس نے کہاہال گھر بھی ے فرمایا بس تو مالداروں میں سے ہے وہ کہنے لگا کہ میراایک خادم بھی ہے فرمایا پھرتو بادشا ہوں میں سے ہے۔رواہ مسلم فا كده (٧٧): الله تعالى كى سب محلوق بين \_اى فى مرتبيد ديم بين اوراس فى جميح چا بانبوت سے سرفراز فر مایا اور جس کسی ہے کوئی اغزش ہوئی اس کا مواخذہ فر مایا پھرتو بہرنے پر معاف بھی فرمایا بیاللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن مارے لئے بیجائز نہیں کہ ابوالبشرسیدنا آ دم علیہ السلام کو بوں کہیں کہ وہ گنہگار تھے بابوں کہیں کہ انہوں نے گناہ کا کام کیایا کسی بھی نبی کی لغزش کا ہم خود سے تذکرہ کریں ہاں آیت کامضمون بیان کردیں توبید دوسری بات ہے خوا مخواہ ان واقعات کو لے کران حضرات کی طرف گناہ یا عیب منسوب نہ کریں خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کومعاف بهى فرماديا \_ سوره طلامين يهال بالتصريح فيم الجنبة رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَداى فرمايا باورسوره نون من يونس عليدالسلام ك بار عين فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ فرمايا إبس كامنه على كرك في محف ال حفرات كالغرشول كو اجھالے اور ان کی غیبت کر کے لذت حاصل کرے اگر کوئی شخص ہمارے قریب ترین باپ دادا کو کہد دے کہ وہ گنہگار تھایا گناه گار ہے تو كتنا برا كلے گا۔ پھر ابوالبشر سيدنا آ دم عليه السلام جونبي تصاور سارے انبياء كے باب تصان كے تق ميں سي كهنااورا حيمالنا كمانهول نے كناه كيا كيے كواراكيا جاسكتا ب

## ومن اعرض عن ذرى فات المعينة كالمعينة كالمعينة كالمعينة المعينة المعين

#### اِنَّ فِي دُلِكَ لَا يُتِ لِلْوُلِي التَّهٰي ﴿

بلا شبراس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

#### اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کی سزا عذاب کی وعید ' ہلاک شدہ اقوام کے کھنڈروں سے عبرت حاصل نہ کرنے پر تنبیہ

قصصير: حضرت آدم وحواعليهاالسلام كقصه ك خريس يفر مايا كمةم دونوس يهال ساتر جاؤتمهار بياس میری ہدایت آئے گی جو شخص اس کا اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہو گا۔ نہ بدبخت ہوگا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جود نیا میں آئے اور انہوں نے اللہ تعالی کے ذکر یعنی اس کی نفیحت سے اعراض کیا ارشاد فر مایا کہ جوفض میرے ذکر ے اعراض کرے گااس کے لئے تک زندگی ہے ذکر سے مرادقر آن مجید ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اس سے رسول الله کی ذات گرامی ہے دونوں باتیں درست میں کیونکہ ایک دوسرے کولازم ہے۔ رسول الله نے جو کھارشادفر مایا اور جوقر آن مجید میں بتایا بیسب الله تعالی بی کی ہدایت ہے اور اس سے اعراض کرنا معیشت ضل یعن تنگ زندگی کا سببہ ہے۔ تک معیشت سے کیامراد ہے اس کے بارے میں مفسرابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے مند برار سے حدیث قل کی ہے که رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے عذاب قبر مراد ہے چراس کی اسناد کو جید بتایا ہے اور بعض دیگر روایات بھی اس سلسلم من القالى بين (ج موس ١٦٩) اگر تل معيشت سددنيا كى معيشت بھى مرادلى جائے توالفاظ كے عموم مين اس كى مجمی گنجائش ہے۔لیکن اس پر میاشکال وار دہوتا ہے کہ بہت سے کا فرمنکر دنیا میں کھاتے پینے حال میں ہیں ان کے پاس مال بھی ہے اور نعتیں بھی ہیں چرمعیشت تک کیے ہوئی۔اس کے جواب میں مفسرین نے فرمایا کہ جتنا بھی مال ہواس سے کا فرکواطمینان نہیں ہوتا زائد کے طلب میں سرگر دال رہتا ہے مصائب اور مشکلات میں پھنسار ہتا ہے جس ہے تنگ دلی کا شکار رہتا ہے۔اس کی میسیندی تنگی اور دل کی مصیبت اس کے لئے تنگ معیشت ہے۔اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کے لئے ایک تو تک معیشت کی سزاہے اور دوسری سزایہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھا ہوکرا مھے گاوہ كے گاكدا عمر الله مين تو دنيايس بينا اور و يكف والا تعاآب نے مجھے نابينا كر كے كول الحايا؟ الله تعالى شان كا ارشاد ہوگا کہ جس طرح تونے ویا میں ماری آیات کو جھلایا تیرے پاس ماری آیات آسمیں ان سے تونے مندموڑا۔ میں نے انبیاعلیم السلام کو بھجاا پی کتابیں نازل کیں تونے اٹکار کیا اوران مضرف رہاحت آیا اور تواس کی جانب سے اندها بنار بالبذا تحقيم آح اندها كرك اللهاياكيا تو ماري آيات كوجولا آج تيرب ساته بهي بجول بهليال والامعامله كيا جائے گالعنی تخفیے عذاب میں چھوڑ دیا جائے گااور پھراس سے نجات نہ دی جائے گی۔

اس کے بعد مستقل طور پر قانون بیان فر مایا۔ وَ تَحَدَٰلِکَ مَخُونِیُ مَنُ اَسُوکَ (الایۃ )اورای طرح ہم اس محفی کو بدلہ دیتے ہیں جوحدے آگے لکلا اورائی رب کی آیات پر ایمان نہ لایا اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ تخت ہے اور بہت در پاہے اس میں بتا دیا کہ ہروہ محض جس نے کفر اختیار کیا اس کا یہی حال ہوگا جواو پر بیان ہوا۔ اندھا کر کے بھی اٹھایا حائے گا اور چیشکی والے خت عذاب میں بھی داخل ہوگا۔

آخر میں فر مایا اَفَ لَمَ مَ یَھُدِ اَھُ ہُ (الایۃ) کیا آئیس اس چیز نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ک جماعتوں کو ہلاک کر دیا یہ لوگ ان کے رہنے کی جگہوں میں چلتے پھرتے ہیں بلاشباس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں مطلب یہ ہے کہ جولوگ قرآن کے مخالف ہیں آئیس پرانی امتوں کے واقعات معلوم ہیں جاہ شدہ آباد میاں ان کے سامنے ہیں وہاں جاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ برباد یوں کے نشان دیکھتے ہیں ویران گھروں کے این نے پھر ان کے سامنے ہیں۔ (اوراب تو تاریخ کی کتابیں بھی چھپ گئی ہیں جن کا مطالعہ کرتے ہیں) ان سب چیز وں کے ہوئے کہ سے اور اپنی اور اپنی زمین اور بھی اثر نہیں لیتے ، قرآن کی دعوت نہیں مانے 'اہل عقل اور اہل بصیرت کے لئے یہ برباد شدہ آباد یوں کی زمین اور نشانات کافی ہیں ان کودیکھیں اور عبرت حاصل کریں کین لوگوں کا حال ہے ہے کہ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان چیز وں کو تفریح گاہ بنا رکھا ہے کیمرے ساتھ لے جاتے ہیں فوٹو لیتے ہیں وہاں وقت گذارتے ہیں رات گزار کرکھانا کھا کر تفریح کرکے بغیر کسی عبرت کے واپس آجاتے ہیں۔

## صبح شام اوررات كوالله تعالى كي سبيح بيان سيحيح ابل دنياكي طرف آپ کی نظرین ندائھیں اپنے گھر والوں کونماز کا حکم دیجئے

قصم المراكبة المراكبة المراكبة المركزة حيدى وعوت دية تصاورا يمان لان كالقين فرمات تصتوده طرح طرح کی با تیں کرتے تھے اور آپ کی شان میں ناروا کلمات استعال کرتے تھے۔انہیں ایمان لانے سے بھی انکار تھا اور جب عذاب كى بات أتى تقى تواس كابحى فداق بنائے تھے كداگر بم غلطراه پر بين توعذاب كيون نيس أجاتا اس كاجواب قرآن مجیدیں کی جگددے دیا گیا ہے یہاں ارشاد فرمایا کہ آپ کی طرف سے پہلے سے ایک بات فرمائی ہوئی ہے اور عذاب کے لئے ایک اجل مقرر ہے دنیا میں جوعذاب آ ناہاس کے لئے بھی اور آخرت میں جوعذاب ہونا ہے اس کے لئے بھی وقت مقرر ہان کی جلدی مجانے سے مقررہ وقت سے پہلے عذاب نہیں آئے گا۔ پہلی آیت میں یہی مضمون ندکور ہاوررسول الله علی کوجوان کی باتوں سے تکلیف پنچی تھی اس کے بارے میں دو چیزوں کا حکم فرمایا اول صبر دوم الله کی تشبیح و خمید میں مشغول ہونا دوسری آیت میں دونوں باتیں بیان فر مائی ہیں۔

ارشادفر مايا فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ كَدِيدُوكَ جوباتن كرت إن ان رِمِر يَجِي وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنُ انَاءَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَاطُوَافَ النَّهَادِ (اورسورج ثَكِنےاورسورج چھنے سے پہلے این رب کی حمد کے ساتھ تبہیج میں مشغول رہے اور رات کے اوقات میں بھی تبہیج پڑھئے اور دن کے اطراف میں بھی ) مطلب بيہ كآ پ مبر بھى كيج اور الله تعالى كى حداور تبيج اور تقديس ميں بھى مشغول رئيخ ان دونوں چيزوں كے اختيار کرنے سے منکرین کی طرف سے جو تکلیف پہنچ گی وہ ختم ہوجائے گی یااس میں خفت ہوجائے گی۔ پھر فر مایا لَعَلَّکَ مَرْضٰی (تاكة كبة وغش موجائيس) كيونكه صبر سے اور الله تعالى كے ذكر سے الله كى مدد بھى موتى ہے اور راحت اور اطمينان بھى نصيب بوتا م اوراوگوں كى ايذاؤل كى طرف توج بحى نبيل رہتى سوره تجريس فرمايا وَلَقَدْ نَعُلَمُ آنْكَ يَضِيْقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُوُلُونَ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنُ مِّنَ السَّاجِدِيُنَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (اور بلاشِهِ كَهُم جانے ہیں کدان کی باتوں سے آپ کا سینہ تھ ہوتا ہے ہوآ باسے رب کی سیج پڑھے اور مجدہ کرنے والوں میں شامل رہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت سیجے) بعض علاء نے فر مایا ہے کہ آیت بالا میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہے قَبُلَ طُلُوع الشَّمُسِ سينماز فجر اورقبل غرو بعاس نمازظهر اورعصراور مِنْ اناكِ اللَّيلِ سيمغرب اورعشاء كي نمازمراد ب-اورلفظ أطُوراف النَّهَارِ فرما كرنماز فجراور نماز عصر كى تاكيد فرمائي-

رسول الله علية كودنياوي حالات مين ماليات كى كى ربتى تقى اورآپ كايد نقر اختيارى تقاايك فخص كو بزار بزار بمريال دے ديتے تھ ليكن اپنے لئے نقر بى كواختيار فرمايا اور آپ كے ساتھ جومونين تھے جنہوں نے ابتداء مكه مرمه

میں ایمان قبول کیا تھا وہ بھی تنگدی میں مبتلا رہتے تھے اور ان کے مقابل کفار اس زمانہ کے اعتبار سے خوش عیش تھے کھانے پینے اور ہے کے مکانوں میں انہیں برتری حاصل تھی۔ دنیاوی رونق اور زینت انہیں میسرتھی اور ان کے پاس بویاں بھی تھیں اللہ جل شاف نے اپنے نبی کوخطاب کر کے فرمایا (بیخطاب کو بظاہر آپ کو ہے لیکن مقصود آپ کے ساتھیوں کوتلقین فرمانا ہے) کہان لوگوں کوجوہم نے ہویاں دیں زیب وزینت کا سامان دیا 'ان کی طرف آپ نظریں ندا تھا ئیں بیتو ہم نے اس لئے دیا ہے کہ انہیں فتنہ میں ڈالیں لبذا یہ چیزیں اس لائق نہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے۔اورائی طرف آ کھا ٹھا کردیکھا جائے وَدِدْق رَبِّکَ خَیْدٌ وَاَبْقی اورآ پ کے رب کارزق جودنیا میں اس کی رضا کے ساتھ ملے اور جواس کی رضا کے کاموں میں گئے یہ بہتر ہے اور اس کی طرف سے جوآخرت میں رزق طے گاوہ بہتر بھی ہے اور دریا ہی ہے کیونکہ وہال نعتیں ہمیشہر ہیں گی اور اہل جنت ان سے ہمیشہ متع ہول گے۔اہل ونیا کی نعتوں اور لذتوں اور احوال کو د کھے کررال ٹیکانا مومن کی شان نہیں۔ مومن آخرت کے لئے عمل کرتا ہے وہاں کی دائی نعتوں کی امیدر کھتا ہے دنیا میں جو چیزیں اللہ کی رضا کے ساتھ ال جائیں وہ بھی خیر ہیں لیکن کفراور فسق کے ساتھ جوليس اورمعاصي مين خرچ بهوں وہ تو دنيا اور آخرت ميں وبال ہيں رسول الشياف نے ارشاد فر مايا۔ لا تسغب طن ف اجراً بنجمته فانك لا تدرى ماهولاق بعدموته ان له عند الله قاتلالا يموت يعنى النار بركزكى بدکار کی نعمت پررشک ندکر کیونکہ بچھے معلوم نہیں کہ موت کے بعدا ہے کس مصیبت میں مبتلا ہونا ہے موت کے بعداس کے لئے اللہ کی طرف ہے ایک قاتل ہوگا اس قاتل کو بھی موت نہیں آئے گی بیرقاتل آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلے گا (مشکوة المصابح ص ٧٣٧) جميد دوزخ ميں جانا ہواس كى نعت و دولت پر دشك كرنا سرايا ناسجى ہے اللہ تعالى ے زد کی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے رسول اللہ نے فر مایا کہ اگر اللہ کے نزد کید دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تواس میں ہے کسی کا فرکوا کے گھونٹ بھی نہ پلاتا (رواہ احمد والتر مذی وابن ماجبر کمافی المشکل قص اسم

آخریس فرمایا وَاَهُورُ اَهُدَکَ بِالصَّلُوةِ (آپای گروالول)ونماز کاهم کیجے) وَاصْطِبِوُ عَلَیْهَا (اوزور محکی اس پر جےرہے) لیعنی پابندی کے ساتھ اوا کیجے (اس میں دو حکم دیئے بیں ایک اپنے گروالول)ونماز کا حکم دیتا دوسر پہنے کا ہے اس خور بھی اس کا اہتمام کرنا 'چونکہ نماز اسلام کا دوسر ارکن ہے لیعن کلہ شہادت کا بھین کرنے کے بعد دوسرا درجہ نماز ہی کا ہے اس لئے شریعت اسلامیہ میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس میں آنخضرت عقیقے کو خطاب فرمایا کہ نماز کا اہتمام فرمائیں اور گھروالوں ہے بھی اس کا اہتمام کرائیں اور چونکہ ساری امت آپ کے تالع ہے اس لئے امت کو بھی خطاب ہوگیا' انال ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز وں کا اہتمام کریں اور اپنے گھروالوں سے نماز پڑھوائیں۔ گھروالوں کے عموم میں ایمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نماز وں کا اہتمام کریں اور اپنے گھروالوں سے نماز پڑھوائیں۔ گھروالوں کے حموم میں بیوی بچسب داخل ہیں۔ جب انسان خود کی امر شرعی کا اہتمام کرے گا تو اپنے ماتحوں سے بھی ممل کر اسکتا ہے۔ حضرت عبور میں اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خالافت میں بطور سرکاری فرمان اپنے گورزوں کو کھی کر بھیجا تھا کہ بلاشہ میرے نزد کیک

وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولِي (اور بهتر انجام پر بیز گاری کا ہے) لہذا فرائض کا اہتمام رکھاجائے جن میں سب سے بڑھ کر نماز ہاور ممنوعات اور محرمات سے پر بیز کیا جائے۔

وكَالْوَالُولَا يَأْتِيْنَا رِالْيَةِ مِنْ رَبِّهُ اوكُمْ تَأْتِهِمْ بَيِنَكُ مَا فِي الصَّعُفِ الْأُولِى ﴿ وَكَالُوالُولُ ﴿ وَكَالُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وكو الكَّالَهُ لَكُنْ الْهُ إِعِنَا إِبِ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْارِيَّنَا لُولًا ارْسُلْت البُنَارِسُولًا فَنَتُومُ اوراً رَبِهِ السَّارِ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوْارِيِّنَا لُولًا ارْسُلْت البُنَارِسُولًا فَنَتُومُ اوراً رَبِهِ السَّارِ مِن وَاللَّهِ الْمُعَالِمُ وَنَ مَن اصلَّهُ اللَّهُ وَلَى مُن اصلَّهُ اللَّهُ وَلَى مُن اصلَّهُ اللَّهُ وَلَى مُن اصلَّهُ اللَّهُ وَلَى مُن الْمُعَلِّمُ وَلَى مُن الْمُعَلِّمُ وَلَى مُن الْمُعَلِّمُ وَلَى مُن اللَّهُ وَلَى مُن الْمُعَلِّمُ وَلَى مُن اللَّهُ وَلَى مُن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي وَمِن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي وَمُن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي وَمُن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي وَمُن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي وَمُن الْمُعَلِي اللَّهُ وَلِي وَمُن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي وَمِن الْمُعَلِّمُ اللَّهُ وَلِي وَمُن الْمُعَلِي فَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي وَمِن الْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلِي وَاللْمُ اللِي وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلِي وَاللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُعْلِمُ وَلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْ

سيد هراسة والااور بدايت يافتركون ب

## الله تعالی اتمام جحت کے بعد ہلاک فرما تا ہے لوگوں کو بیر کہنے کا موقع نہیں کہ رسول آتا تو پیروی کر لیتے

رہ اور میں آیت میں ارشاد فرمایا کر آگر ہم ان کوکوئی عذاب بھنج کرقر آن نازل کرنے سے پہلے ہلاک کردیت تو بیلوگ بول کے جہاری ایک کردیت تو بیلوگ بول کے کہ ہمارے پاس رسول بھیجا جاتا تو ہم اس کا اتباع کرتے ایمان لاتے احکام مانتے اور اب عذاب میں پڑ کرذلیل اور سوانہ ہوتے اللہ تعالی شانۂ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیج دیا جست پوری کردی اب بیہ بات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ کوئی رسول آتا تو ہم ایمان کے آتے اور عذاب میں داخل نہ ہوتے۔ اللہ جل شائئ نے بغیراتمام جست نہ کی قوم کو ہلاک کیا اور نہ اس کے بغیر آخرے میں کی کوعذاب ہوگا۔ سورة الاسراء میں ہے۔ وَ مَا حُتَ اللهُ مَعَلَّدِ بِینَ حَتَّی نَبُعَت دَسُولًا (اور ہم جب تک کی رسول کونہ بھیج دیں عذاب ویے والے نہیں ہیں) اور سورة فاطر میں فرمایا اِنَّا اَرْ سَلْنَاکَ بِالْحَقِ بَشِیرًا وَ فَلَا فِیْواً اِسْ کہ کی رسول کونہ بھیج دیں عذاب ویے والے نہیں ہیں) اور سورة فاطر میں فرمایا اِنَّا اَرْ سَلْنَاکَ بِالْحَقِ بَشِیرًا وَ فَلَا فِیْواً

وَإِنْ مِّنُ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيُهَا مَذِيُو ﴿ بِلاشِهِ بَمِ نَے آپ کوئی کے ساتھ بشراور نذیر بناکر بھیجااورکوئی امت النی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو) تیسری آیت میں فر مایا کہ آپ ان منکرین سے فر مادیں کہ دیکھواس دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا سب اس کے انتظار میں ہیں سوتم بھی انتظار کرلو عنقریب شہیں معلوم ہوجائے گا کہ سید ھے راستہ پر چلئے والاکون ہے اور ہدایت یا فتہ کون ہے بہاں تو حق کی تکذیب کررہے ہو تہمیں جق سے انحراف ہو موت کے وقت اور اس کے بعد کے حالات تمہیں بتا دیں گے کہ تی ہوات پر کون ہے تہمیں اپنی فلطی کا اس وقت پیتہ چلے گا جب اس کی تلاوت نہ ہو سکے گی اور عذا بیں جانا ہی ہوگا ۔ بہا تھی ہوئے رسول اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے آئے۔ دلائل کودیکھوئی کو بہچانو صراط متقم پر چلؤ حق سے منہ موڈ کر بربادی گڑ ھے میں نہ گر و

### تذبيل

سورہ طرحضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب ہے مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دیناشروع کیا تو سرداران قریش مثنی پرتل گئے لیکن جوضعفاءاور مساکین فقراءاور پردیسی اورغلام تقےان میں اسلام پھیلتار ہابدلوگ پوشیدہ طور پرمسلمان ہوتے تھے کیونکہ قریش مکہ کی طرف سے ان کو مارا بیٹا جاتا تھا اور بری طرح سرائيں دى جاتى تھيں مصرت عررضى الله تعالى عند بھى اسلام قبول كرنے سے پہلے اسلام كے سخت مخالف تھے اور اہل ایمان کوایذائیں پہنچانے میں شریک رہتے تھے۔ضعفاءاورفقراء کے علاوہ کچھاونچے طبقہ کے لوگ بھی شدہ شدہ اسلام قبول کرنے لگے تھے لیکن وہ بھی خفیہ طور پر قبول کرتے تھے۔ انہیں حضرات میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمه بنت الخطاب اوران كے شو ہر حضرت سعيد بن زيد (جن كاعشره بيش شار ہے) رضى الله عنهما بھى تھے جنہوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کرلیا تھا ان کے پاس حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ کر جاتے تھے اور دونول کوقر آن مجید پڑھایا کرتے تھے ایک دن حضرت عمرضی الله تعالی عنه تلوار لے کر نکلے ان کا ارادہ تھا کہ رسول الله عليه اورآب كامحاب برحمله كريس بياس وقت كى بات ب جبكه بهت سے محابة ريش كى ايذاؤں سے محفوظ ہونے کے لئے حبشہ کو بجرت کر چکے تھے حضرت عمر صنی اللہ تعالیٰ عنہ آلوار لئے جارہے تھے کہ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگئ انہوں نے کہاا ہے عمر کہاں جارہے ہو؟ کہنے گئے کے مجمد میں جنہوں نے نیادین نکالا ہے اور قریش میں تفریق ڈالی ہے اور قریش کو بے وقوف بنایا ہے ان کے دین کوعیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو برا کہا ہے میں اس نے دین لانے والے کوتل کرنے کے لئے جارہا ہوں۔حضرت نعیم بن عبداللد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر اتم کس وهو کہ میں ہوکیا تہارا بیخیال ہے کہ محمد کوتل کر دو گے تو بن عبد مناف تہمیں زمین پر چاتا ہوا چھوڑ دیں گےتم ذراا پے گھروالوں کی تو خبر لو-ان کوٹھیک کروٴ کہنے لگے کون سے میرے گھر والے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تمہاری بہن فاطمہ

اورتمہارے بہنو کی سعید بن زید جوتمہارے چھازاد بھائی بھی ہیں بیدونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اور محدرسول اللہ کے دین كة الع بو كتا بين يهليتم و إل جاء "بين كرحضرت عمرضى الله تعالى عندا بي بهن فاطمه كهر كى طرف جله و بال مينيج تو حضرت خباب بن ارت رضى الله تعالى عنه أنبيل سوره طه كادرس در به تصح جب انهول نے حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كى آ بث في تو حفرت خباب رضى الله تعالى عنه برده كے پیچیے چلے گئے اور حفرت فاطمد بنت الخطاب رضى الله تعالى عنه نے وہ ورقد لے کر چھیادیا جس میں سورہ طرکھی ہوئی تھی حضرت عمرضی الله تعالی عندنے دروازہ کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی آوازس لی تھی۔ درواز ہ کھولا گیا تو اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا آواز تھی؟ ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا نہیں کوئی بات نہیں کہنے لگے'' کیے نہیں'' مجھے معلوم ہواہے کہتم دونوں نے محمد کا دین قبول کرلیا ہے یہ کہااور حضرت سعید بن زیدکو مارنے کے لئے پار احضرت فاطمہ بنت الخطاب اپنے شو برکو بچانے کے لئے کھڑی ہوئیں تو ان کوالیا مارا کہ ان کے چرہ سے خون جاری ہوگیا۔ جب بیہ بات یہاں تک پیچی تو بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تم سے جو کچھ ہوسکتا ہے کرلو۔اس کے بعد بہن سے چبرے پرنظر پڑی اورخون دیکھاتو شرمندہ ہو گئے اورا بنی بہن ے کہا اچھالاؤ مجھے دکھاؤاں کاغذیس کیا ہے جوتم ابھی پڑھ رہے تھے محمد علیہ جو پچھلائے ہیں میں اے دیکھول ان کی بہن نے کہاتمہارا کچھ جروسنہیں تم اسے بھاڑ دو کے کہنے لگے تم ڈرونہیں اپنے معبودوں کی قتم کھا کرکہا کہ میں پڑھ کروا پس كردول كاحضرت فاطمدنے موقع كوغنيمت جانا اوران كے دل ميں بيربات آئى كدان شاء الله بيراجمي اسلام قبول كرليس كي كين كيب كياتم اين شرك ير مواور ناياك مويدالي چيز ب جس كوصرف ياك انسان بي ماته لكاسكته بين حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کھڑے ہوئے اور خسل کیاان کی بہن نے وہ کاغذ دے دیا جس میں سورۃ طرکھی ہوئی تھی جب اس کا شروع والاحصد براها تو كمني لك كدواه واه بيتو بهت بى اچها كلام بادر بهت بى عزت كى چيز ب جب حضرت خباب رضى الله تعالى عندنے اندرے بيربات في قورأ نظے اور كہنے كلے كدائے عمر الله كي قتم ميں مجمتا موں كه الله تعالى نے تمہيں ا پنے نبی کی دعا کی وجہ تے بول فرمالیا۔ میں نے کل آپ کو یوں دعا کرتے ہوئے سناتھا کداے اللہ! ابوالحکم بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کوتفویت دے۔ میں مجھتا ہوں کہ آپ کی دعاتہ ہیں لگ کئی حضرت عمر ضی اللہ تعالی عند كينے لگا اے خباب رضي الله تعالى عند مجھے بتاؤ محد كہاں ہيں ميں ان كى خدمت ميں حاضر موكر اسلام قبول كروں-حصرت خباب رضى الله تعالى عندنے جواب دیا كه وصفا كريب ايك گھريس بين وبال اورلوگ بھى آپ كے ساتھ بيل حصرت عمروبال پنجے اور جا كردرواز و كھ كامنايا اور چونكه تلوار لئے ہوئے تھاس لئے بعض صحابان كودرواز وكى درازول سے د كيد كرهبرا كاورعرض كيايارسول الله ايدتو عمر بن خطاب بين جوتلوار لكائع موعة آئ بين الله يرحفرت جمزه رضى الله تعالی عندنے کہا (جوحضور اقدس علی کے چیا تھے) کہ عمر کواندر بلالوا گرکوئی خیر کا ارادہ لے کرآیا ہے تو ہم اس کے لئے حاضر ہیں اور اگرشر کا ارادہ ہے تو اس کی تلوار سے اسے قل کردیں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کو اندر آنے کی

ولقد تم تفسير سوره طه في محرم الحرام ١٣١٥ه من هجرة سيد الانبياء والمرسلين عليه صلوات الله وسلامه وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله اولا وآخر او باطنا وظاهرا



وي والمرادة والمناعشة الترويسية وكوعم سورة الانبياء مكة كرمه بين نازل بوتي اس مين ايك سوباره آيات اورسات ركوع بين حِ الله الرَّحْسُ الرَّحِ وشروع الله کے نام سے جوبوا مہران نہایت رقم والا ہے لِلتَّاسِ حِسَابُهُ مُ وَهُمُ فِي عَنْلَةٍ مُعْرِضُونَ قَمَا يَأْتِيهُمُ مِّنَ ذَلَهِ لوگوں کا حباب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں اغراض کے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے بِنُ رَبِيهِ مُرْتُكُ لَا إِلَّا السَّتَمَعُونُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۗ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ كى طرف سے جوكوئى نئى نصیحت آتى ہے تو وہ اسے كھيلتے ہوئے سنتے ہیں اس حال میں كدان كے دل غفلت ميں ہیں رُواالنَّجُويُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّجُونُ اللَّهُ مُ اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے چیکے چیکے سرگوثی کی کہ پیخص اس کے سوا کچینیں کیتمہارے جیساانسان ہے۔ کیاتم دیکھتے ہوئے جادوکو وَإِنْتُمْ تُبْحِرُونَ وَقُلَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلِ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ ما نتة ہو۔ اس نے کہامیرارب بات کوجانتا ہے آسان میں اور زمین میں اور وہ سننے والا جائے والا ہے بلکہ انہوں نے پیکہا کہ پیتو خوابوں کی لِيُمُ® بَكْ قَالْوَا صَعْنَاكُ آخُـ لَامِ بَكِلِ افْتَرْلَهُ بَكْ هُوَشَاعِرٌ ۖ فَلَيَالَتِنَا موریاں ہیں۔ بلکہ یوں کہا کہ اس شخص نے مجموت بنا لیا ہے بلکہ وہ شاعر ہے سوچاہئے کہ جارے پاس نشانی لے کرآتے لُ الْأَوْلُونُ مَا الْمَنْتُ قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ آهُلَكُ جیما کہ اس سے پہلے لوگ نشانیاں دیکر بھیج گئے۔ ان سے پہلے کمی بستی والے ایمان نہیں لائے جے ہم نے ہلاک کیا وَهُمْ مُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا آرُسَلْنَا قَبُلُكَ الَّالِجَالَا تُنُوحِيُّ الَّيْهِمُ فَأ سوکیا پراوگ ایمان لے آئیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے جن کورسول بنا کر بھیجادہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وی بھیجے تھے۔سوتم المُل الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِاتَعْلَكُوْنَ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُ مُرجَسَاً الْأَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ اال ذكرے يو چيلواگرتم نہيں جانتے ہؤاورہم نے ان كوكى ايباجسم نہيں بنايا جو كھانا ندكھاتے ہوں اور ندوہ بميشدر سنے والے تتھے لِدِينَ۞ ثُمَّ صَلَ قُنْهُمُ الْوَعْلَ فَأَنْجُينُنْهُمْ وَمَنْ تَشَاءُ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سے کر دکھایا سو ہم نے انہیں اور جس جس کو جایا نجات دے دی

## وَاهْتُكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ٥ لَقَلْ اَنْزُلْنَا آلِيكُمُ كِتْبًا فِيهِ ذِكُوكُمْ الْكُلَّا

اورہم نے حدے تکنے والوں کو ہلاک کردیا۔ بیواقع بات ہے کہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تہاری نفیحت ہے

#### عُقِلُونَهُ

کیاتم نہیں سجھتے۔

## منكرين كے عناد كاتذ كره اوران كى معاندانه باتوں كاجواب

قفسيد: يہاں سے سورۃ الانبياء يہم السلام شروع ہورہ ہاس میں چوتے رکوع کے ختم تک معاندین اور منکرین توحيد و رسالت اور منکرین کی تر دید ہے۔ پھر پانچویں دکوع میں حضرت اہراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فر مایا ہے انہوں نے جوابی قوم سے خطاب کیا اور بتوں کو تو ڑنے پر جوقوم نے ان سے سوال وجواب کئے اور انہیں آگ میں ڈالا اس کا تذکرہ ہے' اس کے بعد حضرت لوط' حضرت نوح' حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت ایوب اور حضرت اساعیل اور حضرت اور لین اور حضرت زوالکفل اور حضرت ذوالنون ( لیمن حضرت ایون) اور حضرت زکریا اور حضرت کی اور حضرت میں یا جوج ما جوج کے خوج اور حضرت میں یا جوج ما جوج کے خروج اور دقوع تیا مت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

 کتے تھے وہ جانتے تھے کہ آپ شاعر نہیں اور جو اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں وہ نے شعر ہے نہ شاعری ہے شاعروں کی تک بندیوں اور دنیائے خیالات کی باتوں سے بلنداور بالا ہے۔

یاوگ یہ سی سے سے کہ یہ جونوت کادوی کررہے ہیں اگر یہ ہے دوی میں ہے ہیں تو جسے ان سے پہلے انبیاء کرام علیم السلام نشانیاں لے کرا آئی میں ان ان سی سے بوام جوزہ قرآن مجد ہے جس کی چھوٹی سی ایک سورہ کے مقابلہ میں فراس عبارت بنا کرلانے سے بھی عاجز ہے۔

ایکن ان مجزات موجودہ کے علاوہ اپنے فرمائٹی مجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔معاندین کی اس بات کافر کرقر آن مجید میں گئی مجرہ آبالہ تھے۔ اور ان سے پہلے بعض امتوں کے پاس فرمائٹی مجرہ آبادہ کی جورہ آبادہ کی جورہ کی اس بات کافر کرقر آن مجید میں گئی ہے۔ اللہ تعالی شائد لوگوں کا پابند نہیں کہ جولوگ مجزہ جا ہیں وہی جسے۔ اور ان سے پہلے بعض امتوں کے پاس فرمائٹی مجرہ آبادہ کی بھربھی آبیان نہ لائے۔ لہٰذ اہلاک کردیئے گئے۔ اس کوفر مایا ماآ مَنتُ قَبُلَهُمْ مِنْ قَرْیَةٍ اَهُلَکُنَاهَا ان سے پہلے کی بستی والے جن کوہم نے ہلاک کیا (فرمائش مجزات ظاہر ہونے پربھی) ایمان نہ لائے اَفْھُٹُم بُدُوْمِنُونَ (کیا یہ ایمان لے آئیں گا اور چونکہ ایمان نے لائے گا اور چونکہ ایمی عذاب نازل ہوجائے گا اور چونکہ ایمی عذاب نازل فرمانا قضاو قدر میں نہیں ہے اس لئے فرمائش مجزات ظاہر نہیں کے جائے۔

وَمَا كَانُوا خَالِدِيْنَ (اوروہ بميشدر بنے والے بيس تھے) وہ انسان بی تھانسانوں کی طرح انہیں بھی موت آئی اورموت كا آنا بھی نبوت كے منافی نبیس ہے۔

قُمَّ صَدَقَنَا هُمُ الُوعُدَ فَانْجَيْنَاهُمُ وَمَنْ نَشَاءُ پَرْبَمِ نَا الْبِياء كرام سے جودعدہ كيا تھا اسى كاردكھايا يعنى ان كواوران كے علاوہ جس جس كوچا با (جوابل ايمان تھے) نجات دے دى وَاهْلَكُنَا الْمُسُرِفِيْنَ اور مدے آگے بوھ جانے والوں كو بلاك كرديا۔

آخر میں فرمایا کَفَدُ اَنْزَائِنَا اِلْهُمْ کِتَابًا فِیْهِ ذِکُوکُمُ اَفَلَا تَعْقِلُونَ (اورہم نے تہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تہاری فیحت ہے کیاتم نہیں بچھتے ) بعض حضرات نے ذکو کم کامطلب یہ تنایا ہے کقرآن عربی زبان میں ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کوعودج ہوا عرب وجم کے فاتح ہے اس کی وجہ سے عرب کی عزت ہے اور دائی شہرت ہے قرآن کی برکت سے ان لوگوں کوعودج ہوا عرب وجم کے فاتح ہے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے دنیا میں عرب کی کوئی بھی حیثیت نہی قران کی وجہ سے انہیں بلندی ملی اب اس بلندی کی لاج رکھناان کا اپناکام ہے یہ عنی لیا جائے تو الفاظ قرآن ہے کہ مناسب ہے۔

فَاسُنَكُوْ اَهُلَ الذِكُو اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَتِم سورة كُل مِن بَعِي گذر چكاہاس مِن عَمْ ہے كہ جے معلوم نيں وہ الل علم سے يو چھ لے اس وجہ سے علاء نے فرما یا كہ ہروہ آ دی جے احکام شریعت معلوم نيں اس پرواجب ہے كہ الل علم كی تقلید كرے اور جو مسئلہ معلوم نہ ہواں كے لئے علاء سے رجوع كرے واہل رہنا عذر شرئ نہیں ہے۔ خلاف شرع كام كرے اور پھر يوں كہددے كہ جھے بيتہ نہ تھا اس سے دنيا ميں یا آخرت میں چھٹكارا نہ ہوگا بہت سے لوگ قصد أو عمد أعلم دين حاصل نہيں كرتے اور اپني اولا دكو بھی نہيں پڑھاتے اور اپنے حالات و معاملات ميں احكام شرعيہ كی خلاف ورزى كرتے رہتے ہیں۔ اور جب كوئى ٹوكتا ہے تھے كہ تھا 'بيتہ ہے باؤل تو ہيں نہيں كہ خود سے چل كر آجائے بيتہ كرنا پڑتا ہے علاء كے جب كوئى ٹوكتا ہے تھے ہے دور رہنا اور بیز ارر بہنا اور جہالت كوعذر بہنا ناشر بعت كے بھی خلاف ہے اور عقل كے بھی۔

وكم قصدنا من قرية كانت ظالمة والنفانا بعد دور الوول في النوا المرين فلكا المرين فلكا المرين فلكا المرين فلكا المرين وجب الربم ن لتى بن بنيول كو ورد والم من المربم ن المربم ن المربم ن المربم في المرب المرب المرب المربة المربة

يى كہنار بايمال تك كرہم نے انبيل كى موئى كيتى كى طرح بجھى موئى حالت ميل كرديا

## ہلاک ہونے والی بستیوں کی بدحالی

قف مدید : ان آیت بین بحر کن اور مکذین کوجرت دلائی ہے اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتاکریا ددہائی فرمائی ہے کہ تم ہے پہلے گئی ہی بستیاں تیس جوظام کرتی تھیں' یظم کفر وشرک اختیار کرنے کی وجہ سے تھا انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہم نے انہیں جاہ کرڈالا اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی جب انہیں بتہ چلا کہ عذاب آرہا ہے قو وہاں سے دوڑ کر جانے گئے ان سے کہا گیا کہ مت دوڑ وتم جس عیش وعشرت میں گئے ہوئے تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے انہیں میں والیس آ جاؤتا کہتم سے پوچھا جائے کہتم جس سازوسا مان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور اتر اتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہاں جائے تاکہ تم سے پاہ اور کہاں ہے دفا طالم تھے! کیونکہ عذاب ہی گیا تو کہنے گئے ہائے ہماری کمختی! ہم ظالم تھے! کیونکہ عذاب ہے جائے پاہ اور کہاں ہے دنا ور کی کہا گئے ہائے ہماری کمختی! ہم ظالم تھے! کیونکہ عذاب ہم خالم تھے کہاں تاکہ کہم نے انہیں کی ہوئی بھی کی طرح بھی ہوئی حالت میں کردیا۔

لفظ قصمنا کااصل منی توڑدیے کا ہاس لئے بہت زیادہ تکلیف کو قیاصم الظہر کمرتوڑنے والی کہا جاتا ہے مہاں یہ لفظ لا کر ہلاک شدہ بستیوں کی پوری طرح تباہی بیان فرمائی ہے۔ اور رکض گھوڑے کے پاؤں مارنے کے لئے بولا جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہوکر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اے ایڑی مارتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے جاتا ہے جب گھوڑے پر سوار ہوکر دوڑنا شروع کرتے ہیں تو اے ایڑی مارتے ہیں اس لفظ کو بھاگ جانے کے لئے

استعال فرمایا ہے۔

آلا قو محضواً جوفر ما یاس سے پہلے قبل لھم حذف ہاور مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ عذاب دیکھ کر بھا گئے اس سے عذاب کے فرشتوں نے یا ان اہل ایمان نے جو وہاں موجود تھے بطور استہزا اور مسنح یوں کہا کہ تھم و کہاں دوڑتے ہوتہ ہیں تو اپنی فعت اور دولت عیش وعشرت پر بڑا نازتھا اپنے گھروں کو مزین کررکھا تھا اور او نچے او نچے مکان بنا کر فخر سے تو تھے آؤ دیکھو تہارے مکان کہاں ہیں؟ تم ہے کوئی سوال کرنے والا سوال کرتے تو اس کا جواب دواب تو ظلم اور عیش وعشرت کا نتیجہ دیکھ لیا بناؤ کیا انجام ہوا؟

حَصِيدًا خَامِدِيْنَ اس مِس الماكشده لوگول كانجام بتايا ب حصيد كى بوئى كيتى كوكت بين اور حامدين خود كي مشتق ب جو بجف كے معنى ميں آتا ہے مطلب بيرے كه جب وه الماك بوئے توان كے اجسام كے دھر بڑے بوئے ك

وما خكفتا السّباء والرئيض وما بينهما لعيين واردنا النّبا في الكوري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري المرام في المرام والمرام والمرام في المرام والمرام والمرام

## ا ثبات توحيدُ ابطال شرك اور عن كي فتح يا بي

قفسد بیو: ان آیات میں اول تو یفر مایا کہ ہم نے جوآ سان دزمین پیدا کے ہیں ان کا پیدا کرنا کوئی تعلی عبث کے طور پہنیں ہیں بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن میں ایک بہت بڑی حکمت سے ہے کہ ان کے وجود اور ان کی بڑائی اور پھیلاؤ سے ان کے خالق کو پیچا نیں اگر آسان وزمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی محض ایک مشخلہ ہی کے طور پر بنا نا مقصود ہوتا تو ہم اپنے پاس سے کسی چیز کومشخلہ بنا لیتے لیکن ہمیں سے کرنانہیں ہے۔ اللہ تعالی کی ذات عالی صفات اس سے برتر اور بالا ہے کہ وہ کسی چیز کو بطور لہوولعب پیدا فرمائیں یا کسی چیز کو بطور لہوولعب کے اختیار فرمائیں۔ دنیا میں چونکہ تق وباطل کامغر کر بتا ہے اور آخر میں تق ہی غالب ہوتا ہے اس لئے اس مضمون کواس طرح بیان فرمایا نف فرمایا فَ فَ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَكَ فَمَنُ فِي السَّمُوَاتِ وَالْارْضِ (الایتین) الله تعالی کی شان یہ ہے کہ جو پھو آسانوں اورز مین میں ہے وہ سب اسی کی مملوک اور تلوق ہے اور اس میں عاربیں سب اسی کی مملوک اور تلوق ہے اور جو بندے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے سر شی نہیں کرتے اور اس میں عاربیں سبجھتے کہ وہ اس کی عبادت میں مشغول ہوں وہ برابراس کی عبادت میں گئے رہتے ہیں ذراستی نہیں کرتے رات ون اس کی شیخ میں مشغول ہیں تھکئے کا نام نہیں ان شیخ و تقدیس میں مشغول رہنے والوں سے فرشتے مراد ہیں۔ ان کی عبادت اور شیخ اور تقذیس میں مشغول علی الدوام ہے وہ صرف الله تعالیٰ ہی کو معبود برحق مانے اور جانے ہیں اہل دنیا میں جولوگ شرک کرتے ہیں وہ اپنی جہالت اور بے عقلی سے شرک میں مبتلا ہیں۔

اوراتخذا والهد من الارض هم ينشر و وان و كان ويهما الهد الله الله الله كان ويهما الهد الله كان ويهما الهد الله كان ويهما الهد الله كان ورد و الله كان الله كان ورد و الله كان ورد و الله كان والله و الله كان و الله كان والله و الله كان والله و الله كان والله و الله كان و الله ك

الكرالة إلا انا فاعب وي وقالوااتن الرحمن وكرا المبنية المراعبان الرحمن وكرا المبنية المراعبان الرحمان وكرا المبنية المراعبان الرحمان وكرا المراعبان المراعبان المراعبان المراعبان المراعبان والمراعبان المراعبان المراع

## توحيد كے دلائل اور فرشتوں كى شان عبديت كا تذكرہ

 نہیں بنائی نداس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی تخلوق کوجد اکر لیتا اور ایک دوسرے پرچڑھائی کرتا جب بیسب با تیں نہیں ہیں توسمجھ لینا چاہئے کہ معبود صرف ایک ہی ہے فَسُنْ حَانَ اللهِ رَبِّ الْعَوْشِ عَمَّا یَصِفُونَ (سو اللہ جوعرش کا مالک ہے ان باتوں سے پاک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں )

لا يُسْفَلُ عَمَّا يَفَعَلُ وَهُمُ يُسْفَلُونَ وَهُ قَادِرُ طَلَق بِحِنَارِكَامُل بِ اَحْمَ الحاكمين بِ سَى كَ وَفَى عِالَ بَيْنَ كَرَاس سے وفی باز پرس کرے اور یوں پو پیھے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ وَهُم یُسْفَ لُونَ اوراس کی خلوق سے باز پرس کی جاتی ہے اور کی جائے گی یعنی دنیا میں بھی ان سے مواخذہ ہے اور آخرت میں بھی جس کمی نے غلط عقائد اختیار کے اور برے اعمال کئے اس سے باز پرس ہوگی اور ستحق سزاہوگا۔ آم انتَّخَذُوا مِنْ دُونِيَةَ اِللَّهَةً ( کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود تجویز کر لئے ہیں (یہ استفہام انکاری بطور تو نیخ کے ہے)

فَلُ هَاتُوا الْمُوهَانَكُمُ (آپ فرماد یجئے کہ شرک کے جواز پراپی دلیل لے آو) تم اس پرکوئی بھی دلیل نہیں لاسکتے شرک کرنا ہے دلیل ہے عقلا بھی فتیج ہے اور نقلا بھی حضرات انبیاء کیم السلام جو پہلے گذرے ہیں انہوں نے بھی شرک سے منع کیا ہے اور کتب المهید میں شرک کا گراہی ہونا نہ کور ہایا ھلڈا ذِکو مَنُ مَّعِی وَذِکُو مَنُ قَبْلِی (بی سے منع کیا ہے اور کتب المهید میں شرک کا گراہی ہونا نہ کور ہایا ھلڈا ذِکو مَنُ مَّعِی کا بیا یعنی تو را قائبیل بھی موجود میرے ساتھ والوں کی کتابیں لیعنی تو را قائبیل بھی موجود ہیں اور جو حضرات جھ سے پہلے تھان کی کتابیں لیعنی تو را قائبیل بھی موجود ہیں ان سب میں شرک کی قباحت بتائی ہے اور شرک کو گراہی بتایا ہے سوعقلاً ونقلاً شرک ندموم ہے اور فتیج ہے۔

يَ اللَّهُ الْحُشَرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمُ مُعُرِضُونَ (بلكهان مِن اكثروه بين جون كؤيس جانة سووهاس سے اعراض كئي ہوتے بين)

وَمَا آرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ مِنُ رَسُولِ إِلَّا نُوْجِيَ اِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِرى عبادت كرو) الله مسرم كين ابال كتاب كى تر ديد ہے جو حضرت عيى عليه السلام كو بھى معبود بتاتے تھے۔ارشاد فرمایا كہم نے جو بھى كوئى رسول بھيجا ہے اس نے ہمارى طرف سے يہى بات پہنچائى ہے كہ مير سواكوئى معبود نييں پھرتم اس كى خلاف ورزى كيول مرسول بھيجا ہے اس نے ہمارى طرف سے يہى بات پہنچائى ہے كہ مير سواكوئى معبود نييں پھرتم اس كى خلاف ورزى كيول كرتے ہو۔ اور اپنے وين شرك كو نبيوں كى طرف منسوب كرنے كى گراہى بي كيوں جتلا ہو؟ اس كے بعد ان لوگوں كى ترديد فرمائى جوفر شتوں كو الله كى بنياں بتاتے تھارشاد فرمایا وَقَالُوا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى جوفر شتوں كو الله كى بند ہيں كم موقع كى خلاف ورزى كيوں مبيل كر على حال الله على موفر تھى الله على الله تعالى كے بندے ہيں۔الله تعالى كے بند ہيں كم موقع كى خلاف ورزى كيوں مبيل كركتے ہيں جس كے لئے سفارش كر تا الله كيم موفود ہوں۔ بالفرض اگر ايسا كے گا تو ديگر مدعيان كى رضا كے مطابق ہو ان ميں سے كوئى فروجى يہنيں كہ سكتا كہ ميں معبود ہوں۔ بالفرض اگر ايسا كے گا تو ديگر مدعيان الوہيت كى طرح و بھى دوز خ ميں جائے گا۔

## مزید دلائل توحید کابیان تخلیق ارض وساءٔ بہاڑوں کا جمادینا اورشس وقمر کا ایک ہی دائرہ میں گردش کرنا

قفسه بیو: ان آیات میں اللہ جل شاخ نے اپی صفت خالقیت کو بیان فر مایا ہے اور خلوق میں جو بردی بردی چیزیں ہیں ان کو بطور نشانی کے پیش فر ما کر اہل کفر کو ایمان کی دعوت دی ہے۔ ارشاد فر مایا کہ کا فروں کو یہ معلوم نہیں کہ آسان وز مین سب بند مخص نہ آسان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے بچھے پیدا ہوتا تھا بھر ہم نے آئیس اپنی قدرت سے کھول دیا۔ بارشیں بھی خوب ہونے لگیں اور زمین سے نباتات بھی نگلنے گئے یہ چیزیں منکرین کے سامنے ہیں بچھلوگ تو خالق و مالک کو مائے ہی نہیں اور بچھلوگ ایسے ہیں جو مائے تو ہیں گین دو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان دونوں قتم کے کا فروں کو ایسی بوی بردی نشانیاں دیکھ کرتو حید کا قائل ہونالازم تھالیکن ان سب کے باوجود پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

قدرت الہيد كے مظاہر بيان كرتے ہوئے مزيد فرمايا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مُحُلَّ شَيْءِ حَيِّ (اورہم نے ہرجاندار چيزكو پانى سے بنايا) اس عوم ميں جتنے بھى جاندار ہيں سب داخل ہيں اور من الماء سے بارش كا پانى مراد ہے جس كاكى نہ كى درجہ ميں بالواسطہ يا بلاواسطہ جاندار چيزوں كے پيدا ہونے ميں يازندہ رہنے ميں دخل ہے۔ يہ بھى بہت برى نشانى ہے جوامل عقل كے لئے كافى ہے۔ ليكن كافر پر بھى مئكر ہيں۔ يہ جانتے ہوئے كہ بارش برسانے والا اور اس پانى كوزندگى كا

انواد البيان جلاشتم

ذربعد بنانے والا صرف خالق وحده لا شریک لوبی ہے ایمان نہیں لاتے۔ مرید فرمایا وَجَعَلُنَا فِی الْاَرُضِ رَوَاسِی اَنْ تَمِیدَ بِهِمُ (لیمن ہم نے زمین میں بھاری بوجسل چزیں بنادیں جوزمین پرمضوطی کے ساتھ جی ہوئی ہیں تا کہ وہ لوگوں کو لئے میڈ بھم نے زمین میں بھاری چڑوں سے پہاڑ مراد ہیں۔ جیسا کہ سورۃ والنازعات میں فرمایا وَالْحِبْالَ اَرُسْلَهَا (اورزمین میں بہاڑ وں کو جمادیا) اور سورہ والرسلات میں فرمایا وَجَعَلُنَا فِیْهَا دَوَاسِیَ شَامِحَاتٍ (اورہم نے اس میں او نچ میار بنادیے جوایی جگہ برمضوطی کے ساتھ طمرے ہوئے ہیں)

چاند کواور سوئن کو پیدا فرمایا) یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو شخص بھی ان میں غور کرے گا اللہ تعالیٰ کے قاد رُطلق اور حکیم مطلق اور مدبر ہونے کا اعتقادر کھنے پر مجبور ہوگا تھی ٹی فلکٹ یٹسنیٹٹوئن (سب ایک ایک وائرہ میں تیرر ہے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے راہتے مقرر فرمادیئے ہیں۔ان میں رواں دواں ہیں)

انہیں راستوں پر چلتے ہیں عربی میں فلک گول چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اس کا ترجمہ دائرہ سے کیا گیا ہے۔ صاحب جلالین کھتے ہیں فی فلک ای مستدیر کالطاحونة فی السماء یسبحون یسرون بسرعته کالسابح فی السماء یعنی وہ چکی کی طرح گول دائرہ میں اس تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے پانی میں تیرنے والا چاتا ہے۔ سورہ یس میں فرمایا کلا الشَّمُسُ یَنُسُبَعُونَ اَنْ تُدُرِکَ الْقَمَرَ وَ لَا الَّیٰلُ سَابِقُ النَّهَادِ وَ کُلٌ فِی فَلَکِ یَسُبَعُونَ (نہ میں جی لئے اللّٰ اللّٰهُ مُسُ یَنُسُبَعُونَ اَنْ تُدُرِکَ الْقَمَرَ وَ لَا الّٰیٰلُ سَابِقُ النَّهَادِ وَ کُلٌ فِی فَلَکِ یَسُبَعُونَ (نہ میں تیزی میں تیزی میں تیزی کے ساتھ چل دیں ۔

وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْغُلْلُ أَفَالِينَ مِّتَ فَهُمُ الْغَيِدُونَ ﴿ كُلُّ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا' اگر آپ کی وفات ہو جائے تو بیلوگ کیا ہمیشہ رہیں گے'ہر نَفْسِ ذَآبِقَ أَلْمُوْتِ وَنَبُلُؤُكُمْ بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَالْيَنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿ جان موت کامزہ چکھنے والی ہے اور ہم تہیں بری اور بھلی حالتوں کے ذریعہ انجھی طرح آ زیاتے ہیں اور تم ہماری ہی طرف واپس کردیتے جاؤگۂ وَ إِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كُفَرُوا إِنْ يَتَغِذُونِكَ اللَّاهُزُوا الَّذِي يَنَ كُوالِهَ تَكُوْ اور جب كافرلوگ آپ كو د كھتے ہيں تو بس آپ كوہنى كا ذرايد بناليتے ہيں كيا يمي بوه جوتمهارے معبودوں كا ذكركرتا ب وَهُمْ بِإِنْ كُرِ الرِّحْ لِمِن هُمُ كُفِرُون ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلْ سَاوُرِيْكُمُ ور وہ رحمٰن کے ذکر کا اٹکار کرتے ہیں انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے میں عقریب الِينَ فَلَا تَسْتَغِيلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ منہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا سوتم مجھ سے جلدی مت مجاؤ اور وہ کہتے ہیں کہ بد وعدہ کب پورا ہو گا اگرتم سے ہو لَوْيَعُلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ قُجُوْهِ مُ النَّارُ وَلَا عَنْ طَهُوْدِهِمْ كر كافر لوگ اس وقت كو جان ليتے جب اپنے چرول سے آگ كو ند روك عكيس كے اور ند اپني پتتوں سے وُلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ بَلْ تَكَاتِيهِمْ بَغْتَاءٌ فَتَبْعَتُهُمْ فِلَايِشَتَطِيعُونَ رِدِّهَا اور ندان کی مدد کی جائے گی بلکہ دہ آگ اچا تک ان کے پاس آ جائے گی سووہ انہیں بدحواس کردے گی سووہ اسے نہ ہٹا سکیں گے وَكُوهُ مُ يُنْظُرُونَ ﴿ وَلَقَالِ الْسَتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ فَكَاقَ بِالْكَزِيْنَ

اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی اور بیرواقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مسخر کیا گیا سوجن لوگول نے ان کا

سَخِرُوْا مِنْهُ مُرهّا كَانُوْايه يَسْتَهْزِرُوْنَ ®

مشخر کیا اُنہیں وہ چیز پہنچ گئی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔

# منکرین ومعاندین کا آپ کی موت کا آرز ومند ہونا اور آپ کے ساتھ تمنخر کرنا' اور تمنخر کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہونا

آ پ سے پہلے جو حضرات انبیاء کرام علیم السلام تشریف لائے تھے وہ بھی تو وفات پا گئے لہذااس انتظار میں رہنا کہ ان کی وفات ہوجائے تو ہم لوگوں کو بیر بتا کیں گے یہ نبی ہوتے تو وفات کیوں پاتے ان کی نامجی کی دلیل ہے۔

مزید فرمایا وَنَبُلُو کُمْ بِالشَّرِ وَالْحَیُرِ فِیْنَةَ (ہِم تہمیں بطور آزمائش شراور خیر کے ساتھ جانچیں گے اُلین تہمارا امتحان کریں گے اس زندگی میں اچھی حالت بھی پیش آئے گی (جیسے تندر سی مالداری خوشی اور ازواج اولا دکا موجود ہونا) اور بدحالی بھی پیش آئے گی (مثلاً رنجیدہ ہونا مرض اور تنگدتی کا پیش آنا اولا دکا مرنا وغیرہ وغیرہ) زندگی میں بیسب چیزیں آزمائش کے طور پرپیش آتی ہیں کون ایمان لاتا ہے اور اللہ کا فرما نبردار ہوتا ہے اور کون کفر اور نافرمانی کی زندگی گر ارتا ہے مخلف احوال سے اشخاص وافراد کوآ زمایا جاتا ہے ای آ زمائش میں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ کافر دنیا وی احوال کے اعتبار سے
آ رام اور آسائش میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان تنگدی اور مشکل میں جتا ہوتے ہیں ان فقراء اور مساکین کود کھے کر اہل کقر
یوں بچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اس طرح آ زمائش میں فیل ہوجاتے ہیں اپنی آسائش اور خوشحالی کو کفر پر
جنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں (العیاذ باللہ) وَ الَیْنَا تُسرُ جَعُونَ (اور تم ہماری طرف کو ٹائے جاؤگے یعنی قیامت کے دن حاضر
کئے جاؤگے )اس دن جن اور ناحق کے فیصلے کردیئے جائیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وَافَا رَاکَ الَّـذِیْنَ کَفُرُوا اِنْ یَتْخِدُونَکَ اِلّا هُزُوًا (جب کافرلوگ آپ کودیکھتے ہیں قو آپ کی ذات کو تسخرکا ذریعہ بنالیتے ہیں) اور یوں کہتے ہیں اَهلَدُ اللّٰذِی یَدُخُو اللّٰهَ اَلْکُرَ اللّٰهَ اَلَٰکُہُمُ (کیا بہی ضمی ہے جو تہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے اور ان کی عبادت پراعتراض کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ عبودوں کا ذکر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ یہ جبان ہیں نفع اور ضرر کے مالک نہیں وہ لوگ یہ بات آپ کی شان معظم کو گھٹانے کے لئے کہتے تھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی صاحب حیثیت و نیاوی جاہ مرتبہ والانہیں تھا۔ جنے نی بنایا جاتا ؟ کیا ای آ دی کو نبوت دی گئی ہے جو ہمارے معبودوں کو برائی کے ساتھ یا دکرتا ہے۔

وَهُمْ بِدِخُوِ الرَّحُمْنِ هُمْ كَافِرُونَ (اوربدلوگرجان كذكر كمئرين) يعنى ني اكرم علي في جوان كر باطل معبودول كو برا كهاوه تو انبيل كهل رها به اورنا گوار بور باليكن خودان كى حركت بهاس پر توجنبين دية رحمٰن بل معبودول كو برا كهاوه تو انبيل كهل رها به اورنا گوار بور باكن توحيد كة تأكل بوت بين نه اكلى ذات عظيمه اور صفات جل مجده جس في ان كوتو خودا في ذات پر بشنا جا به كه بم كيا كر دي بين اپن حماقت اور صلالت كاخيال نبين اور حال بدي كواند كه بين اين حماقت اور صلالت كاخيال نبين اور حال بدي كواند كري بين كاندات از ات بين -

جب مشرکین کے سامنے دنیا میں عذاب آنے یا قیامت آنے کا تذکرہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ ڈرانا خوا مخواہ کا ہے عذاب آنای ہوت سے تو ہیں آجات در کیوں لگ رہی ہے۔ ای کوفر مایا خولیق الونسان مِن عَجَلِ (انسان جلدی سے پیدا کیا گیا ہے) یعنی اس کے مزاج میں جلد بازی رکھدی گئی ہے اپنے اس مزاج کی دجہ سے وہ عذاب کو بھی وقت سے پہلے بلانے کو تیارہ ۔ سَسَاوِیْ کُمُ ایکتی فَکلا تَسْتَعُجِلُونَ (سویس عنقریب تمہیں اپی نشانیاں دکھادوں گا سوتم جھسے بلانے کو تیارہ ہو کی محت مجالی کی جائے اللہ تعالی عذاب کی جلدی مت مجاوی کی دور مدر کے موقع پرمرداران قریش کا مارا جانا اور قید ہوتا بھی تھا۔

وَيَفُولُونَ مَعْى هِلْذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِيْنَ (اوربيلوگ كَتِحْ بِين كربيدوعده كب لورابوگااگرتم هِيهو) عذاب كى با تين من كرتكذيب كرتے تصاور چونكه عذاب كى خبركو كئي نبيس مانتے تصاس لئے بار باراليى با تين كہتے تھے كه الى اعذاب آنے والانبيں ہے اگر آنا ہے تو كول نبيس آجا تا۔ان لوگوں كويہ بات قر آن مجيد بيس كى جگه ذكر فرمائى ہے یہاں ان کے جواب میں فرمایا۔ لَوْ یَعُلَمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوُا حِیْنَ لَا یَکُفُونَ عَنْ وَّجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ طَهُوْدِهِمُ وَلَا هُمْ یُنْظُرُونَ اَلَٰ وَالاَهُمْ النَّارَ وَلَا عَنْ طَهُوْدِهِمُ وَلَا هُمْ یُنْظُرُونَ (اگر کافروں کواس وقت کی خبر ہوتی جب وہ ندا ہے چبروں ہے آگو ہٹا کیس کے اور ندان کی مدد کی جائے گی بلکدوہ آگان کے پاس اچا تک آ جائے گی سووہ آئیس بدحواس بنادے گی پھروہ اسے ہٹانہ کیس کے اور ندائیس مہلت دی جائے گی ہو وہ اسے ہٹانہ کیس کے اور ندائیس مہلت دی جائے گی اللہ وہ ات کا علم ہوجاتا تو جب وہ لوگ دوزخ کی آگ کے لیٹ میں اور اس کی لیٹوں میں گھریں گے اگر آئیس اس وقت کی حالت کا علم ہوجاتا تو الی با تیں ند بنائے جب وہ لوگ آئیس گھیرے میں لیس گے تو ان کے حواس باختہ ہوجا کیں گاس وقت اسے نہ ہٹا کیس اور دوبارہ مرکر پھر حاضر ہوں اور الی با تیں ند بنائیس وردوبارہ مرکر پھر حاضر ہوں اور گار اب سے نگا جا کیں جب عذاب دوزخ میں وائل ہوجا کیں گے تو اس واغل ہو گئے اور ندان کو یہ مہلت دی جائے گا کوئی موقع نہیں۔ عذاب سے نگا جا کیں اور دوبارہ مرکر پھر حاضر ہوں اور عزاب سے نگا کا در مہلت کے کا کوئی موقع نہیں۔

آخر میں فرمایا وَلَفَدِ اسْتُهُ ذِی بِرُسُلٍ مِّنُ قَبُلِکَ فَحَاقَ بِالَّذِیْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا کَانُوا بِهِ

یَسْتَهُ زِهُ وِنَ (اوربیواقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ شخرکیا گیا سوجن لوگوں نے ان سے شخرکیا

ان پروہ عذاب واقع ہوگیا جس کا وہ شخر کرتے سے )اس آیت میں رسول اللہ علیہ کتلی دی ہے کہ آپ سے پہلے

بھی حضرات انہیا مرام علیم السلام کی تکذیب کی گئ ان کا فداق بنایا گیا۔ پھر انجام کے طور پر شخر کرنے والوں نے

اپنے شخراور تکذیب کا مزہ چھ لیا اور جس عذاب کا وہ فداق بناتے سے بیغذاب ان پر نازل ہوگیا' آپ کے خالفین جو

عذاب کا فداق بنا رہے ہیں یہ بھی اطمینان سے نہیں سے ان پر بھی دنیا میں عذاب آسکتا ہے۔ اگر دنیا میں نہیں تو

قرت میں ہوتو ہر کا فرکوعذاب میں جنال ہونا ہی ہے۔

#### قُلُ إِنْكُمَ أَنْ فِرُكُمْ بِالْوَحِي فِي وَلا يَنْهُ وُالصَّمُ اللَّهُ عَآء إِذَا مَا يُنْفُرُونَ وَلَيْنَ آبِ فراد بِحَ بَات بَي بِ كَيْنَ تَهِين وَى كَذَر بِدِ ذُرا تا مِون اور بَير كُوكُ بِارَوْنِين فَعْ بَبَدِوه وْراعَ جاتْ بِين اوراً رَّ هُلَّتَ تَهُمْ مُ نَفْحَكُ مُ مِنْ عَلَى إِلَّهِ كَيْبُولُ لَيْ يُونِيلُنَا إِنَّا كُنّا ظَلِينَ فَقَ آبِ كَرب كَا طرف عَ أَمِين عذاب كا ايك جُونَا لك جائة ضرور يون كبين عَكَد باعَ مادى كمنى واتّى بم نالم تَعْ

رحمٰن کے عذاب سے کوئی بچانے والانہیں ہے منکرین دنیاوی عیش وعشرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے اور بہرے یکارکوہیں سنتے قصم التا الله المات من خاطبين سي فرمايا بكد كيمورات دن كررت چلى جارب بين بناو خالق اور ما لك جل مجده كي عذاب سيتمباري كون حفاظت كرتاب يراستفهام الكارى ب اورمطلب بيد كدالله تعالى اگر عذاب بهيج دي و متہیں اس کے عذاب سے بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تم بھی اس بات کو جانتے اور مانتے مؤيد جانة موئ فرجى اين بروردگارى ياد اوراس كود صده لاشريك لذمان ساعراض كے موئ مؤلم ماياك بدلوگ معبود حقیق جل مجده کوچھوڑ کرجوغیروں کی عبادت کرتے ہیں کیاان کا بیرخیال ہے کہ جب ہماری طرف سے عذاب آئے گاتوان کے بیرباطل معبود انہیں جارے عذاب سے بچالیں گے ان کا بی خیال غلط ہے۔ وہ ان کی کیامد دکریں گے وہ تو ائی بی مدنییں کرسکتے۔خودان پر ہاری طرف سے کوئی عذاب آجائے یا کوئی تکلیف بینی جائے تو ہارے مقابلہ میں کوئی ان کاساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا کرسر شی کی وجہ رہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کوسامان عیش دیا تھا ای میں پھلتے بھولتے رہے اور اس پرز ماند در از گذر گیا پشت در پشت جب عیش وآ رام میں پڑے رہے تو غفلت کے پردے پڑ گئے۔نددنیا کے انقلاب سے چو نکے ند حفرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام کے بیدار کرنے سے بیدار ہوئے اور اب اسلام کے اور مسلمانوں کے خالف بن رہے ہیں کیا نہیں پے نظرنیس آتا کہ جس زمین پروہ قابض ہیں ہم اسے ہر جار طرف سے برابر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں بعنی ان سے لے کرمسلمانوں کے قبضہ میں دے رہے ہیں کیا انہیں پھر یہ بھی خیال ہے كدائل ايمان پرغالب موجائيس ك\_ پرفرماياكرة پان سےفرماديس كميس توسمبيس وي كے ذريع بى وراتاموں كيكن تم ببرے بنے ہوئے ہو۔ بہرے پکارکو سنتے ہی نہیں ہیں حقیقت میں بہرے نہیں لیکن ببرے لوگوں کا ڈھنگ اختیار کر رکھاہے۔ساری تی ان تی کردیے ہیں اور عذاب آنے کی رائ لگاتے ہیں عذاب کی تاب ہیں اور عذاب کا تقاضاہے۔ الى كوفر مايا: وَكَنِن مَّسَّتَهُمْ نَفُحَةً مِّن عَذَابِ رَبِكَ (الاية ) (الرَّآب كرب كلرف سانبيس عذاب كاليك جھوٹکا لگ جائے تو ضرور یوں کہیں گے کہ ہائے ہماری مبخی واقعی ہے )عذاب کے ایک جھوٹکا کی بھی تابنہیں لیکن چربھی

ایی بوقونی سےعذاب آنے کی رف لگارے ہیں۔

# ونضَمُ الْمُواذِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيلَةِ فَلِاتُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا و إِنْ كَانَ

اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے۔ سوکی پر ذرا ساظلم بھی نہ ہو گا اور اگر کوئی عمل

## مِثُقَالَ حَبَّاةٍ مِّنْ خَرْدَلِ انتَيْنَا بِهَا و كَفَى بِنَا حَاسِيبُنَ®

رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے حاضر کر دیں اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔

# قیامت کےدن مبزان عدل قائم ہوگی کسی پرذراسا بھی ظلم نہ ہوگا

قی ضعید: اس بی سب کوقیامت کے دن کے جاسہ کی یا دد ہائی فرمائی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ہم میزان عدل قائم کر دیں گے کسی پر ذرا ساظلم نہ ہوگا جس کسی نے کوئی بھی نیکی کی ہوگی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوہم اسے وہاں حاضر کر دیں گے۔ اوروہ بھی حساب میں شامل کر لی جائے گا۔

سورة نساء من فرمايان الله كا يَظُلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ (بلاشبالله كل برذره كبرابر محى ظلم بين فرماتا) اورسورة الزارال من فرمايا) فَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةِ حَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ (سوجس نے ذره كبرابر خيركا كام كيا ہوگا وه اسے دكھ لے گا) آيت كے ختم برقر مايا وَتحفٰى كام كيا ہوگا وه اسے دكھ لے گا) آيت كے ختم برقر مايا وَتحفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ اور جم حماب لينے والے كافى بين يعنى جمارے وزن اور حماب كيا ورحماب كتاب كي ضرورت نه رہے كا جمار الله الله كي جمارے فيلے كے بعد كوئى فيصله كرنے والنائين!

حضرت عائشرض الله عنها نے بیان کیا کہ ایک فض رسول الله کی خدمت میں حاضر ہوااور آپ کے سامنے بیٹی گیااس نے عرض کیا کہ یارسول الله میرے چند غلام ہیں جو بھے ہے جھوٹ ہولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافر مانی کرتے ہیں ہیں ہو بھی ہوں تو میر ااور ان کا کیا ہے گا؟ رسول الله نے ارشاد فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت اور نافر مانی اور جھوٹ ہولئے کا اور تیرے سزادینے کا حساب کیا جائے گا' سواگر تیراسزادیناان کی خطاوں کے برابر ہوگا تو معاملہ برابر سرابر رہے گا ندان سے تھے چھے ملے گا نہ تھھ پر چھے وہال ہوگا' اور اگر تیراسزادیناان کی خطاوں سے کم ہوگا تو تھے اس سے بدلہ دلایا جائے گا اور اگر تیراسزادیناان کی خطاوں سے زیادہ ہوگا تو اس زائد کا آئیں تھے خطاوں سے کم ہوگا تو تھے اس سے بدلہ دلایا جائے گا اور اگر تیراسزادیناان کی خطاوں سے ذیادہ ہوگا تو اس زائد کا آئیں تھے اس سے بدلہ دلایا جائے گا ہوں کر دیا۔ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا کیا تو اللہ کا تربیس پڑھتا اللہ تفائم نفس شیئنا یہ ترک کرتے ہوں اللہ کا تفکس شیئنا یہ تو کہایا رسول اللہ اللہ کہتم میں ان کے لئے اور اپنے لئے اس سے بہترکوئی چیز نہیں جھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں ترکوئی چیز نہیں جھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں ترکوئی چیز نہیں جھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں ترکوئی چیز نہیں جھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں کہترکوئی چیز نہیں جھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔ اس میں ترکوئی چیز نہیں جھتا کہ ان سے جدا ہوجاؤں۔

مين آپ کو گواه بنا تا مول كه ريسب آزادين (مشكوة المصابيح ص١٨٨)

و لقر الني المؤلى وهارون الفارقان وخياء و ذكراً للمتقين النين النين المؤلى الفارقان وخياء و ذكراً للمتقين النين النين المؤلف النين الدين الدين الموال في الدرون المدال في الدرون المساعة مشيفة ون وها الخراف المراد و المرد و المرد و المرد و المراد

## توريت شريف اورقرآن مجيد كي صفات

قسف مدور ہے: یہ بین آیات ہیں پہلی دوآیات میں توریت شریف کاذکر ہے اور تیسری آیت میں قرآن مجد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ توریت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہم نے موگ اور ہارون کوعطا کی جوفر قان ہے یعنی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے اور ضیاء یعنی روشی ہے جس سے قلوب منور ہوتے ہیں اور ذکر یعنی تھیجت ہے اس کے یوفوائد ہیں توسیمی کے لئے کہ کین خاص کر ان لوگوں کے لئے وہ جوشتی ہیں یعنی گنا ہوں سے بیچے ہیں اور بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن سے لین وہاں کے حساب کتاب سے بھی خوفز دہ ہیں ہیں مفات ان لوگوں کی تھیں جو توریت پر جلتے تھے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرقان سے اللہ تعالیٰ کی مد دمراد ہے جو حضرت موی اور ہارون علیجا السلام کے شامل حال رہی دونوں نے فرعون کے فشکر سے اپنی قوم کے ساتھ نجات پائی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں طرح طرح کی مدد سے نواز اکا ورضیاءاور ذکر سے قوریت شریف مراد ہے الفاظ میں اس تغییر کی بھی گنجائش ہے۔

قرآن مجید کے بارے میں فرمایا وَهُلَا فِرَى مُّبَارَکُ اَنْزَلْلهُ اَفَائَتُهُم لَهُ مُنْکِرُوُنَ (بیقرآن سیحت ہے بہت بابر کت ہے جے ہم نے نازل کیا ہے پہلے ہے تم جائے ہو کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ) پھر اس کے نازل ہونے کا انکار کیوں کرتے ہو۔

وَلَقَالُ النَّيْنَا آلِبُلْهِ يُمْرُرُشُ كَهُ مِنْ قَبُلُ وَكُتَّابِهِ عِلْمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَى الْحَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿ وَلَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿ وَلَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ ﴿ وَلَقَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَقُلُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَبُلُ وَكُنَّا بِهُ عَلِيدِينَ ﴿ وَلَقُلُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَا عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّه عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَّكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى عَلَّهُ عَلَّهُ عِلْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْ اور سے بات واقع ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے سیج راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے سے جبکہ انہوں نے رَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاهَٰذِهِ التَّهَالِثُلُ الَّتِيُ النَّيْ اَنْتُمُ لَهَا عَاكِفُوْنَ ® فَكَالُـوْ ا اینے باپ اور اپی قوم سے کہا کہ یہ مورتی کیا ہیں جن پر تم جے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا وَجُنْ نَا الْإِنَّ نَا لَهَا عِبِدِينَ قَالَ لَقَالُ كُنْتُمُ أَنْتُمُ وَالْإَوْكُمُ فِي ضَالِ کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم نے کہا کہ بلا شبرتم اور تمہارے باپ دادے تعلی مُبِينِ ﴿ قَالُوْ ٓ الْحِنْتَنَامِالُحُقِّ اَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلْ رَّبُكُمْ رَبُ مراہی میں بیں!وولوگ کہنے لگے کیاتم مارے پاس کوئی حق بات لے کرآئے ہویادل کی کرنے والوں میں سے ہو۔ ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارارب السَّمُوبِ وَالْرُضِ الَّذِي فَطَرَهُ تَ وَانَاعَلَى ذَٰلِكُمُ قِنَ الشَّهِدِينَ ﴿ وَتَاللُّهِ وی ہے جوآ سانوں اور زمینوں کارب ہے جس نے جمہیں پیدا فرمایا اور میں اس پر گوائی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی تنم میں اس کے بعد ضرور ضرور لَاكِيْنَ قَ أَصْنَامَكُمْ بَعْنَ أَنْ تُولُوا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ فَيَعَاهُمُ مُكُاذًا إِلَّا كُمِيْرًا تمہارے توں کے بارے ش کوئی تدبیر کروں گاجب تم پشت پھیر کر چلے جاؤ کے سونہوں نے ان بتوں کوئیزے گئزے کرڈ الاسوائے ان کے ایک بڑے بت کے لَهُ مُ لِكُلُّهُ مُ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۖ وَالْوَامَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِإِلْهُ تِنَا إِنَّهُ لَٰبِنَ شایدوہ اس کی طرف رجوع کریں وہ لوگ کہنے گئے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ بیکس نے کیا ہے؟ بے شک ایسا کرنے والا الطُّلِمِيْنَ ﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَنْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ اِبْرُهِ يُمُو ۚ قَالُوا فَاتُّوا ظالموں میں سے بے کہے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ساتھا جوان کاذکر کررہا تھا اس جوان کو اہراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگے اس

يِهِ عَلَى اَعْيُنِ التَّاسِ لَعَلَّهُ مُ لِيَثُهَ رُونَ ®قَالْوَاءَ اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَ جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودول کے ساتھ ؽۜٳڹڒۿؚؽؙڡٛ<sup>ڞ</sup>ۊؘڵڮڶ ڣۘٷڵڮ؞ڰؠڒۿؠٝۄڵۮٵڣؽٷۿۿڔٳڽڮٵڹٛۊٳؽڹٛڟۣڡۊؽ؈ڡٞۯڿڠۄؖ اليا كيا ہے؟ ابرائيم نے كما بلك بيركت ان كے اس برے نے كى ب سوتم ان سے بوچ لواگر وہ بولتے ہيں ، پھر وہ إِلَى انْفُسِهِمْ فَقَالُوْآ إِنَّاكُمْ اَنْتُمُ الظَّلِيُوْنَ فَ ثُمَّ نُكِينُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِيْتَ اب نفول كى طرف دجوع موت چركب كك كدياد شرتم بى ظلم كرف والع موجر انبول في البيام ول وجمايا بي مك اسابرا يمم كومعلوم ب مَا هَوُكُرْ بِينْطِقُونَ ﴿ قَالَ آفَتَعَبْكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُ كُمْ شَيًّا وَكَ كديد بولتے نبيل بين ابراہيم نے كہا كياتم الله كوچور كراس چيزى عبادت كرتے ہوجو تحبيس نہ كچے نفع دے سكے نہ فقصان يَضُرُّكُمُ ﴿ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعُبُلُ وَنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ افْلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُوا حَرِقُوهُ پہنچا سکے تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجے ہو۔ کیا تم سجھ نہیں رکھتے ہو؟ کہنے گے اس کو جلا دو وانْصُرُوا الِهَتَاكُمُ إِنْ كُنْ تُمُونِعِلِيْنَ ﴿ قُلْنَا لِنَاوُكُونِي بُرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرِهِ يُمَ اورابي معبودول كى مدكروا كرجهيس كح كرماب بم خ محمد ياكساسة كابراتيم يرضندى اورسلاتى والى بن جا اوران أوكول في ابراتيم كساته يرابيتا وكرما جام والادوايه كيدا فجعلنهم الكفسرين سوہم نے انہیں ان میں سے کردیا جو بہت ہی زیادہ نا کام ہوتے ہیں۔

داعي توحيد حضرت ابراجيم القليلا كاليني قوم كوتوحيد كي دعوت دينا بت يرسى چھوڑنے کی تلقین فرمانا 'ان کے بتوں کوتوڑ دینا 'اوراس کی وجہسے آ ك مين ڈالا جانا اورسلامتى كے ساتھ آ ك سے باہرتشر يف لے آنا

فنصفه بيد: سيدنا حفرت ابراجيم عليه الصلوة والسلام جس علاقيم بي بيدا موسة وهبت برستون كاعلاقه تفاخودان كا باب بھی بت پرست تھااللہ تعالی نے حصرت ابراہیم کوشروع ہی سے مشرکین کے عقائداورا عمال سے دورر کھا تھا۔ وہاں کوئی موحد نہیں تھا جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کوتو حید سکھا تا اور شرک کی گمراہی پرمتنبہ کرتالیکن سب سے بوامعلم اللہ جل شائ ہے۔وہ جے بھی راہ بتائے میں سمجائے رشدومدایت سے نوازے اسے کوئی بھی مراہ کرنے والا اپنے قول اور عمل سے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا اللہ تعالی شانۂ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بری بت پرست قوم کے اندر ہدایت پر رکھا اور

حفرت ابراجيم عليه السلام كابتول كوتو رئاسوره صافات ميس بهى مذكور بوبال يول بيان فرمايا-

جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہتم کس چیزی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کے معبودوں کواللہ کے سوابراہیم نے ساروں کوایک معبودوں کواللہ کے سوابراہیم نے ساروں کوایک معبودوں کواللہ کے سوابراہیم نے ساروں کوایک انگاہ جرکر دیکھا اور کہد دیا کہ میں بیار ہونے کو ہوں غرض وہ لوگ ان کو چھوٹر کر چلے گئے تو بیان کے بنوں میں جا تھے اور کہنے گئے کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ پھر ان پرقوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے گئے۔ سو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان چیزوں کو بوجے ہوجن کو خود تراشتے ہو حالا نکہ تم کو اور تہاری ان بیانی ہوئی چیزوں کو اللہ تک نے بیدا کیا ہے۔ وہ لوگ کہنے گئے ابراہیم کے لئے ایک آئش خانہ تعمیر کرو پھر ان کواس دہتی آگ ایل دو غرض ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کرنا جا ہی سوہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ سورہ صافات (ترجہ آیت کھران کو ان کو نیچا دکھا دیا۔

معالم النزيل مين مفسرسدى سے قال كيا ہے كەحفرت ابراہيم عليه السلام كى قوم كا برسال ايك ميلدلگتا تھا اس مين جمع بوتے تھے پھرواپس آكرا بيے بتوں كو بحدہ كركے اپنے گھروں كوجاتے تھے۔ جس دن حضرت ابراہيم عليه السلام نے

ان کے بت وڑے بیان لوگوں کے میل کا دن تھا جب برلوگ میلہ میں جانے کے لئے بتی ہے باہر جانے لگو اہراہیم علیہ المسام کے والد نے کہا کہ اے اہراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چل کر ہماری عید میں شریک ہوجاؤ تو مناسب ہوگاہمکن ہے کہ تمہیں ہمارا دین پندا آجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دور ساتھ چلے اور ستاروں پر ایک نظر ڈائی چرفر مایا کہ میں تو مریض ہونے والا ہوں۔ (چونکہ وہ لوگ ستاروں کو مانے تھے اس لئے ستاروں میں نظر ڈائے کو ایک بہائہ بنا لئے اور وہاں اس خیال سے کھانا رکھ دیا والیس آئے تک بیہ بنائہ بنا اس میں سے ہم کھالیس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھانا رکھاد کی او بلوراستہزاء شمخرفر مایا آلا تی کھکوئن والیس میں سے جہ کھانا و بلوراستہزاء شمخرفر مایا آلا تی کھکوئن ورکیا ہم کھائے کہاں سے جب جواب نہ ملاتو فر مایا کہ ممالیہ کو اور کہاں سے جب جواب نہ ملاتو فر مایا کہ ممالیہ کو بی تو کہا ٹا الیم کے ساتھ کھا ٹر الیا کہ ممالیہ کے بیانہ ہوں کہ بیانہ کو بیانہ ک

ابقوم كولگ آئے تو ديكھا كدان كے معبود كئے پڑے ہيں كلاے كلائے بين ديكھ كر بڑے من پٹائے اور
آپس ميں كہنے لگے كہ ہمارے معبودوں كے ساتھ يہ تركت كس نے كى ہے؟ جس نے ايسا كيا ہے وہ تو كوئى ظالم ہى ہو
گا۔ پھران ميں ہے بعض يوں بولے كہ ہاں ياد آگيا ايك جوان جے ابراہيم كہدكر بلايا جاتا ہے بيان كے بارے ميں
کھے كہدر ہا تھا اس نے يوں كہا تھا كہ ميں تمہارے پیچھان كى گت بنا دوں گا۔ اندازہ ہے كہ بيكام اس نے كيا ہے۔
كہنے لگے كدا چھا اسے بلاؤوہ سب لوگوں كے سامنے آئے اگر لوگوں كے سامنے اقر اركر لے تو گواہ بن جائيں اوراس
آدى كو بھى پہچان ليں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اوران سے قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہتم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ میرکت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرانام کیوں لگاتے ہوجوان سب سے بڑا ہے اس نے بیسب کارستانی کی ہے اگر تہمیں میری بات پریقین نہیں آتا تو انہیں سے پوچھلو کہ ان کے ساتھ بیمعاملہ کس نے کیا ہے؟ اگروہ بولتے ہیں تو ان بی سے دریافت کرنا جا ہے۔

بين كراول و وولوك مفر اورسوچ من برا كاور بحرآبي من كبن كاك رتم بي ظالم مولين ابرابيم كى بات سيح

ہان بوں کی عبادت کرناظلم کی بات ہے بھلاوہ کیا معبود جونہ بول سکے نہ بتا سکے۔ پھرشرمندگی کے مارے اپنے مروں کو جھکالیا لیکن شرک ہے پھر بھی تو بدنہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہنے گئے کہ مہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں (یہ دعوت کا ایک طریقہ کار ہے کہ خاطب ہے بات کرتے کرتے اسے ایے موقع پرلے آئیں کہ اس کی زبان سے خوداس کے اپنے مسلک اور اپنے دعوی کے خلاف کوئی بات نکل جائے) جب ان لوگوں کے منہ ہے بافتھار سے بات نکل گئی کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فور المی اور فرمایا کہ اَفَسَعُ بُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا مَنْ مُدُونِ اللهِ مَا لَا مَنْ مُدُونَ اللهِ مَا لَا مَنْ مُدُونِ اللهِ اَفَ اَلا مَعْقِلُونَ ( تف ہے تم پراوران چیزوں پرجن کی تم السّادی چھوڑ کر عبادت کرتے ہوئی ہمیں نفع دے سکے خضر رہی جا اللہ کی چورڈ کر ایا اُفْ اَنْ مُنْ مُدُونِ اللهِ اَفَ اَلا مَعْقِلُونَ ( تف ہے تم پراوران چیزوں پرجن کی تم السّادی چھوڑ کر عبادت کرتے ہوئی ہمیں تو میں تم پراوران چیزوں پرجن کی تم السّادی چورڈ کر ایا میں تا میں جورٹ کر میں تھورڈ کر تے ہوئی ہمیں تھیں ہو)

جب وہ لوگ جواب سے عاجز ہو گئے اور کوئی بات نہ بی تو کہنے گئے کہ ان شخص کوجلا دواور اپنے معبودوں کی مدر کرو اگر تہمیں کچھ کرنا ہے۔ (بیہ بات بھی عجیب ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے معبودوں کی مدد کا دم بھر رہے ہیں اور اپنے معبودوں کا انتقام لے رہے ہیں۔ وہ کیسا معبود جودوسروں کی مدد کا تھاج ہولیکن مشرکیوں کی عقلوں پر پھر پڑے رہتے ہیں الی موٹی بات بھی ان کی بچھ میں نہیں آتی )

صاحب معالم التزيل في كلھا ہے كہ جب ابراہيم عليه السلام كي قوم في أنبين آگ ميں جلانے كا فيصلہ كرليا (جن ميں نمر ودجھی تھا) تو حضرت ابراہيم عليه السلام كوايك هر ميں بندكرويا اور آگ جلانے كے لئے ايك اعلام بنايا پھراس ميں ايك مدت تک طرح طرح كى كلاياں في التے رہ اور حضرت ابراہيم عليه السلام كي دشنى ميں پھوالي صورت حال بن گئ كہ جوض مريض ہوجا تا بينذر مان ليتا تھا كہ ميں اچھا ہوجاؤں گا قوابراہيم كوجلانے كے لئے كلاياں جو تم كروں گا مورشل اپني مجوب چيزوں كے صول كے لئے يوں نذر مائي تھيں كہ ميرافلاں كام ہوگيا تو آتش ابراہيم ميں كلاياں فوالوں گئ لوگ كلاياں تو يورشل اپني ميں فوال ہے لئے يوں نذر مائي تھي مديہ ہوگوں خورت جو فير كائي تھي وہ بھي اس كي آمد في سے كلاياں تو يورشل كري ايراہيم ميں فوال دين تھي ہو بھي اس كي آمد في سے كلاياں تو يورشل ابراہيم ميں فوال دين تھي ہو بھي اس كي آمد في سے كلاياں تو يورشل خوب شعلے فكا اور اس جگد كري كاري كارى كي حد سے مرجا تا تھا ان لوگوں نے برابرايک ہفت تک آگ جال في حراب سے گذرتا تھا تو اس كي گري كي شدت كي وجہ سے مرجا تا تھا ان لوگوں نے برابرايک ہفت تک آگ جال في حراب كي آگ آگ كي تو ضرورت نہ تھي كياں نظام رابيا معلوم ہوتا ہے كہ ان لوگوں كو بي فرتھا كہ آگر ہم نے اس كوآگ ميں فوالا اور في جلاتو تھارى ذات ہوگي للإ ذا اتن آگ كي تو ضرورت نہ تھي كياں نظام رابيا اس كي تو تو اس كي تو تو كلا اور نہ جلاتو تھارى ذات ہوگي للإ ذا تن آگ كيا تو الدن تو تا كہ ان خورت ابراہيم عليه السلام کو فواليں كيے ؟ اس كيا بي تو پو تك ان تو الرك ليكون اب سوال بي تھا كہ اس آگ ميں حضرت ابراہيم عليه السلام کو فواليں كيے ؟ اس كيا بي تو پوشكنا آگ گياں تو پوشكنا

مجى مشكل ہے چہ جائيكداس ميں با قاعدہ ڈالنے كے لئے ايك دومنٹ تھرين ابليس چونك حضرات انبياء كرام عليهم السلام كى

وشنی میں آگے آگے رہتا تھا اور اب بھی اسلام کے دشمنوں کوسبق پڑھا تارہتا ہے اس لئے اس موقع پر بھی حاضر ہوگیا اور اس نے سمجھایا کہ دیکھو کہ ایک بنجنی بناؤ (بید دھیں تکلی کی طرح کسی بھاری چیز کو اٹھانے اور بھینکنے کا آلہ تھا آج کل عمارتی بنانے میں جوکرین استعمال کی جاتی ہے اسے دیکھنے ہے بنجنیق کی کچھتھ ہی صورت اور اس کاعمل سمجھ میں آسکتا ہے ) منجنیق تیار ہوگئ تو حضرت ابراجیم علیہ السلام کے یاوس میں بیڑیاں ڈال کر منجنیق کے ذریعہ آگ میں ڈال دیا۔

آگ کواللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ شختری ہو جالہ زاوہ سرد پڑگی اور چونکہ بردا کے ساتھ سلاماً بھی فرمایا تھا اس لئے اتی شختری بھی نہ ہوئی کہ شخترک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سات دن آگ بیس رہے آگ نے ان پر بچھ بھی اثر نہ کیا۔ ہاں ان کے پاؤں میں جو بیڑیاں تھیں وہ جل گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے کہ سایہ ڈالنے والا فرشتہ ان کے پاس پہنچا جو انہیں کی صورت میں تھا وہ انہیں مانوس کرتا رہا تھی جرئیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتا اور ایک قالین لے کرآئے (حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کرآگ میں جرئیل علیہ السلام جنت سے ایک کرتا ورایک قالین کے قالین بچھایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کروہیں باتیں کرتے ہوا۔

نمروداپی میں سے بیٹے ہوئے ہیں اوران کے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغیجہ میں بیٹے ہوئے ہیں اوران کے ساتھا کے میں بیٹے ہوئے ہیں اوران کے ساتھا کی فض بیٹے ہوا ہیں کر رہا ہے آس پاس جولکڑیاں ہیں انہیں آگ جلاری ہے لیکن حضرت ابراہیم النظیم سے سالم ہیں باتوں میں مشغول ہیں نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ فرمایا ہاں نکل سکتا ہوں یہ فرمایا اور اپنی جگہ سے روانہ ہوگے حتی کہ آگ سے باہرنکل آئے ہدد کھے کر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم تمہارا معبود تو ہؤی قدرت والا ہے جس کے تم کی آگ ہی یابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزارگائیں نذر کے طور پر ذریح کروں قدرت والا ہے جس کے تم کی آگ ہی یابند ہے میں تمہارے معبود کے لئے چار ہزارگائیں نذر کے طور پر ذریح کروں

گا۔ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے فر مایا کہ جب تک تو اپنے دین پررہے گا اللہ تعالیٰ تجھ سے پچھ بھی قبول نہ فر مائے گا۔ تو اپنے دین کو چھوڑ دے اور میرادین اختیار کر لے۔ نمرود نے کہا میں اپنے دین کو اور ملک کوئیس چھوڑ سکتا۔ ہاں بطور نذر کے جانور ذرج کر دوں گااس کے بعد نمرود نے جانور ذرج کردیئے اور حضرت ابراجیم علیہ السلام کو نکلیف پنجانے سے بھی باز آگیا۔ (معالم التزیل ص ۲۵ وص ۲۵ وج)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشنوں نے خوب آگ جال کی اور بہت ذیادہ جلائی جس کے بارے میں سورہ صافات میں فرمایا قالو ابنے والی الم ابنیانا فالفو ہ فی المجعیم ( کہنے لئے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ پھراسے خت جلنے والی آگ میں ڈال دو) اس سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے اولا آگ جلانے کے لئے مستقل ایک مکان بنایا پھر بہت زیادہ آگ جلائی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوڈال دیا۔ لفظ المجحیم کے بارے میں قاموں میں لکھا ہے۔ والمجحیم النا والمدید السام سے حک نار بعضها فوق بعض کالحجمة ویضم و کل نار عظیمة فی مهواة والمدید الحر کالجاهم۔ (جیم شخت پھڑ کے والی آگ اور ہراس آگ کو کہتے ہیں جوانگاروں کی طرح اور پہنے ہواور میں ہوائی ہوائی ہواؤں ووردہ ہوئی ہواوروہ ہوئی آگ جوفضا میں بلندہواور شخت گرم مکان چیسے کہ چنگاریاں)

ہم نے جو کچھ معالم النزیل نے قال کیا ہے اس میں بعض چزیں تو وہی ہیں جوسیات قرآن کے موافق ہیں ان سے قرآن مجھ میں مقدر کے موافق ہیں ان سے قرآن مجید کے مفہوم کی تشریح ہوتی ہے اور بعض چزیں ایس ہیں جو بظاہرا سرائیلیات سے منقول ہیں ،چونکہ ان سے کسی عظم شری کا تعلق نہیں ہے اور کسی نصر قرآنی کے معارض بھی نہیں ہیں اس لئے ان کوفقل کردیا گیا ہے کتب حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ فدکورہ سے متعلق جو چندروایات ملتی ہیں وہ ذیل میں کھی جاتی ہیں۔

#### گر گٹ کی خباثت اوراس کے لل کرنے میں اجر

حضرت ام شریک رضی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول الله نے گرگٹ کوتل کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پھونک رہاتھا۔ (رواہ البخاری ص۲۷،۲۵)

مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال دیا تو گرگٹ نے بھی اپی خباشت کا ہنر دکھایا' وہ بھی وہاں جا کر پھو نکنے نہ پھو نکنے سے کیا ہوسکتا تھا؟ کیکن اس بھی وہاں جا کر پھو نکنے نہ پھو نکنے سے کیا ہوسکتا تھا؟ کیکن اس کی طبعی خباشت نے اس پرآ مادہ کیا اور شیطان نے اسے استعمال کرلیا' کیونکہ دشمن سے جتنی بھی دشمنی ہوسکے چوکتانہیں ہے وہ فریق مقابل کو تکلیف پہنچانے کے لئے جو کچھ کرسکتا ہے اس سے باز نہیں رہتا' چونکہ گرگٹ خبیث چیز ہے زہر ملا جانور ہے اس لئے آپ نے مارنے کا حکم فرمایا بلکہ اسے مارنے میں جلدی کرنے کی ترغیب دی' حضرت ابو ہریرہ ہے سے روایت

ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا کہ جس نے گرگٹ کو پہلے ہی ضرب میں مار دیا اس کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گ اور جس نے دوضر بوں میں مارا اس کے لئے اس سے کم أور جس نے تیسری ضرب میں مارا اس کے لئے اس سے بھی کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (رواہ مسلم ص ۲۳۲ج۲)

## حضرت ابراہیم العلیلاکوقیامت کے دن سب سے بہلے کپڑے پہنائے جائیں گے

حضرت ابن عباس رضی الله عظم اسے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اس حال بیں جمع کے جاؤ گے کہ پاؤل میں جوتے اور جسمول پر کپڑے نہ ہول گے اور غیر مختون بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے کہ پاؤل میں جوتے اور جسمول پر کپڑے نہ ہول گے اور غیر خوتون بھی ہو گے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے بہنا ہے جا تیں گے (رواہ ابنحاری) حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیڑوی فضیات اس ہو ہے وہ ۲۰۹ ج ۲ وہمنول نے کپڑے اتارکر آگ میں ڈال تھا۔ شراح حدیث میں بیبات کھی ہے۔ قبال السحافظ فی الفتح ص ۲۰۹۰ ج ۲ ویقال ان المحکمة فی خصوصیة ابر اهیم بذالک لکو نه القی فی النار عریانا وقیل لانه اول من لبس السر اویل ، وافظائن ججرفتح الباری میں فرماتے ہیں اور کہا جا تا ہے کہاں کے ہاتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت اس لئے ہے کہ آپ وہ کو الباری میں فرماتے ہیں اور کہا جا تا ہے کہاں گئے ہے کہآ ہے تی نے سب سے پہلے شاوار پہنی تھی )

# فَكُلاثُ كَذِبَاتِ اوران كَى تشرح اور حضرت ابراجيم العَلَيْلاً كَا قَلَاثُ كَذِبَاتِ اوران كَا تشرح العليلاً كا قيامت كرى سے عذر فرمادينا

حضرت ابو ہریرہ کے دوبا تیں توان میں الی تھیں جواللہ کی دات کے بارے میں تھیں (لیمنی ان میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی ) ان میں سے ایک تو ہیں گئیں ان میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی ) ان میں سے ایک تو ہیتی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرنے کے لئے یوں فربادیا کہ انسی مقصود تھی ) ان میں سے ایک تو ہیتی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے ہیا تکار کرنے کے لئے یوں فربادیا کہ است مسقیم (میں بیارہوں) اور دوسری بات بید کہ (بتوں کوتو ٹر) فرمادیا بک فعکلہ کینیو کھم (بلکہ ان کے بردے نے ایساکیا) اور تیسری بات بیہ کہ دہ ایک مرتبہ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے اس ظالم نے انہیں طلب فالم بادشاہ کو کسی نے بتا دیا کہ یہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے اس ظالم نے انہیں طلب کرنے کا حیلہ اختیار کرنے آ دی بھیجا جو آ دی قاصد بن کر آیا اس نے کہا کہ بیعورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ اسلام سارہ کے پاس بہنچ اور فرمایا کہ اس خانا پڑے اور سوال نے فرمایا کہ بیمری بہن ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس بہنے کور فرمایا کہ اس جانا پڑے اور سوال خطرہ ہے اگر اسے معلوم ہوگیا کہ تو میری بیوی ہے تو تھے اسے پاس رکھ لے گاسواگر تھے اس کے پاس جانا پڑے اور سوال کے تھی بیس بہن کے اس جانا پڑے اور کہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ کرے تو کہد دینا کہ میری بہن ہو (ممکن ہے کہ دہ یہ بات می کر بے تھے چھوڑ دے ) اور بہن کہنا کوئی غلط بھی نہیں ہے کیونکہ

تومیری دینی بہن ہے اس سرزمین میں میرے اور تیرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو جبراً اورقبراً طلب کیا تو ناجار ہو کر پہلی بار چلی گئیں ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کردی جب حضرت سارہ اس ظالم بادشاہ کے پاس پنجیں تو اس نے ہاتھ ڈالنا جا ہا جوں ہی ہاتھ بڑھایا اس کو دورہ پڑگیا اور پاؤں مارنے لگا اور حضرت سارہ سے درخواست کی کے میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعا کردومیں تمہیں کوئی ضررنہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کردی تووہ حچوٹ گیالیکن پھرشرارت سوجھی اور دوبارہ ہاتھ بڑھایااس مرتبہ پھراسے دورہ پڑ گیا جیسے پہلی بار پڑا تھایااس سے بھی سخت تھا کھر کہنے لگا کہ میرے لئے اللہ سے دعا کر دومیں تہمیں کوئی تکلیف نہیں دوں گانہوں نے دعا کر دی تو وہ چھوٹ گیااس ك بعداس في الي دربان كوبلايا اوركها كروميرك ياس انسان كونيس لايا تو توميرك ياس شيطان كولي آيا ب اس کے بعداس نے سارہ کوواپس کردیا اوران کے ساتھ ایک خادمہ بھی کردی جن کا نام ہاجرہ تھا 'سارہ واپس آئیں تو حصرت ابراہیم علیالسلام نماز پڑھ رہے تھانہوں نے نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارہ سے سوال کیا کیا ماجرا ہوا؟ سارہ نے بیان کردیا کہ اللہ تعالی نے کافر کے مرکوالٹا اس پرڈال دیا اور ایک ہاجرہ نامی عورت خدمت کے لئے دے دی (رواہ الناري ٢٥ ١٥ ٢٠) عديث بالا من فكلاث كذبات (تين جود) كانبت حضرت ابراجيم عليه السلام كاطرف كاعى ہاول تو بیکہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھ باہر جانے کو کہا تو فر مادیا کہ انسبی مسقیم (بلاشبہ میں بیار ہوں) پھر جبان كے بتوں كوتو رويا اور انہوں نے كہا كرا ارابيم كياتم أن كساتھ ايدا كيا ہے؟ تو فرمايا بَلُ فَعَلَهُ كَبِيْرُ هُمْ (بلکدان کے بوے نے کیا ہے) ان دونوں باتوں کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کدرید دونوں باتیں اللہ کے لئے ختیں کیونکہ اپنے کو بیار بتا کران کے ساتھ جانے سے رہ گئے اور پھراسی پیچھے رہ جانے کو بتوں کوتو ڑنے کا ذریعہ بنالیا' اوراس طرح بنوں کی عاجزی ظاہر کر کے معبود حقیقی کی توحید کی دعوت دے دی تیسری بات بیتی که انہوں نے اپنی بیوی کو يه مجها ديا كمين نے ظالم بادشاه كے قاصد كو بتاديا ہے كم ميرى بهن موتم سے بات موتو تم بھى يهى بتانامكن ہے كہ يہ بات س كرظا المتهبين چيور دے چونكه مطلق بين نسبى بين كے لئے بولا جاتا ہے اس كئے اسے جموف ميں شارفر مايا۔اگرچه انہوں نے دین بہن مراد لے لی اور بدبات احدی فی الاسلام کہ کرانہیں بتا بھی دی تھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے رسول الله علي في نبين فرمايا كريد الله كى راه من تقى اوراس كے خلاف بھى نبيس فرمايا كيونكداس ميں تھوڑا سانفس كا حصہ بھی ہے اول تو بیروا قعد سفر جرت کا ہے اور بجرت اللہ کے لئے تھی پھر کسی بھی مومن عورت کو کا فرسے بھانا بھی اجرو تواب کا کام ہے۔ پھرانی مومن بوی کی حفاظت کرنا جوعفت اور عصمت میں معاون ہے کیونکر تواب کا کام ندہوگا اس کو خوب مجھ لینا جاہے۔ حافظ ابن جر ان فتح الباری (١٩٣٦) میں بحوالہ منداحد حضرت ابن عباس سے قل کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوتین باتیں کہیں (جو بظاہر کذب ہے) ان کوانہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت ہی کے واسطے وشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لئے اختیار کیا۔ حضرات علائے حدیث نے فرمایا ہے کہ بیرتین باتیں جنہیں جھوٹ

سے تعبیر فر مایا ان میں بظاہر جھوٹ ہے لیکن چونکہ حضرت ابراجیم علیہ السلام نے بطور تعریض کے بیر ہاتیں ہی تھیں۔

(جن میں ایسا پہلوبھی نکل سکتا ہے کہ آئیس جھوٹ نہ کہاجائے ) اس لئے صریح جھوٹ بھی نتھیں مثلا اِنّے یہ سَقِینہ فر مایا اس کا بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تمہارے ساتھ جانے کو میرا دل گوارہ نہیں کرتا اس نا گواری کو بیاری سے تعبیر فر مایا اگر چہرہ ہوگئے جسمانی بیار سمجے اور بعض علاء نے بیجی فر مایا کہ لفظ سقیم صفت کا صیغہ ہے اس میں کسی زمانہ پر دلالت نہیں ہے لہذا بیمتی ہوسکتا ہے کہ میں بیار ہونے والا ہوں اس طرح جب ان لوگوں نے بتوں کے بارے میں پوچھا تو بیفر مایا بین کہ میں کہ بین کہ میں نظاہر کذب ہے لیکن مقابل سے بات کرتے ہوئے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگلوانے کے لئے کوئی بات کہ دی جو نے اس کے منہ سے اپنے موافق کوئی بات انگلوانے کے لئے کوئی بات کہددی جائے جو علی سیل الفرض والتقد ہر ہوتو یہ بھی تعریض کے مشاب ایک صورت بن جاتی ہے۔ بعض حضرات نے فر مایا کہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے جو اب کا مطلب بیتھا کہ اگر میہ بولے جو ان توسمجھالو کہ بیان کے بردے نے کیا ہے اس کو معنی بالشرط جائز ہے اس میں کذب نہیں ہے۔

ابد ہی ہوی کو بہن کہنے والی بات تو اس کی تاویل اس وقت انہوں نے خود ہی کردی اور دینی بہن مراد لے کر جھوٹ سے نیچ گئے اس سب کے باوجود جو تینوں باتوں کو کذب فر مایا بیان کے بلند مرتبہ کے اعتبار سے ہے بروں کی بری باتیں بیلی گناہ تو ان باتوں میں ہے ہی نہیں کیونکہ بیسب چیزیں بطور تاویل اور تعریف کی تھیں اور تھیں بھی جی جاری (ص۱۲ کے جا اور حق کے بخاری (ص۱۲ کے جا کہ کی تعمیلا نے کے لئے لیکن پھر بھی انہوں نے جو پچھ فر مایا اسے کذب میں شار کر لیا گیا (صبح جاری (ص۱۲ کے باس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے باس میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب سارے انسانوں کو شفاعت کی ضرورت ہوگی تو حضرت نوح علیہ السلام کے باس آئیں گئو وہ فر مائیں گئوں کہ بیاس جو ان کے دنیا میں سرز د کے کہ میں شفاعت کرنے کے مقام پنہیں ہوں اس موقع پر وہ اپنے ان کذبات کو یاد کرلیں گے جو ان سے دنیا میں سرز د ہوئے تھے۔ بیا نکار شفاعت بھی اس کے جو گا کہ ان سے جو ندکورہ تینوں با تیں صادر ہوئیں تھیں ان کی وجہ سے اپنے کو لائق شفاعت نہیں سمجیں گے۔

میں میں میں سرد کے جو بی سرد کے بوگا کہ ان سے جو ندکورہ تینوں با تیں صادر ہوئیں تھیں ان کی وجہ سے اپنے کو لائق شفاعت نہیں سمجیں گے۔

میں میں میں سرد کے بیاس کو کا کہ ان سے جو ندکورہ تینوں با تیں صادر ہوئیں تھیں ان کی وجہ سے اپنے کو لائق شفاعت نہیں سمجیں گے۔

میں میں سرد کی سرد کی بھورٹ کے بیں سوان کی سوامشکل ہے۔

قال الحافظ في الفتح (ثتين منهن في ذات الله خصهما بذالك لان قصة سارة وان كانت ايضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه وندله بخلاف النبي الاخير تين فاتهما في ذات الله محض وقد وقع في رواية المذكورة ان ابراهيم لم يكذب قط الاثلث كذبت وذلك في ذات الله وفي حديث ابن عباس عند احمد ولله ان جادل بهن لا عن دين الله وقال ايضا واما اطلاقه الكذب على الامور الثلاثة لكونه قال قو لا يحقده السامع كذبا لكه اذا حقق لم يكن كذبا لاته من باب المعاريض المحتملة لا مرين ليس بكذب محض

(حافظ ابن جُرِّ نے فتح الباری میں فرمایا ہے۔ ان میں سے دواللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے متے دوکواللہ تعالیٰ کے ساتھ اس لئے خاص کیا ہے کیونکہ حضرت سارہ علیباالسلام کا واقعہ میں گرچاللہ تعالیٰ ہی کے لئے (سفر میں) پیش آ یا کین اس میں ان کا اپنا نفع و مفاوتھا۔ بخلاف آخری دوواقعات کے دہ خوش اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے متھاور فہ کورہ دوایت میں یہ بھی آ یا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہرگر جھوٹ نہیں بولا مگر تین جھوٹ اور بہاللہ تعالیٰ کی دورے دات کے لئے متھاور امام احمد کے ہال حضرت عبداللہ بین کا فہ بات کی وجہ سے خواد مام احمد کے ہال حضرت عبداللہ بین کہ اس کی مدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے کہ دو ان میں کہ کہ اک ان میں امور پر جھوٹ کا اطلاق اس لئے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کہی جست طلب کرے نہ کہ ایک تقیق کی جائے تو وہ جھوٹ نہیں کوئکہ وہ ایسے مواضع تھے جن میں دوجیز وں کا احتمال تھا وہ محمل جھوٹ نہیں کوئکہ وہ ایسے مواضع تھے جن میں دوجیز وں کا احتمال تھا وہ محمل جھوٹ نہیں کوئکہ وہ ایسے مواضع تھے جن میں دوجیز وں کا احتمال تھا وہ محمل جمیں تھیں کے دھوٹ نہیں کوئکہ وہ ایسے مواضع تھے جن میں دوجیز وں کا احتمال تھا وہ محمل جمیں تھیں کے دھوٹ نہیں کوئکہ وہ ایسے مواضع تھے جن میں دوجیز وں کا احتمال تھا وہ محمل جمیال تھا وہ محمل جمیں تھیں کوئکہ وہ اسے مواضع تھے جن میں دوجیز وں کا احتمال تھا وہ کوئٹ نے معمل جو سے نہیں تھیں۔

الماعی قاری رحمة الشعلی مرقاه شرح منظوه می صدیث شفاعت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں والحق انها معاریض ولکن لما کانت صورتها صورة الکذب سماها اکاذیب واستنقص من نفسه لها فان من کان اعرف بالله واقرب منه منزلة کان اعظم خطرا او اشد خشیة وعلی هذا القیاس سائر ما اضیف الی الانبیاء علیه واقرب منه منزلة کان اعظم خطرا او اشد خشیة وعلی هذا القیاس سائر ما اضیف الی الانبیاء علیه مالسلام من الخطایا قال ابن الملک الکامل قدیو اخذ بما هو عباده فی حق غیره کما قیل حسنات الابوار سیئات المقوبین ۔ یعن شابت ہے کہان تیول میں تعریض ہو (صریح جموط نہیں ہے) لیکن چونکہ بظاہر جموب کی صورت میں تھیں اس لئے جموب سے تبیر کردیا اورا پی ذات کومر تبدشفاعت سے ممتر جمال کیونکہ الله تعالیٰ کی جس قدر بھی معرفت حاصل ہوگا ای قدروہ اپنیاء بارے میں زیادہ خطرہ محسوں کرےگا اوراس میں بہت زیادہ خوف خشیت کاظہور ہوگا دیگرانیاء کرام میں اصلوق والسلام کی طرف جو خطایا منسوب ہیں ان کو بھی ای طرح سمجھ لینا چا ہے ابن الملک نے فرایا ہے کہ جوشم کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ان کو بھی ای طرح سمجھ لینا چا ہے ابن الملک نے فرایا ہے کہ جوشم کال ہو بعض مرتباس بات پراس کا مواخذہ ہوجا تا ہو غیر کی میں عبادت کا درجد دھی ہے۔

فا کدہ: یہاں جو بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ ﷺ کو بلوایا تھا اگراسے قبضہ کرنا اور چھینا ہی تھا تو کسی کی بیوی یا بہن ہونے ہے کیا فرق پر تا تھا ظالم جب ظلم پرتل جائے تو اسے مقصد برآ ری کے سوا پھینیں سوجھتا لافدا حضرت ابرا ہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے جو یہ فرمایا کہتم یوں کہدوینا کہ میں ان کی بہن ہوں اس بات کے کہنے اور سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر جب انہوں نے بتادیا کہ میں اس کی بہن ہوں تو اس نے پھر بھی ہاتھ بوحھانے کی کوشش کی (یہاور بات ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ہائی کہ دورے میں جتلا کر دیا اور حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی) اس سوال کو حل کرنے کے لئے مفسر بن اور شراح حدیث نے گئی ہا تیں کھی ہیں جن میں ایک بیہ بات ہے کہ وہ ظالم ہا دشاہ گو ظالم تھا گئی اس نے طور پر جس کی ڈ بہ کا پیند تھا اس میں کی کی بہن کو اس کے بھائی کی موجود گی میں چھینے کی اجازت نہیں طالم تھا گئی بہن ہوں لیکن علی سے بات معلوم ہوگی تھی اس لئے حضرت سارہ سے بیفر مادیا کہتم ہی کہد دینا کہ میں اور کر کت بدکا ارادہ انکی بہن ہوں لیکن کرنما ذرائر وی کا حض و جمال دیکھا تو دین و فد جب سب کو بالا نے طاق رکھا اور کر کت بدکا ارادہ کو کیا ادادہ کر سارہ دیا ہوں گئی کرنما ذرائر وی کر کردی ۔

نیز حفرت سارہ نے وہاں پردعا بھی کی الملهم ان کنت تعلم انی امنت بک و برسولک و احصنت فرجی الاعلمی زوجی فلا تسلط علی الکافر (اے اللہ آپ کے الم میں ہے کہ میں آپ پر آپ کے رسول پر ایمان لاکی اور میں نے اپنی شرم کی چیز کواپئی شو ہر کے علاوہ ہر کی سے محفوظ رکھا لہذا آپ جھے پر کافر کومسلط نہ فرما سے ) اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور کافر کے تسلط سے نجات دی (فتح الباری)

اس ظالم بادشاه نے شیطانی حرکت کا خودارادہ کیالیکن اپنے بعض در بانوں سے کہا کتم میرے پاس شیطان کو لے

آئے ہو ہاتھ پاؤل کا دورہ پڑا تواہے شیطان کی طرف منسوب کردیا اور پا کہازعورت کوشیطان بنایا۔

زبانی طور پرتواس نے حضرت سارہ کوشیطان بنادیالیکن ان کی نماز اور دعا سے متاثر ہوکراس کی بھے میں بیات آگئ کہ بید کوئی بڑی حثیت والی خاتون ہے اس کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہئے چنانچہ اس نے ایک ہاجرہ نامی عورت ان کی خدمت کے لئے ایک خادمہ دینی چاہئے چنانچہ اس نے ایک ہاجرہ نامی عورت ان کی خدمت کے لئے دے دی وہ واپس ہوکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ بھی اپنے ساتھ لے آئیس بیہ ہاجرہ نامی عورت حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ بنیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین سے آئے اور اپنے چھوٹے بچواساعیل اور ان کی والدہ کو مکہ کرمہ کی چیٹیل زمین اور کوسنسان میدان میں چھوڑ دیا انہیں دونوں ماں بیٹوں سے حضرت ابرا تھی لیہ السلام کی والد دکی ایک شاخ چلی جنہیں بنواساعیل اور عرب کہا جاتا ہے۔

حضرت آبراہیم علیہ السلام کواللہ تعالی نے خوب ہی نواز انہیں مشرکین کے درمیان ہوتے ہوئے واعی توحید بنایا وشمنوں نے آگ میں ڈال دیا تواس سے حجے سالم نکال دیا اور آتش نمرود کو گزار ابراہیم بنادیا۔ اور انہیں اپنا دوست بنالیا کے حصافی سور قالنساء وَ اَسَّحَدُ اللهُ اِبُو اَهِیُم خَلِیٰلاً (اوران سے (بشمولیت اساعیل علیہ السلام) کوبرشریف تغییر کرایا پھران سے رج کی ندا دلوائی۔ اور انہیں ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیم السلام کا باپ بنایا عاتم انبیان عاقب النہ علی فران سے رج کی ندا دلوائی۔ اور انہیں ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیم السلام جب کوبرشریف بناد ہے تھے النہ علی السلام جب کوبرشریف بناد ہے تھے اس وقت بدعا کی تھی کہ اللہ تعالی کہ کے رہے والوں میں سے ایک رسول بھیج دینا آپ کی بید عااس طرح قبول ہوئی اس وقت بدعا کی تھی کہ السلام کے لئے تا قیام قیامت ہادی اور دائی بنادیا اور آپ پر نبوت کا ظہور مکہ کرمہ میں ہوا اور اللہ تعالی نے آپ کو سال سارے عالم کے لئے تا قیام قیامت ہادی اور دائی بنادیا اور آپ پر نبوت تم فرمادی اور آپ کو ملت ابراہیم کی بہت می چزیں خاتم الانبیاء علیہ کی شریعت کا جزوجیں اور تو حیرتو تمام انبیاء کرام علیم السلام کی جہت میں جزی سے خاتم الانبیاء علیہ کی شریعت کا جزوجیں اور تو حیرتو تمام انبیاء کرام علیم السام کی عمل الدیم کری تو تیں اور تو حیرتو تمام انبیاء کرام علیم السام کی حوت کا سب سے پہلا اور مرکزی نقط ہے ہیں۔

### حضرت ابرا ہیم اور حضرت لوط علیہاالسلام کا مبارک سرز مین کی طرف ہجرت کرنا'

\$117g

قضعه بيو: حضرت لوط عليه السلام حضرت ابراجيم عليه السلام كے چا کے بيٹے تھان آيات بيل ان دونوں كى ججرت كا تذكره فرمايا ہے دونوں اپنے علاقہ كوچوڑ كرشام كے علاقہ فلسطين ميں چلے گئے تھے بتوں كى سرز مين كواور بتوں كے پہر جن والوں كوچھوڑ كراس سرز مين كے لئے بجرت كى جس ميں الله تعالى نے بركات ركھى ہيں۔ اور به بركات دنيا جہان والوں كے لئے ہيں ان كے اس بجرت كر نے واجوں كے جير فرمايا كيونكہ كافروں سے چھوٹ كر بابركت سرز مين ميں آكر آباد ہو كئے تھے۔ پھر فرمايا كر ہم نے ابرا ہيم كوائل نامى بيٹا عطاكيا اور پھراس بيٹے كابيٹا يعقوب بھى ديا جو مزيد انعام تھا اس مريد انعام كي وجہ سے پوت كونا فلہ سے جير فرمايا 'اوران سب كوصالحين ميں سے بناديا' سب الله تعالىٰ كے احكام پر چلتے تھے اوراس كے اوامر كى پابندى كرتے ہے چونكہ نبى تھے اور پیشوا تھاس كے دوسروں كو بھى الله كى تو حيداور الله كى عبادت كى مشخوليت ان كاخصوصى اقباد تھا جس كائيس اہتمام تھااسى كوفرمايا و كائوا كنا عابدين آ۔

تھے اور الله تعالىٰ كى عبادت كى مشخوليت ان كاخصوصى اقباز تھا جس كائيس اہتمام تھااسى كوفرمايا و كائوا كنا عابدين آ۔

وكُوطًا اللَّيْنَهُ حُكُمًا وعِلْمًا وَبَعَيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْحَبَيِثُ الدِّم عَلَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْ

بلاشبہ وہ لوگ بد ذات سے بدکار سے اور ہم نے لوط کو اپنی رحت میں واغل کر دیا بلاشبہ وہ صالحین میں سے سے

# حضرت لوط العَلِيْ لا برانعام بركارستى سے نجات اللہ تعالیٰ كى رحمت میں داخل ہونا

قضعه بین: حضرت لوط علیه السلام حضرت ابراہیم النظافیۃ کے ساتھ ہجرت کرکے شام میں آکر آباد ہوگئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرہایا اور نبوت سے نوازا' شام میں چند بستیاں تھیں جوار دن کے قریب تھیں ان کی طرف آئہیں مبعوث فرمایا وہ لوگ بڑے بدکار تھے۔ مردوں اور لڑکوں سے شہوت زانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ دوسرے برے اعمال میں مشغول رہنے تھے ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے جب کوئی قوم مردوں سے شہوت زانی کے مل کو اپنا اور ایسے رواج میں داخل کر لے تو اس کے بعد دوسرے برے اعمال کا ارتکاب کرنامعمولی تی بات ہے مصرت لوط النظیمیٰ ا

نے قوم کو بہت سمجھایالیکن اپنی بدفعلیوں اور بری حرکتوں سے باز نہ آئے ان کی زمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور ان پر پھر برسا دیئے گئے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو الل ایمان تھے (جو ان کے گھر والے ہی تھے) ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور سب کا فر ہلاک ہوگئے۔

ان ہلاک شدگان میں ان کی بیوی بھی تھی پوراقصہ سورہ اعراف اور سورہ حود میں گذر چکا ہے۔ (انوارالیمیان جسوجہ)

اللہ تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کواپی رحمت میں داخل فرمالیا۔ یعنی ان بندوں میں شارفرمایا جن پراللہ تعالی کی
رحمت خاصہ ہوا کرتی ہے۔ آخر میں فرمایا اِنّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ ﴿ لِلاشہوہ صالحین میں سے تھے ) قران مجید میں لفظ صالح
حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے۔ صالحیت بہت بڑا مقام ہو اور اس کے بڑے مراتب
ہیں سب سے بڑا مرتبانبیاء علیم السلام کا ہے کیونکہ وہ معموم ہوتے تھے۔

ونوسًا إذ كادى من قبل فاستعبنا لدفعينه وكفلة من الكرب العظيم

وَنَصُرُنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْ إِلَيْتِنَا اللَّهُ مُكَانُوْ اقَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَّهُمْ

اور جن لوگو ل نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سے نجات دینے کے لئے ہم نے نوح کی مدد کی بلا شبہ وہ برے لوگ تھے سو

اجمعين ٥

ہم نے ان سب کوڈ بود یا

### حضرت نوح العَلَيْين كى دعا الله تعالى كى مدداورقوم كى غرقابي

ویے گئے پھر آگ میں داخل کر دیئے گئے ) حضرت نوح علیہ السلام کی نجات ادران کی قوم کی ہر بادی کا واقعہ بھی سورہ اعراف ادر سورہ مود میں گزر چکا ہے ادر سورہ نوح میں بھی نہ کور ہے۔

فَ اسْتَ جَبُنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ اسْ مِن كربِ عظیم سے طوفان میں غرق ہونا بھی مراد ہوسکتا ہے اور توم کی ایذ ائیں بھی مراد ہوسکتی ہیں۔اللہ تعالی نے دونوں قتم کی پریشانی اور بے چینی سے ان کونجات عطا فرمائی۔ (انوار البیان ، ۳۳ - ۶۳۷)

### وَ كَاوْدُ وَسُلَيْهِ لَى إِذْ يَعْكُلُنِ فِي الْكُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنّا

اورداؤداورسلیمان کو یاد کروجکدو کھیتی کے بارے میں فیصلہ دے رہے تھے جبکداس میں قوم کی بحریاں روندی گئی تھیں اور ہم ان کے

كِكُنِهِمْ شَهِدِيْنَ هُ فَفَقَهُمْ فَاسُلَيْمُنَ وَكُلًّا التَيْنَا كُلْمًا وَعِلْمًا وَسَخَنْنَا

نملہ کو دکھ رہے تھے۔ سوم نے یہ نصلہ سلیمان کو سمجا دیا اور ہم نے دونوں کو عکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نے مح داؤد الحیال یک یعنی والگلیر و کتا فیولین و عکمت کی محتال کے محتال کی مح

داؤد كے ساتھ بہاڑوں كومنخ كرديا اور برندوں كوجوني من مشغول رہتے تھے اور ہم كرنے والے تھے اور ہم نے داؤدكوزرہ بنانے كى صنعت

لَّكُهُ لِيْحُصِيَّكُهُ مِنْ بَالْسِكُمُ فَهَلُ أَنْتُهُ شَاكِرُوْنَ وَلِسُكَيْنَ الرِيْحَ عَاصِفَةً

سکھائی تاکہ وہ مہیں جنگ میں محفوظ رکھے۔ سو کیا تم شکر کرنے والے ہو۔ اور سلیمان کے لئے تیزی سے چلنے

تَخْدِيْ بِأَمْرِهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بْرِّيْنَا فِيهَا وْكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عْلِمِيْنَ ﴿ وَ الْمَا يَكُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الل

خفظين ٥

تفاظت كرنے والے تھے۔

حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیماالسلام کا تذکرہ ان براللہ تعالی کے انعامات

قنصمين: ان آيات من الله تعالى في الله الرام اورانعام كا تذكره فرمايا بجود هرت داؤد عليه السلام اوران

کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر فر مایا تھا۔

ان کواللہ تعالی نے علم اور حکمت سے نواز ااور طرح کی تعتیں عطافر مائیں داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے منخر فرمادیئے جوان کے ساتھ اللہ کی تشیح میں مشغول رہتے تھے اور حصرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا منخر فرما دی اور جنات کوان کا تالع کردیا۔

#### کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھگڑ ااوراس کا فیصلہ

شروع میں ایک جھگڑے کا اور اس جھگڑے کے فیصلہ کا تذکرہ فر مایا جس کا واقعہ یوں ہے کہ دوخض حضرت داؤ دعلیہ السلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے ان ميں سے اكي شخص بكريوں والا اور دوسر الھيتى والا تھا يھيتى والے نے بكريوں والے پر میددعویٰ کیا کماس کی بکریاں رات کوچھوٹ کرمیرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بیر فیصلہ سنا دیا کہ بریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کودے دے۔ بید دونوں مدعی اور مدعا علیہ حضرت داؤدعلیدالسلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیدالسلام سے ملاقات ہوگئ انہوں نے دریافت کیا کہ تمهار ب مقدمه کا کیا فیصله جوا؟ دونو ل فریق نے بیان کیا تو حضرت سلیمان علیدالسلام نے فرمایا که اگر اس مقد مے کا فیصلہ میں کرتا تو فریقین کے لئے مفیداور نافع ہوتا پھرخود والدصاحب حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کریمی بات عرض کی حضرت داؤدعلیه السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہوہ کیا فیصلہ ہے؟ اس پر حضرت سلیمان علیه السلام نے عرض كياكرآ ب بكريال توسب كهيت واليكودي دين تاكدوه ان كدودهاوراون وغيره سي فائده المحاتار باوركهيت كى زيين بكريول والے كے سردكريں -وواس ميں كاشت كركے كھيت اگائے - جب يكھيت اس حالت برآ جائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت کھیت والے کواور بکریاں بکری والے کو واپس کردیں۔حضرت واؤدعلیہ السلام نے اس فيصله كويسندكيا اورفرمايابس ابيمي فيصلد بهناجا بيءاورفريقين كوبلاكريه فيصلها فذكر ديااس كوفرمايا فيفقه مناها مشكيمان (سوہم نے بدفیصلہ سلیمان کو مجادیا) و کُلُّا اَتَبُنا حُکْمًا وَعِلْمًا (اورہم نے دونوں کو حکمت اورعلم عطافر مایا) است معلوم ہوا کہ فیطے دونوں ہی کے درست تھے۔صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں یعنی داؤدعلیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا۔اس کی لاگت بکر یوں کی قیت کے برابرتھی۔ داؤدعلیہ السلام نے صان میں کھیت والے کو بکریاں دلوا دیں اور قانون کا یہی تقاضا تھا جس میں مرعی اور مرعی علیہ کی رضا شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکریوں والول كابالكل بى نقصان موتاتها اس كے سليمان عليه السلام في بطور مصالحت كے دوسرى صورت تجويز فرمادى جوبامم جانبین کی رضامندی پرموقوف تھی اورجس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی کہ چندروز کے لئے بکریاں کھیت والے کودے دی جائیں جوان کے دودھ وغیرہ سے اپنا گزارہ کر لے اور بکری والے کووہ کھیت سپر دکر دیا جائے جو بکریوں نے خراب کر دیا تهاده آبپاشی وغیره کرے جب کھیت پہلی حالت پر آجائے تو کھیت اور بکریاں ان کے اپنے الکوں کودے دی جاکیں کدافی الدر المنثور عن ابن مسعود و مسروق و ابن عباس و مجاهد و قتادة الزهری (ص/۳۲۲جم) اسے معلوم ہوگیا کدونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کدایک کے صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتضی ہو۔ اس لئے و کُلًا النَّیْنَا حُکُمًا وَعِلْمَا بِرُحادیا۔ انتھی حضرت داوداور حضرت سلیمان علیمال المام دونوں آپس میں باب بیٹے تھے۔

#### حضرت محمر عليسة كافيصله

حضرت داؤدعلیہ السلام نے بکر یوں کے جیتی خراب کرنے پر جو فیصلہ دیا۔ ان کا یہ فیصلہ اجتہاد سے تھا اور بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلے کرا دینے سے طل ہوگیا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مروی ہے حضرت براء بن عاز ب کھی ایک افخی بعض لوگوں کے باغ میں داخل ہوگی اور ان کا باغ خراب کر دیا اس پر رسول علی نے فیصلہ دیا کہ اہل جا نور جو زخمی کر دے اس کا کوئی ضان نہیں اہل اموال پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ دن میں اپنے اموال کی حفاظت کریں اور اہل مواثی پر لازم ہے کہ رات کو انہیں محفوظ رکھیں اور یہ کہ رات کو جو جانور کوئی نقصان کر دے جانوروں کے مالک اس کے ذمہ دار جوں گے (رواہ ابود کو ذفی آخر کتاب المبدی عوائی باجر فی ابواب الاحکام) اورا یک حدیث میں بیدوارد ہوا ہے کہ الحجماء جرجھا جبار (رواہ ابخاری ) حضرات آئمہ کرام کے خدا جب معلوم کرنے کے لئے شرح حدیث اور کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

#### حضرت سليمان عليه السلام كاابك اورواقعه

مسیح بخاری میں اس طرح مروی ہے کہ دو توریقی کی جگہ موجود تھیں۔ان میں سے ہرایک کے ساتھ اپنا اپنا ایک بیٹا بھی تھا۔ بھیڑیا جوآیا تو ایک کولے کولے کولے کولے کی اس سے ہرایک دوسری سے یول کہنے گئی کہ بھیڑیا تیرے بیٹے کولے گیا اور یہ جو موجود ہے یہ میرابیٹا ہے اس مقدمہ کا فیصلہ کرانے کے لئے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کیں انہوں نے (اپنے طور پر غور دخوض اور اجتہا دکر کے) بڑی عودت کے تن میں فیصلہ کر دیا واپس ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر گزریں اور آئیں پورے واقعہ کی خبر دی انہوں نے فرمایا چھری لے آؤمیں اس لڑکے کو کا اس کرتم دونوں کوآ دھا آور اور انہوں کہ تو الی کہنے گلی اللہ آپ پردم کرے ایسا نہ ہیجئے۔ (میں اپنادعوی واپس لیتی ہوں) میں اسلیم کرتی ہوں کہ دو اس کو گئی واپس لیتی ہوں) میں اسلیم کرتی ہوں کہ دو اس کو لئی اللہ آپ پردم کرے ایسا نہ ہے جے۔ (میں اپنادعوی واپس لیتی ہوں) میں سلیم کرتی ہوں کہ دو اس کا لڑکا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویا تھا یہ دونوں وی سے بخاری ص کے دیا تھا دو اس کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ابتہا دے دوسر افیصلہ دے دیا جو تھا۔ دے دیا جو تھی سے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دے دیا جو تھیں دوسر افیصلہ دے دیا جو تھی دوسر افیصلہ دے دیا جو تھی سے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دے دیا جو تھی سے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دے دیا جو تھی سے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دیا ہے دوسر افیصلہ دے دوسر افیصلہ دوسر افیصلہ دوسر افیصلہ دوسر افیصلہ دیا ہے دوسر افیصلہ دی کے دوسر سلیمان علیہ السلام نے بچہ کو چھری سے دوسر افیصلہ دوسر افیصلہ دوسر افیصلہ دی دوسر افیصلہ دوس

جوبات کی بیایک تدبیر بھی جس نے انہوں نے حقیقت حال تک پہنچنے کا راستہ نکال لیا جب بیفر مایا کہ چھری لاؤیس اسے
کاٹ کرآ دھا آ دھا کر دیتا ہوں تو بڑی خاموش رہ گئی اور چھوٹی گھبرا گئی اور اس نے کہا کہ بیس بیمانی ہوں کہ بیاسی کالڑکا ہے۔
اس کے تڑپے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بیاسی کا بچہ ہے اگر بڑی کا بچہ ہوتا تو وہ تڑپ اٹھتی لیکن وہ چہکی
کھڑی رہی جس سے معلوم ہوا کہ بیہ بچھوٹی کا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ فرمادیا۔

#### حضرت داؤدعلیهالسلام کاافتدار بهاژوں اور برندوں کاان کےساتھ بیچے میں مشغول ہونا

حضرت داؤدوسلیمان علیماالسلام دونو سآئیس بی بیشے ہے۔ دونو سکواللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔
اور مال و دولت سے بھی۔ اورا قدّ ارسے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کوزبور شریف بھی عطا فرمائی تھی۔ سورة ص بی ان کے ایک فیصلہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ او کُ اِنّا جَعَلَناک حَلِیْفَةً فِی الْاَرْضِ فَاحُحُمُ مَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِی وَلَا تَتَبِعِ الْهَ وَای فَیْسِلًیک عَنْ سَبِیلِ اللهِ (اے داؤد ہم نے تم کوز بین پر حاکم بنایا ہے تولوگوں بی انساف کے ساتھ فیصلہ کرنا اور آئندہ بھی نفسانی خواہش کی بیروی مت کرنا کہ وہ اللہ کے داستہ سے بعث کا دیگی سورة تمل بی فرمایا وکلے قد انتیا داؤد وسکی اللہ الله وکلی اللہ اللہ واللہ کے داستہ سے بعث کا دیگی الله والمؤمنین وَوَدِ ت سَلَتُ مَانُ دَاؤُدُ وَقَالَ اللّٰ یُعْمَا فَالله اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاوُرْتِیْنَا مِنْ کُلِ شَیْءِ اِنَّ هذا اللهُ وَ الْفَصَلُ اللّٰمِینُ وَوَدِ ت سَلَتُ مَانُ دَاؤُدُ وَقَالَ اللّٰهُ النَّاسُ عُلِمُنَا مَنْطِقَ الطّیْوِ وَاوُرْتِیْنَا مِنْ کُلِ شَیْءِ اِنَّ هذا اللهُ وَ الْفَصَلُ الْمُبِینُ (اور جم نے داؤ داور سلیمان کو عم عطافر مایا اور ان دونوں نے کہا کہ تم احرین کا اللہ تعالی بی شخص ہے جس نے جم نے جس نے جا دور سلیمان واؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اُسے کو جس می می اپنے کی اور جس می مورن بندوں میں فضیلت دی اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے کہا اُسے کو گوئی ہوئی سے دیا گیا ہے بلاشہ دیکھا ہوافعنل ہے)

حضرت داؤدعلیدالسلام کواللہ تعالی نے بیشرف بھی بخشا تھا کہ پہاڑوں کواور جانوروں کو سخر فرما دیا تھا جوان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کت بیج بیں مشغول رہے ہیں۔ جس کا یہاں سورۃ انہیاء بیل تذکرہ فرمایا ہے اور سورہ سبابیں اور سورہ میں بھی فدکور ہے۔ سورہ سبابیں فرمایا وَلَقَدُ اتنینا دَاؤُدَ مِنّا فَضُلا یا جِبَالُ أَوِّ بِی مَعَهُ وَالطَّیْرُ وَالنّا لَهُ الْحَدِیدُ لَا (اور ہم نے داؤدکوا پی طرف سے بری نعمت دی تھی اے پہاڑوداؤد کے ساتھ بار بارت بیج کرواور پر ندوں کو بھی تھم دیا اور ہم نے ان کے لئے لو ہے کوزم کردیا) اور سورۃ میں فرمایا اِنّا سَخْرُ اَالْجِبَالُ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِي وَالْاِشُواقِ اَلْ کَالُورُ مَ مَحْشُورُۃ کُلُ لَٰهُ اَوَّ ابُ (ہم نے پہاڑوں کو تھم کردکھا تھا کہان کے ساتھ شام اور میں تھی کیا کریں اور پر ندوں کو بھی جوجہ ہوجاتے تھے سبان کی وجہ سے مشغول ذکر دہے)

احادیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام بڑے خوش آ واز تھے اول تو ان کی خوش آ وازی مجراللہ کی

تبیج اور مزیداللہ تعالیٰ کا عکم سب باتیں ال کر حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھتے وقت اور اللہ تعالیٰ کی تبیع پڑھتے وقت اور میں اللہ تعالیٰ کی تبیع پڑھتے وقت اور ہوجاتے تھے اور تبیع میں مشغول ہوجاتے تھے اور پہاڑوں ہے بھی تسیع کی آ واز نگلی تھی۔ اس میں خوش آ وازی کی کشش بھی تھی اور مجر ہی تھا۔ سورۃ بقرہ کی آیت وَ اِنَّ مِنْهَ اللهٰ کی اللہ تعالیٰ کی تسیع میں مشغول رہتی ہیں۔ ہم سے چونکہ وہ بات بیس کرتے اور جان دار چیزوں کی طرح پیش نہیں آتے اس لئے ہم آئیس محروم بچھتے ہیں کیکن ان کا اپنے خالق و مالک سے جو تعلق ہے وہ ادراک اور شعور والا تعلق ہے۔ وہ سب اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور جب اللہ کی مشعول رہ کے دور اللہ اللہ کی مشعول رہے کی جانے کی حقول رہے کی جانے کی حالے کی حقول کی حقو

### زرہ بنانے کی صنعت

حضرت داؤدعليه السلام كوالله جل شائه في ايك اورا ميازى انعام سينواز اتفااوروه يدكه الله جل شائه في أنبين زره بنانا سکھایا تھا میں کی اروں سے جنگ ہوتی تھی تو مقابل کے حملہ سے بیچنے کے لئے خوداورزرہ اور و حال استعال كرتے تصايك ہاتھ ميں تكوار اور دوسرے ہاتھ ميں و هال لے كروشن سے اڑتے تصاور لو ہے كى زره يهن ليتے تصي ا یک تم کا کرند ہوتا تھا جولو ہے سے بنایا جاتا تھا اگر کو گی تھی کوار کا وار کرتا تھا تو سرخود کے ذریعہ اور سینداور کمرزرہ کے ذریعہ کٹنے سے نیج جاتے تھے حضرت داؤدعلیہ السلام سے پہلے جوزر ہیں بنائی جاتی تھیں وہ لوہے کی تختیاں ہوتی تھیں جنہیں کمر اورسيد پر باندھ ليتے تھے۔سب سے پہلے زرہ بنانے والے حضرت واؤدعليه السلام بين يهال سورة الانمياء مين فرمايا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمُ (اوربم في أَمِين زره كي صنعت سكمادي - جوتمهار بي ليَ نَفع مند بي التَحصِنَ كُمْ مِنْ بَأْسِكُمُ (تاكروة مهين ايك دوسر على زوسے بچائے) اورسوره سبايل فرمايا۔ وَالَّنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ أَنِ اعْمَلُ سليغت وَقَدِرُ فِي المَّرُدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اوربم نَان كَ لَيَ لوب كورم كرديا كم بورى زر بین بناؤاور جوڑنے میں اندازہ رکھؤاورتم سب نیک کام کیا کرو بلاشبہ میں تہارے سب اعمال کودیکھنے والا ہوں) اللہ تعالی شانهٔ نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کے لئے لوہ کونرم فرما دیا وہ اپنی انگلیوں سے لوہ کے تارینا لیتے تھے پھران کے طقے بناتے تھے اور ان طقوں کو جوڑ کرزرہ بنالیتے تھے ۔تفیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام روز اندایک زرہ بناليتے تصاورات جيم ہزار درہم ميں فروخت كرديتے تے جن ميں دو ہزارات اوراال وعيال كى ضرورت كے لئے خرچ كرتے تھاور جار ہزار درہم بن اسرائيل كو خبر الحوارى يعنى معده كى روئى كھلانے پرخرج فرماتے تھ (ص ٥١٢ج٣) حفرت داؤدعلیالسلام کے جوووفیلے اور نکور ہوئے جن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے فیلے دیےان سے یہ بات معلوم ہوگئ کداگر کسی قاضی نے اپنے اجتہاد سے کوئی فیصلہ کردیا پھراس کے خلاف خوداس کے اپنے

اجتهادے یاکسی دوسرے حاکم یا عالم کے بتانے سے معلوم ہوجائے کہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو اپنا فیصلہ داپس لے کر دوسراسیح فصلها فذكردب بداجتهادى شرطاس لئے لگائى گئى كەنصوص قطعيد كے خلاف فيصله حرام ہے اورنصوص شرعيه موتے ہوئے اجتهاد کرنامجی حرام ہے۔ امام دار قطنی رحمة الله عليہ نے اپنی سنن میں حضرت عمر الله خطائق کیا ہے جوامور قضا ہے متعلق ہےوہ خط ذیل میں درج کیاجا تاہے جو حکام اور قضاۃ کے لئے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔

عن سعيد بن ابي بردة واخرج الكتاب فال هذا كتاب عمر 'ثم قرى على سفيان من ها هنا الى ابي موسى الاشعرى؛ امابعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلى اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذلة آس بين الناس في مجلسك، ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في جيفك ولا يخاف ضعيف جورك البينة على من ادعى واليمين على من انكر الصلح جائز بين المسلمين الاصلحا احل حراما او حرم حلالاً لا يسمعك قضاء قضيته بالا مس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فأن الحق قديم وأزر الحق لا يبطله شئي و مراجعة الحق حير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يخزلج في صدرك ممالم يبلغك في القرآن والسنة اعرف الامثال والاشباه ثم قس الامور عند ذلك ا فاعسم الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعى امدا ينتهي اليه فيان احضربينة والا وجهت عليه القضاء فان ذلك اجلى للعمى وابلغ في العذر المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض الامجلودا في حداو مجربافي شهادة زور؟ او ظنينا في ولا او قرابة فان الله تولى منكم السرائر و درا عنكم بالبينات عمم اياك والنصب والفلق والتادي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الاجر ويحسن بها الذكر وانه من يخلص بينة فيما بينه وبين الله يكفه الله مابينه وبين الناس؛ ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك؛ شانه الله.

(٢) يخطامام دار قطني نے كتباب الاقضية والاحكام من قل كيا بافادة للعوام اس كاتر جمد كه عاجاتا بحضرت سعید بن ابی بردہ نے ایک خط نکالا اور بیان کیا کہ پینط حفرت عمر گاہے جوانہوں نے حضرت موی اشعری کو ککھا تھا۔

جان لینا چاہئے کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک محکم فریضہ ہے اور ایک ایسا طریقہ ہے جے اختیار کرنا ضروری

سعيد بن الى برده حفرت الدموى اشعرى المعرى وت تصابوبرده كانام عامرتها (تهذيب التهذيب ص ١)

ہے سوتم سیجھ لوکہ جب تمہارے پاس مقدمہ کوئی لے کرآئے (توجوجن فیصلہ مووہ نافذ کر دو۔ کیونکہ وہ حق بات فائدہ نہیں دیتی جے نافذنہ کیا جائے اپنی مجلس میں اورائے سامنے بٹھانے میں اور انساف کرنے میں لوگوں کے درمیان برابری رکھو تا كەكۇئى صاحب وجامت بىلالىج ندكرےكماس كى دجەسے دوسرے يظلم كردوكے اوركوئى كمزوراس بات سے خاكف ندمو کہ اس برظلم کر دو کے گواہ مدی پر ہیں اور قتم منکر پر ہے مسلمانوں کے درمیان سلم کرانا جائز ہے لیکن ایس کوئی سکے نہیں ہو عتی جوحلال کوحرام اورحرام کوحلال کردے کل جوکوئی فیصلہ تم کر بھے ہواور اس کے بعد میجے بات سمجھ میں آ گئ تو حق کی طرف رجوع كرنے سے تمباراسابق فيصله مانع ندبن جائے كيونكد ق اصل چيز ہے اور فن كوكوئى چيز باطل نہيں كرسكتى - فق كى طرف رجوع كرياباطل برجلت رہنے ہے بہتر ہے جو چیزتمہارے سیند میں کھيا سے خوب سجھنے كى كوشش كرواگر بيان چیزوں میں سے ہوجن کے بارے میں قرآن وحدیث میں ہے کوئی بات نہیں پیچی (اگر قرآن وحدیث کی بات موجود ہو پھراسی پیمل کرنالازم ہو)امثال واشباہ کو پہچانو پھران پر دوسری چیزوں کوقیاس کر داوران میں جو چیز اللہ تعالی کوسب سے زیادہ محبوب ہواور جوتمہار سے زد میک سب سے زیادہ حق کے مشابہ ہواس کے مطابق فیصلہ کرنا اور مدی کے لئے ایک مدت مقرر کردوجس میں وہ اپنے گواہ لے آئے اگر گواہ جاضر کردی تو قانون کےمطابق فیصلہ کردواگروہ گواہ نہ لائے تواس کے خلاف فیصلہ دے دو۔ گواہ لانے کے لئے مت مقرر کرنا بینامعلوم حقیقت کوزیادہ واضح کرنے والی چیز ہے اور اس میں صاحب عذر کوانجام تک پہنچانے کا چھا ڈریعہ ہے۔ مسلمان آپس میں عدول ہیں ایک کی گوائی کے بارے میں قبول کی جا سکتی ہے لیکن جے حدقذف کی وجہ سے (لیخی تہمت لگانے پر) کوڑے لگائے ہوں یا جس کے بارے میں تجربہ ہو کہ وہ جھوٹی گواہی بھی ویتا ہے یاکسی رشتہ داری کے معاملہ میں وہ مہم ہے ( یعنی رشتہ داری کی رعایت کر کے جھوٹی گواہی دیتا ہے) تو ایسے لوگوں کی گواہی تبول نہیں ہوگی اللہ تعالی شانہ سب کی پوشیدہ باتیں اور پوشیدہ ارادے جا ہتا ہے (وہ اس کے مطابق فیلے کرے گاوراس دنیا میں مخلوق کے درمیان گواہوں پر فیلے رکھ دیتے ہیں ) گواہ جھڑوں کوختم کرنے والے ہیں اورلوگوں کے آنے سے تک دل مت ہونا تکلیف محسوس نہ کرنا اور پریشان نہ ہونا 'جولوگ فیصلے کرانے کے لئے آئیں ان ہے الگ ہوکرمت بینے جاناان کے فیلے حق کے موافق کرنا کیونکہ اس میں اللہ تعالی تواب دیتا ہے اورلوگ اچھائی سے یا د كرتے بيں جس كى نيت اللہ كے اور اس كے اپنے درميان خالص ہواللہ تعالى ان مشكلات كى كفايت فرماتے بيں جولوگوں کے تعلقات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اور جو محض ظاہری طور پر اچھا بنے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسانہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کوظا ہر فر مادیں گے۔

## حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہواکی تسخیر

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً (الآيتين)ان دونول آيول مِل حفرت سليمان عليدالسلام كااقتدار بيان فرماياان كي

حَومت نصرف انسانوں پُرَ عَى بلكہ وااور جنات بھى ان كتابع تقے سورة ص ميں فرمايا قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِى وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنُكَ بَعُدِى بِآمُوهِ رُخَآءً حَيْثُ لَكُ الرِّيُحَ تَجُوِى بِآمُوهِ رُخَآءً حَيْثُ اَصَابَ وَالشَّيَاطِيْنَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَعُوَّاصٍ وَاخْوِيْنَ مُقُرَّنِيْنَ فِى الْاَصُفَادِ ـ

سلیمان نے دعامانگی اے میرے رب میر اقصور معاف فر مااور مجھ کوالی سلطنت دے جومیرے بعد میرے سوائسی کو میسر نہ ہوآ میسر نہ ہوآ پ بڑے دینے والے ہیں۔ سوہم نے ہوا کوان کے تالع کر دیاوہ ان کے تکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی ہے چلتی اور جنات کو بھی ان کا تالع کر دیا' یعنی تغییر بنانے والوں کو بھی اور غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جوزنجیروں میں جکڑے دیتے تھے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بید عاکی تھی کہ اے دب جھے ایک محکومت عطافر مایے جو میرے بعد اور کمی کوند دی
جائے ان کی بید عا اللہ تعالیٰ نے قبول فر مائی آئیں جنات پر بھی اقتد اردے دیا اور ہوا بھی ان کے لئے مخر فر مادی جو خوب
تیزی ہے چلتی تھی جو آئیں اور ان کے شکروں کو ذراسی دیریٹی دور در از مسافت پر پہنچا دین تھی اور ان کے تھم کے مطابق چلی
تیزی ہے چلی تھی جو آئیں اور ان کے شکروں کو ذراسی دیریٹی دور در از مسافت پر پہنچا دین تھی اور ان کے تھم کے مطابق چلی
تیزی ہے جسور ہو الا نہیاء میں عاصف ہے تبییر فر مایا اور بھی آ ہت جے سورہ ص میں دیاء ہو ا بھی جا بیا ہوتا تو ہوا
کی تیز رفتاری کے بارے میں سورہ ساء میں غُلوُ ہُا شَھُور وُر وَا حُھا شَھُور فر مایا ہے۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تو ہوا
آپ کو اور آپ کے شکر کو (جوانسا نوں اور جنات اور پر ندوں پر شمل ہوتا تھا) آپ کے حکم کے مطابق اسی مزرل پر پہنچا دین
تھی جہاں جانا ہوتا تھا۔ آپ شیاطین ہے بھی کام لیتے تھے شیاطین کو مزا بھی دیتے تھے اور آئیس زنجروں میں باندھ کر بھی
دُر اللہ تھے جس پروہ چوں بھی ٹیس کر سکتے تھے جنات سے وہ سندروں میں فوطے لگانے کا کام بھی لیتے تھے وہ ان کے حکم
مین فر مایا و الشّین طِیْن مُحلٌ بنّد آء و عَقُوں میں اور دیگر کاموں میں بھی استعال کرتے تھے جس کا ذکر سورہ سباء میں فر مایا ہے میں فر مایا و الشّین طِیْن مُحلٌ بنّد آء و عَقَوں میں اور دیگر اس جانا ہوتا ہیں کے کرورہ سباء میں فر مایا ہوں و اُلگروں کی گور و و مینات ان کے لئے وہ وہ وہ کیا تھی تھی تھی وہی ان کومنظور ہوتا پڑی بڑی عارتیں اور مورشی اور دیگریں جوایک ہی جگر جی بی بناتے جوان کومنظور ہوتا بڑی بڑی عارتیں اور مورشی اور دیگریں جوایک ہی جگریں ہیں )

#### رسول التدعيف كاشيطان كوبكر لينا

ایک مرتبدایک سرک جن کہیں سے چھوٹ کرآ گیارسول علیہ نماز پڑھ رہے تھے۔اس جن نے کوشش کی کہ آپ کی نماز تروادے اللہ تعالی نے آپ کواس پر قابودے دیا آپ نے اس کا گلا گھونٹ دیا چھرض آپ نے صحابہ کرام کواس کا یہ قصہ بتایا اور فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اسے مجد کے کی ستون سے باندھ دوں تا کہ میں ہو کرتم سب اسے دیکھو چھر جھے اسے بھائی سلمان کی دعایاد آگئ انہوں نے یہ دعا کی تھی رَبِّ اغفور کئی وَ هَبُ لِی مُلْکًا لَا یَنْ بَعْنِ لِا حَدِ مِنْ مَ بَعْدِیْ

(لہذامیں نے اسے چھوڑ دیا) سواللہ نے اسے ذکیل کر کے واپس لوٹا دیا یہ حضرت ابوہر پرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے (را جع صحیح ابنجاری وصحیح مسلم) اور حضرت ابوالدر داء رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بول ہے کہ اللہ کا دشمن اللہ سالیہ شعلہ لے کرآیا تا کہ میرے چرہ پرڈ الے میں نے تین مرتبہ اعبو ذباللہ منک کہا تین بار العنک بلعنہ اللہ التامة کہاوہ اس پرنہ ہٹا تو میں نے چاہا کہ اسے پکڑلوں۔ اللہ کی تم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ ہوتی تو میں اسے بائد صحیح مسلم سے دیں ہوتا کہ وہ صبح تک بندھار ہتا اور اس سے دینہ کے بیاتے (صحیح مسلم ص ۲۰۱۵)

### سانيول كوحضرت نوح اورحضرت سليمان صماالسلام كاعهد بإددلانا

سنن الترفدی میں ہے کہ رسول الله علیہ فیصلہ نے ارشاد فرمایا کہ جبتم اپنے گھر میں سائپ دیکھوتو کہو انسا نسنلک بعد نوح و بعد مد سلیمان بن داؤد ان لا تو ذینا (ہم تھے وہ عہد یاددلاتے ہیں جوتو نے نوح اور جب انسانوں پر علیہ مم السلام سے کیا تھا کہ تو ہمیں تکلیف ندد ہے) پھراس کے بعد بھی ظاہر ہوجائے تو اسے تل کر دو۔اور جب انسانوں پر اور جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تکومت تھی تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے جانور وں پر بھی تھی ان میں زہر ملے جانور بھی تھی ان میں زہر ملے جانور بھی تھی ان میں نہر ملے جانور بھی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں سانپول کو زہر اتار نے کے الفاظ کا تذکرہ کیا گیا تو نے فرمایا کہ جمھ پر پیش کروچنا نچہ آپ پر پیش کیا گیا آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ان کے پڑھنے میں کوئی حرح نہیں۔ یہ اس معاہدہ کے الفاظ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زہر ملے جانوروں سے لیا تھا الفاظ ہیں بسم اللہ شجہ قو نیہ ملحہ بحوقفطا (الدرالمنو وص ۱۳۲۷ جسم)

حضرت ابوب العَلَيْ الْمُ كَامْ مصيبت اوراس سي نجات كالذكره

قصدين ان دوآيول من حضرت الوب عليه السلام كى بيارى كا بهران كدعا كرف كااوردعا قبول مون كااور

آل اولا دے جدا ہونے کے بعد دوگنا ہوکر ال جانے کا اجمالی تذکرہ ہے سور کو میں ان کی تکلیف اور دعا اور شفایا ب ہوتا خدور ہے۔ قرآن مجید میں دونوں جگہا جمال ہے اور اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا تکلیف تھی اور کینے تکلیف تھی اور کتنے دن تک ربی اور کسی صحیح صرت مرفوع حدیث میں بھی اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی البتہ قرآن مجید کے سیاق سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے كمانبيس بهت زياده تكليف تقى اورعام طورير جوانبياء اورصالحين كالتلاموتا تفااس سيدنياده بى ابتلا تعااور ساتهو بى بيربات بھی تھی کہ آل اولا دسب مفقود ہوکر یا ہلاک ہوکر جدا ہو گئے تھے۔اس بارے میں عام طورے جوروایات ملتی ہیں عموماً اسرائیلی روایات ہیں جوتفیر درمنثور میں فدکور ہیں۔قران مجید کی تصریح سے معلوم ہوا کہ ایوب علیہ السلام کے دعا کرنے پر الله تعالى نے انہیں صحت وعافیت عطافر مادی اور محض الله کی رحت سے تعا۔ اس میں آئندہ آنے والے عبادت گزاروں ے لئے بھی ایک یادگار ہے کہ اللہ تعالی کی طرف ہے کسی کا ابتلا یا کسی کم کتنی ہی بری مصیبت ہواللہ تعالی دعا قبول فرما تا ہے اور مصیب کودور فرمادیتا ہے۔ میہ جوفر مایا کہم نے ان کا کنبدوایس کر دیا اور ان جیسے اور بھی دے دیتے اس کے بارے میں مفسرین نے دونوں احمال لکھے ہیں کہ صحت دعافیت کے بعد یا توان کوائن گمشدہ اولا دوالیں کردی گئی جوان ہے جدا ہو گئی تھی اور اگروہ وفات یا گئے تھے تو اتنے ہی ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اور پیدا فر مادیئے۔اور تعلقے معظم بھی ساتھ فر مایا ہے جس كا مطلب سي ہے كہ جتنى سابق اولا دھى اتى ہى مزيداولا داس كى اپنى صلب سے يا ان كى اولا دكى صلب سے عطا فرما دی۔ یہاں پرہم ای پراکتفا کرتے ہیں اور مزید تفصیل ان شاءاللہ تعالی سورہ ص کی تفسیر میں کھیں گے البتہ اتنی بات یہیں المجه ليناجا بي كدامرا تلى روايات من جويد ذكور ب كدهزت الوب عليه السلام كجيم مين كير سي تق ياي كدكوني برص كورى يرير مار بيات ول كونيس لكن كيونكداس حالت ميس دعوت وتبليغ كاكام جاري نبيس روسكما اور عامة الناس قريبنيس آسكة ال لئے يه بات لائق قبول نبيس بے پھر بياري توغير اختياري تھي كوڑي يريدے رہے كواختيار فرمانا يوتو حضرات انبياء عليهم السلام كي طهارت اورنظافت طبع كيهي خلاف ہے۔

#### وَإِسْلِعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلَّ صِنَ الصَّيْرِيْنَ فَهُو اَدْخَلْنَاهُمْ فِي اور اساعیل کو اور ادرایس اور ذوالکفل کو یاد کرؤ بیر سب مبر کرنے والوں میں سے عظے اور ہم نے انہیں اپنی

رَحْمَيْنا والْفُحْرِقِن الصّلِيان رحمت میں داخل کرلیا بلاشبہوہ صالحین میں سے تھے۔

حضرت اساعيل وحضرت ادريس وحضرت ذوالكفل عليهم السلام كاتذكره

قسفه يو: ان آيات من حفرت اساعيل حفرت ادريس اور حفرت ذوالكفل عليم السلام كاتذكره فرمايا اوريفر مايايه

سب صابرین میں سے تصحفرت اساعیل اور حضرت اور ایس عیمما السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت و والکفل کا تذکرہ ہورہ مریم میں گزر چکا ہے اور حضرت و والکفل کا تذکرہ ہو ہاں فرمایا و اَذْکُورُ اِسْمَاعِیْلَ وَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ مِنْ اللّهُ عَبَالِ (اور اساعیل اور اللّمیع اور ذو والکفل کو یا دیجی کے اور یہ سب التحصولوگوں میں سے و ذَا اللّٰہ کَفُل وَ کُلٌ مِنْ اللّهُ حَبَارِ (اور اساعیل اور اللّمیع اور ذو والکفل کو یا دیجی کو دورہ انعام میں گزر چکا ہے یہاں حضرت و والکفل کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ احادیث مرفوعہ میں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نجی سے یا انہیاء کے علاوہ صابحین میں سے تھے۔ علاوہ صابحین میں سے تھے۔

### حضرت ذوالكفل كون تضے؟

تفيير ورمنثور مين حضرت ابن عباس وحضرت مجاهد وغيرها سيسجه باتني نقل كي بين بظاهر ميسب اسرائيلي روايات ہیں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قتل کیا ہے کہ یہ انبیاء سابقین میں سے ایک نبی تھے۔ انہوں نے ایک امت کو جع كيااورفر ماياكتم من سےكون فحص ايباہ جوميرى امت كے درميان فيصلة كرنے (يعنى قاضى بنے) كى ذمددارى ليتا ہے۔اورمیری شرط بیہ بے کہ جو تخص بیع ہدہ قبول کرے وہ غصہ نہ ہوان میں سے ایک جوان کھڑا ہوااس نے کہا کہ میں اس كاذمددار بنتا موں تين مرتب يمى سوال جواب مواجب تين مرتبداس جوان نے ذمددارى لے لى تواس سے معموالى اس نوجوان فيقتم كهالي اوراس كوقضا كاعهده سيردكرديا كيااكي دن دوببرك وقت شيطان آيا جبكه بينوجوان قاضي نينديس تعاس نے انہیں آواز دے کر جگادیا اوران سے کہا کہ فلا مخص نے مجھ پرزیادتی کی ہمیری مدد سیجیناس کا ہاتھ پکڑ کرچل دیے تھوڑی دور چلے کہ شیطان اپناہاتھ چیٹرا کر بھاگ گیا۔ چونکہ شیطان بے دفت مدی بن آیا۔اوران کوسوتے سے جگایا پھر مجى غصه نه ہوئے اور جوذ مددارى لى تقى اس برقائم رہے اس لئے ان كانام ذواككفل ركھ ديا كيا يعنى ذمددارى والاشخص۔ اس کونقل کرنے کے بعدصاحب درمنثور نے بحوالہ عبدالرزاق وعبد بن حمید وغیر هانقل کیا ہے کہ حضرت ابوموی اشعرى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا كه ذوالكفل نى نہيں تھے ليكن بنى اسرائيل ميں ایک صالح آ دى تھے جوروزاندون محرنماز برصة تع جبان كى وفات موكى توان كے بعدا كيا ورشخص في اى طرح دن مجرنماز برصنا عبد كيا چنانچه وه اس يمل كرتے تھاس وجدسے ان كانام ذوالكفل ( ذمددارى والاخفس ) ركاديا گيا۔ اس سلسله ميں مفسرين نےسنن تر فدى سے بھی ایک مدیث نقل کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذوالکفل بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو کسی مجی گناہ سے پر ہیز نہیں کرتا تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اس نے اس عورت کواس شرط برساٹھ دیناروئے کداس کے ساتھ برا کام کرے جب وہ اس ك ادير بيشه كيا توده عورت كانپ كل اوررون كلي وه كهنه لكاتو كيول روتى بيد مين نے تجھ سے كوئى زبروى تونهيں كى وه من كني بي بات و محك ب ليكن بدايا كام ب جويس في محلي بين كيا ضرورت في مجور كيااس لئ مين اس يرة ماده مو

گئ-اس پراس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے؟ یہ کہ کروہ ہٹ گیا اوروہ ساٹھ دینار بھی اس کودے دیے اور کہنے لگا کہ اللہ ک فتم اس کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا پھراس آنے والی رات میں مرگیا ہے کواس کے دروازہ پر یوں لکھا ہوا تھا کہ بلا شبداللہ نے تفل کو بخش دیا۔ امام تر ندی نے یہ واقعہ ابواب صفۃ القیامۃ میں نقل فرمایا ہے اور اسکو صدیث من بتایا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ ای خفس کا واقعہ ہوجس کو قرآن مجید نے ذوالکفل بتایا ہے اورا گراسی خفس کا واقعہ ہوتو پھر بہت لیم کرنا ہوگا یہ ذوالکفل نی نہیں تھے پچونکہ انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کہائر سے مخفوظ ہوتے ہیں پھر مرید بات یہ ہے کہ صدیث شریف میں الکفل ہے ذوالکفل نہیں ہے کفظی مہنا بہت کی وجہ سے مفسرین نے اس قصہ کو یہاں نقل کر دیا۔

وخاالنُّونِ إِذْ ذَهب مُعَاضِبًا فَطَنَّ أَنْ نَقُنِ رَعَلَيْهِ فَنَادَى فِي الطُّلْبِ الرَّيِعِلَى وَالنَّوْلِ الْحُلَمْتِ وَالْمُولِ فَيْ الْطُلِمِينَ فَقُولُ وَعَلَيْهِ وَالْمُولِ فَي الطُّلِمِينَ فَي وَالْمُولِ وَعَلَيْهِ وَمَا وَيَ وَالْمُولُ وَيَ وَالْمُؤْمِنِ وَمَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللْمُعُلِمُ وَال

غم سے نجات دے دی اور ہم ای طرح ایمان والوں کو نجات دیے ہیں

فروالنون لیحنی حضرت بولس علیه السلام کا واقعه مجیملی کے پید میں اللہ تعالیٰ کی تبیعی برط صنا کی گھراس مجیملی کا آپ کوسمندر کے باہر ڈال دینا مضعید: ان دونوں آبیوں میں حضرت بونس علیہ السلام کا تذکرہ فر بایا ہے جو کدانیوں ایک جیلی نے قال ایا تھا اسکے انہیں ذوانون فر بایا عربی میں نون جھل کو کہتے ہیں اور حوت بھی کہتے ہیں اس لئے سورہ ن والقام میں صاحب الحوت فر بایا ہے حضرت بونس علیہ السلام کا مفصل قصہ ہم سورہ بونس میں بیان کر بھیے ہیں (۱) اور انشاء اللہ تعالی سورہ صافات کی تغییر میں بھی ذکر کریں گئے بہاں بید قصہ بھندر ضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آبیوں کا منہوم بجھ میں آبیر میں بھی ذکر کریں گئے بہاں بید قصہ بھندر ضرورت ذکر کیا جاتا ہے جس سے ان دونوں آبیوں کا منہوم بجھ میں آبید میں میں میت میں میت کے دول کی طرف مبعوث ہوئے سے انہوں نے بھی اپنی قوم کوتو حدی دعوت دی اور دعوت و تبلغ میں بہت محت کی لیکن وہ بار سرگئی ہوئے اس دوانہ ہوئے میں ہوئی دیا کی طرف سے کوئی دی تھی۔ آئے میں کورہ دیر گئی تو وہ ان سے دوانہ ہوئے اس دوانہ ہوئے میں دوائے میں کوئی حرج کی بات

سورة سافات من فرما الفَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِكَ فِي بَطُنِهِ إِلَى يَوْم يَبْعَقُونَ (سواكروه بين كرنے والوں من سے نہوت و قیامت تک اس کے پیٹ میں رہے ) اللہ تعالی شانۂ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کوم اور گفتن سے نجات دی سور قائ والقلم میں فرمایا۔ فَاصِبِرُ لِحُکُم زَبِّکَ وَلَا تَکُنُ کَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْنَادِي وَهُوَ مَلْمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (آپ اپ مَکُ ظُومٌ اَوْ لَا اَلَى تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ وَبِّهِ لَنَبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُو مَذْمُومٌ فَاجْتَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (آپ اپ مَن جُويِ برمبر سے بیٹھ رہے اور چھل والے کی طرح نہ وجائے جبُرانہوں نے دعا کی اور وہ مُم میں گھٹ رہے تھا گر ان کے رب نے ان کو اس کے دب کا اصان ان کی دشکری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈال دیے جاتے ' پھران کے رب نے ان کو جرگر کی اور ان کو صالحین میں سے کردیا )

الله تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی ان کونجات بھی دے دی اوران کو برگزیدہ بندہ بھی بنالیا صالحین میں ہے ہونے کی سند بھی دے دی کسند بھی دے دی کی سند بھی اپنا کمال بھتے ہیں حالا تک آئے بیش ان کے کسی گناہ کا ذکر نہیں ہے صرف اتن بات ہے کہ وہ قوم سے ناراض ہوکر چلے گئے اور اس جی حالا تک بات بھی جانے میں اللہ تعالی کی طرف ہے دی آئے کا انظار نہیں کیا اوراجتها دی طور پریدگان کرلیا کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے البتہ ان کے مقام دفع کے خلاف ہے جوان کی شان کے اعتبار سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے البتہ ان کے مقام دفع کے خلاف ہے جوان کی شان کے اعتبار سے

ایک زات بعنی ایک نفزش ہے مصرت خاتم الانبیاء علیہ نے بدر کے قیدیوں کوتل کرنے کی بجائے ان کی جانوں کا بدلہ کے الا

حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے زلات کا جہال کہیں قرآن مجیداور احادیث میں ذکرآیا ہے اس کوآیت اور حدیث کی تشری کے ذیل میں بیان کرنا تو درست ہے لیکن ان با توں کواڑا نا ان حضرات کی طرف خطا اور تصور کی نبست کرنا اور اس پر مضمون کھنا ہوا مت کے لئے جائز نہیں ہے۔ جیسا کے علامہ قرطبی سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے ختم پر ہم سورة طرمی کھرآئے ہیں۔

#### 

# فِيْهَامِنُ رُوْحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَانِهَا الْيَدِّلِلْعَلَمِيْنَ®

سوہم نے اس میں اپنی روح پھو تک دی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہاں والوں کے لئے نشانی بناویا۔

#### بڑھا ہے میں حضرت زکر یاعلیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگنا'اوران کی دعا قبول ہونا

قض مديو: يتين آيات بين ان مين پهلي تو حضرت ذكرياعليه السلام كاتذكره فرمايا ان كاكوئي لاكانه تفاخود بهى بوژ سے تقے اور بيوى بھى بانجو تھى انہوں نے اللہ تعالى سے دعاكى كه اللہ تعالى مجھے ايسالر كاعطافر مائے جوميرا وارث ہوميں اكيلا موں مير بيدكوئى دينى امور كاسنجا لئے والا ہونا جا ہے۔ مجھے ايسالر كاعطافر مائے جوميرا خليف بن جائے اللہ تعالى شاخ نے آنہيں ميٹے كى بشارت ديدى۔

دعا تواللدتعالی سے امید با ندھ کرکر لی پھر جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخری دی توطعی طور پرانہیں تجب ہوا کہ میری
اولاد کیسے ہوگی میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری ہوی بھی بانچھ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیتم ہمارے دب کے لئے
مان ہے اس نے تہمیں بھی تو پیدا کیا تھا جبہ تہمارا وجود ذرا بھی نہ تھا۔ اللہ تعالی نے ان کو بیٹا دیدیا اور ان کی بیوی کو قابل
ولادت بنادیا اور بیٹے کا نام کی تجویز فرما دیا اور اس بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت کی علیہ السلام کی ولادت کا
مفصل قصہ سورہ آل عمران رکوع نمبر میں اور سورۃ مریم رکوع نمبرایک میں بیان ہوچکا ہے۔

### حضرات انبياءكرام يبهم السلام كى تين عظيم صفات

گرشته دورکوع میں متعددانبیاء کرام علیہ الصلاق والسلام کا تذکر وفر مایا پھران کی تین بردی صفات بیان فرما کیں اول بیک اِنْهُم کیانُوا یُسَادِ عُونَ فِی الْنَحْیُواَتِ (بلاشہوہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے) دومری صفت بیک و یَدَعُونَنَا دُخَیَا وَمَبَا (اوروہ ہمیں رغبت کے ساتھ اورڈرتے ہوئے پکاداکرتے تھے) اور تیری صفت بیکہ وَکُانُوُا لَنَا حَاشِعِیُنَ (اوروہ ہمیں رغبت کے ساتھ اورڈرتے ہوئے پکاداکرتے تھے) اور تیری صفت بیکہ وَکُانُوُا لَنَا حَاشِعِیُنَ (اوروہ ہمیں رغبت اور ساتھ تھے) ہے ہمارے ساخت شوع سے بہائی صفت بیہ کہ ہمارے ساتھ اور مسابقت کریں حسب استطاعت نیک کامول میں دریندلگا کیں سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَسَادِ عُوا اِللّٰی صَفْفِو وَ مِنْ دَیْکُمُ وَجَنَّدٍ عَرُضُهَا السَّمُونُ وَ اَلاَدُ صَ (اورا پے درب کی منفرت اور جنت کی اطرف جلدی کر وجواتی بردی کہاں کا عرض آسانوں اور ذمین کے برابر ہے) دوسری صفت بیہ بیان فرمائی کہ وہ ہمیں رغبت کے ساتھ مانگیں اور ساتھ تکی اورڈرتے ہوئے بکار بے اعمال پیش نظر رکھیں ہم دوا کہ جو پھواللہ تعالی سے مانگیں خوب غبت اور لا کے کے ساتھ مانگیں اورساتھ تکی ورتے ہمی دیں اپنے اعمال پیش نظر رکھیں ہم دوا کرنے والا اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی ورتی سالے اعمال کی ورتی اپنے اعمال پیش نظر رکھیں ہم دوا کرنے والا اس بات سے بھی ڈرتا رہے کہیں ایسانہ ہوکہ میرے اعمال کی

خرانی یا آ داب دعا کی رعایت نہ کرنے کی دجہ سے دعا قبول نہ ہویہ ترجہ اس صورت میں ہے جبکہ دَغَبًا وَدَهَبًا دونوں اسم فاعل کے معنی میں ہوں یعنی داخیہ سن اور داھیہ ن اور بعض مفسرین نے اس کا بیہ طلب بھی بتایا ہے کہ وغیت اور خوف کی دونوں حالت میں بھی دعا سے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام کی ہم السلام کی تیسری حالت میں بھی دعا سے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام کی مالے میں بھی دعا سے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام کی مالے میں بھی دعا سے غافل نہ ہوتے تھے حضرات انبیاء کرام کی مالے میں منت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و کانوا لکنا تحاشیعی فی راور ہمارے سامنے خشوع سے میں جے تھے)

خشوع قبلی جھاؤ کو کہتے ہیں پھر جس کاول جھا ہوتا ہاں کے اعضاء میں بھی جھاؤ ہوتا ہے بینی ان سے فخر و تکبر کا مظاہرہ نہیں ہوتا جس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹے گی اس کے قلب میں اوراعضاء وجوارح میں اپنی بردائی کا کہاں تصور ہو سکتا ہے؟ اوراس کے اعضاء وجوارح میں کیسے اکر کر ہوسکتی ہیں اس میں جولفظ کینا بردھایا ہے اس میں بہتا دیا کہ ذات خداوندی کی عظمت اور کبریاء مونین اور مونین کے یقین میں گھی ملی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں رہتے ہیں نماز میں تو خشوع ہوتا ہی ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں دیا ہوتی ہے لہذاوہ حالت خشوع ہی میں دیا ہوتی ہے لئا اللہ تعالیٰ کے لئے جس کے میں جھکاؤ ہوگا وہ مامورات پر بھی تمل کریگا اور منھیات ہے تھی بچگ جعل لنا اللہ تعالیٰ منه حظاو افر ا

### حضرت مريم اورحضرت عيسى عليهما السلام كاتذكره

 السلام كے بغير باپ كے پيدا ہونے كى تصرى آگئ ہے كيان چونكہ اوركسى كے لئے اس كى تصرى نہيں ہے اس لئے كوئى عورت يد دعوى نہيں كرىكتى كه مير ايمل بغير مرد كے ہے اگر كوئى بے شوہر والى عورت ايسا كہے گى اور اسے حمل ہوگا تو امير المونين اس پر عدجارى كردے گا كونكہ بندے فلاہر كے مكلف ہيں -

اِن هذه المتكن المتك أمن المحدد المراد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد ا

سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔

### تمام حضرات انبياء كرام يهم السلام كادين واحدب

قه مسيد: متعددانبياء كرام يهم الصلوة والسلام كاتذكره فرمايا اورآخر مين فرمايا كدان حفرات كاجودين تفايجي تهارا وین ہے یہی دین اللہ تعالی نے تمہارے لئے منظور فرمایا ہے بید مین تو حید ہےتم سب ای دین کواختیار کروحضرات انبیاء كرام يهم السلام سب توحيد بي كي دعوت ليكرآ ع اوراس كي دعوت دي اصول دين يعني توحيدرسالت اورمعاديس ان حضرات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کدرسول اللہ عظیم نے ارشا وفر مایا کہ میں لوگوں میں عیسی ابن مریم سے سب سے زیادہ قریب تر ہوں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں جیسے آپس میں باپ شریک بھائی ہوتے ہیں اور مائیں الگ الگ ہوتی ہیں تمام انبیاء کرام سیم السلام کا دین ایک ہی ہے اور میرے اور عیسی بن مریم کے درمیان کوئی نی نہیں ہے (رواہ ابناری کمانی المشکل ق ٥٠٩٠) یعنی احکام فرعیہ میں گو اختلاف تقاليكن اصولى اعتبار سيسب كادين ايك بالله تعالى كى وحدانيت اورالوميت ربوبيت اور غالقيت اور مالكيت مے مانے اور تسلیم کرنے کے سب نبیوں نے وعوت دی سارے انسانوں پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اسی لئے آيت كخم برفرمايا وَأَنَا رَبُكُمُ فَاعْبُدُون (اوريس تهارارب بول سوتم ميرى عبادت كرو) وَتَقَطُّعُو المُوهُمُ بَيْنَهُمُ یعنی اس کی بجائے کہلوگ حضرات انبیاء کرام میھم السلام کی دعوت پر چلتے اور تو حید کوا ختیار کرتے لوگوں نے آپس میں ا بيدوين كو كور التع طرح طرح مع عقيد براش اور مختلف فتم كى جماعتين بنالين ان جماعتول مين صرف وه جماعت حق پر ہے جو حضرات انبیاء کرام میسم السلام کے دین پھی اوراب خاتم انبیین علی کے دین پر ہے اس ایک جاعت كعلاوه جتنى بحى جماعتين تهي يااب بين وهب مراه بين اور كافريين تحلُّ إلَيْنَا وَاجِعُونَ (سبهاري طرف اوشے والے بیں) ہرایک اپنے اپنے عقیدہ اور مل کی جزایائے گا۔

# فَكُنْ يَعْبُلُ مِنَ الصَّلِطَةِ وَهُومُوْمِنَ فَلاَ كُفُرانَ لِسَعْبِ فَوَاتَالَهُ كَانِبُوْنَ ®

اور جو مخص نیک عمل کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہوسواس کی محت کی ذرا بھی ناقدری نہیں اور بلا شبہ ہم اے لکھ لیتے ہیں

### مومن کے اعمال صالحہ کی ناقدری نہیں ہے

قفسيو: اس آيت يس يه بتايا ۽ كه جو بھى كوئى شخص مون بوتے بوئى بھى نيك كام كرے گاده اس كا بھر پور اجر پائے گاكسى كے كسى بھى نيك عملى كى ناقدرى نه بوگى جس كا جو عمل بوگا چنددر چند بردهاديا جائے گااوركسى نيكى كا ثواب دس نيكى سے كم تو ملنا بى نہيں ہے دس گنا تو كم سے كم ہاوراس سے زيادہ بھى بہت زيادہ بر ھاج شاكر ثواب ملے گا۔ وَ اِنَّا لَـهُ كَاتِبُونَ وَ (اور ہم بر شخص كاعمل كھے ليتے ہيں) جو فرشتے اعمال كھنے پر مامور ہيں تمام اعمال كھنے ہيں قيامت

كدن يه اعمال نامي پيش مونك جواعمال كئے تصب سائة جائيں گرورة الكهف ين فرمايا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا كَا حَمِلُوا كَا حَمِلُوا كَا حَمِلُوا كَا عَمِلُوا كَا مِعْلُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا كَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَهُو يَا مُنْ اللهُ ال

#### وكرورعلى قرية الفلكنها أنهم لايزجوفون

اوریہ بات ضروری ہے کہ ہم نے جس بستی کو ہلاک کیادہ رجوع نہیں کریں گے

#### ہلاک شدہ بستیوں کے بارے میں بیہ طےشدہ بات ہے کہ وہ رجوع نہ کریں گے

اور حضرت ابن عبال سے بی می مروی ہے کہ لا زائدہ ہے اور مطلب بیہ کہ جس بتی کوہم نے ہلاک کردیاوہ لوگ ہلاک کردیاوہ لوگ ہلاک ہونے میں حوام اپنے اصلی معنی میں لوگ ہلاک ہونے کے بعد دنیا کی طرف واپس نہ ہونگے ان کی واپسی متنع ہاں صورت میں حوام اپنے اصلی معنی میں ہوگالیکن بعض حضرات نے اس مطلب کو پہند نہیں کیا کیونکہ اس بات کے کہنے میں بظاہر کچھ فائدہ نہیں (جولوگ عذاب سے ہلاک کے بغیر دنیا سے چلے گئے وہ بھی تو واپس نہ ہونگے پھر ہلاک شدگان کی خصوصیت کیار ہی)

قال القوطى فى احكام القرآن كااص ٣٣٠ واختلف فى "ك" فى قوله "لا يوجعون" فقيل هى صلة ووى ذلك عن ابن عباس واختاره ابو عبيد اى و حرام ١٨٠ على قرية اهلكناها أن يوجعوا بعد الهلاك وقيل ليست بصلة وانما هى ثابتة ويكون الحوام بمعى الواجب ومن احسن ماقبل فيها واجله مار واه ابن عينة وابن ادريس ومحمد بن فضيل و سليمان بن حيان ومعلى عن داؤد بن ابى هند عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قول الله عزوجل "وحرام على قرية اهلكناها" قال وجب انهم لا يوجعون قال لا يتوبون اما قول ابى عبيد ان "لا" والله فقلد ده عليه جماعة لا نهالا تزاد فى مثل المسوضع ولا فيما يقع فيه الشكال ولو كانت والله لكان التاويل بعيلا "ايضا" لانه ان او اد "وحرام على قرية اهلكناها ان يوجعوا الى اللنيا" فهلا مالا لا يعرجون أى لا يتوبون الوالي المستنصالها" أو بالمنحم على قلوبها أن يوجعوا الى اللنيا" فهلا مالا لا يوجعون أى لا يتوبون أن المالة الزجاج وابو على أو "لا" غير والمال وحرام على قوله الا النهم على الكلام اضمال المنوس على و "و" غير والله و هنى قول ابن عباس رضى الله عنه. (طامة طي الكلام المرات المرات على الكلام المرات المرات على الكلام المرات الموالية والموالية على الكلام المرات الموالية والموالية على قلوبها أن يتعلم منهم عمل لا نهم لا يوجعون أى لا يتوبون قاله الزجاج وابو على أو "لا" غير والله و هنى قول ابن عباس رضى الله عنه. (طامة طي أو "لا" غير الله وهنا هو معنى قول ابن عباس رضى الله عبير في أكل المراس المراس المراس المراس الموالية بي مطلب يه كرس سب بهتر والوب عن عراس عن الموالية على الموالية بي الموالية بيك المراس عن الموالية المراس عن الموالية المولية والموالية المولية المولية المولية والمولية والمولية والمولية والمولية والمولية والمولية والمولية المولية المولية والمولية والمولية المولية والمولية والمولية

حَتَى إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَي لِيَنْ لُونَ ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَلَي لِيَ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

قیامت سے پہلے یا جوج ما جوج کا نکلنا' قیامت کے دن کافرول کا حسرت کرنااورا پنے معبودول کے ساتھ دوزخ میں جانا قسفسید: ان آیات میں قرب قیامت کا پھروقوع قیامت کا اور قیامت کے دن اہل کفر کی ندامت اور بدعالی کا تذکرہ ہے پہلے تو یہ فرمایا کہ اہل کفر برابر مرکثی میں اور کفر میں پڑے رہیں گے اورا نکار تن پراڑے رہیں گے یہاں تک کہ
یا جوج ما جوج نکل آئیں جو ہراو نجی جگہ سے نکل کرچیل پڑیں گے اور قیامت کا جو بچا وعدہ ہے وہ قریب ہوجائے قیامت
کے قریب آجانے پر بھی ان لوگوں کو ہوش نہ آئے گا اور حق قبول نہ کریں گے حتی کہ قیامت واقع ہوئی جائے گی جب
قیامت واقع ہوگی تو جرانی اور پر بٹانی کی وجہ سے ان کی آئیس او پر کواٹھی ہوئی ہوں گی جسے اردو کے عاورہ میں آئیس کے
پھٹی ہوئی رہ جانے سے تبیر کیا جاتا ہے جب قیامت آگی اور کفر کی وجہ سے بدحالی میں بتلا ہو نگے اور عذاب کا سامنا ہوگا
تو حسرت اور ندامت کے ساتھ یوں کہیں گے کہاؤ کہ گئا فیڈ ٹھٹ فی خفکہ قین ہنگا (ہائے ہماری کہختی ہم تو اس کی
طرف سے عافل تھے) قیامت کا نام سنتے تھے تو مانے نہیں تھے اور قیامت کے دن کی تی اور عذاب کے بارے میں جو
خبریں دی جاتی تھی ان کا انکار کرتے تھے۔

بَلُ کُنَّا ظَالِمِیْنَ اس بارے میں کی کوبھی الزام نہیں دیا جاسکتا جو پھے الزام ہے اپنے ہی اوپر ہے بات سے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ یا جوج ما جوج کے بارے میں ضروری معلومات اور قیامت کے قریب ان کے خروج کا تذکرہ سورۃ کہف کے ختم کے قریب گزرچکا ہے۔

فى روح السماني ص ٩٣ ج ١/ (حتى اذا فعت ياجوج وماجوج) ابتدائية والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ماقبلها كانه قيل: يستمرون على ماهم عليه من الهلاك حتى اذاقامت القيامة يرجعون اليها ويقولون يا ويلنا الخ او غاية للحرمة اي يستمر امتناع رجوعهم الى التوبة حتى اذا قامت القيامة يرجعون اليها وذلك حين لا يفعهم الرجوع اوغاية لعدم الرجوع عن الكفر اي لا يرجعون عنه حتى اذا قامت القيامة يرجعون عنه وهو حين لا ينفعهم ذلك" وهذا بحسب تعدد الأقوال في معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير حفى اه(صفيك١١: ١٠ مردن العالى يس ب حتى اذا فتحت يا جوج و ماجوج كاجمله ابتدائيه بادراس ك بعيد والاكلام اس کی غایت ہے جس پراس کا اِفل دلالت کرتا ہے گویا کہ پر کہا گیا ہے کہ وہ ہلاکت کے اس استدیرقائم رہیں گے حتی کہ جب قیامت قائم ہوگی واس کی طرف اوٹائے جائیں گے اور کہیں گے یہ او پہلنا النج (بائے بمنحق ہم غفلت میں تھے ) پار پرمت کی غایت ہے لیعنی قویہ کی طرف ان کار جوع مسلسل ممتنع رہے گاحتیٰ کہ جب قیامت قائم ہو گی تو تو بہ کی طرف رجوع کریں گے اور بیاس وقت ہوگا جب ان کواوٹنا فائدہ نہیں دے گایا پر کفرے رجوع نہ کرنے کی غایت ہے یعنی وہ کفر ہے جہیں ہئیں گے حتی کہ جب قیامت قائم ہوجائے گی تو کفرے رجوع کریں گےاوراس وقت انہیں کفرے رچوع كرنا تقع نبين دے گااور بيا ختلاف سابقية يت كمطلب مين متعدداقوال كي وجدے باوراس اختلاف كي ان اقوال يرتطبق مخفي نبين ہے) وقال القرطبي ج ا ا ص ٣٣٢ واقترب الوعد الحق يعني القيامة وقال الفراء والكسائي وغيرهما الواو زائده مقحمة والمعنى حتى اذا فشحمت يناجبوج وماجوج اقترب الوعد الحق فاقترب جواب اذاً واجاز الكسائي ان يكون جواب اذا فاذا هي شاخصة ابصار الـذيـن كفروا ويكون قرله اقترب الوعد الحق معطوفا على الفعل الذي هو شرط وقال البصريون الجواب محذوف والتقدير قالوا ياويلنا وهو قول الزحاج وهو قال هسن اهـ (علامة رطبی فرماتے ہیں واقترب الحق ہے مراد تیامت ہادر کسائی وغیرہ حضرات فرماتے ہیں واؤ زائدہ عجمہ ہےاورمطلب بیہے کہ جب یا جوج کھول دیئے جائیں گے ووعدہ حق قریب ہوجائے گاپس فسافتوب اذا کا جواب ہےاورکسائی نے اس كوسى جائز ركها بك إذا كاجواب قاذا هي شاخصة ابصاد الذين كفرو مواورواقترب الوعدالحق ال فعل كامعطوف موجوشرط باوريعريين کہتے ہیں۔جواب محدوف ہےاور تقدیر عبارت ہے۔قالو ایاویلنا اور یک زجاج کاقول ہےاور یکی حسن نے کہا ہے)

پرفر مایا اِنْکُمْ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ (بلاشبة ماوروه چیزی جن کی تم الله کے سواعبادت کرتے ہوجہنم کا بیدھن ہو) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بدائل مکہ کوخطاب ہاس میں بیہ تایا ہے کہ شرکین خوداور

الله كيسواجن چيزول كى عبادت كرتے ہيں وه سبدوزخ كاليندهن بنيل كي يعنى دوزخ ميں جائيں گے۔ أَنْتُم لَهَا وَارِدُونَ (تَم سبدوزخ ميں داخل ہوگے) اس ميں سابق مضمون كى تاكيد ہے۔

مشرکین جباپے معبودول کودورخ میں دیکھیں گے تو اس وقت وہ پوری طرح سے بچھ لیس کے کہا گر یہ عبادت
کواکن ہوتے تو دوزخ میں کیوں داخل ہوتے دوزخ میں جانے کے بعد مشرک اور کافروں کا اس میں سے نکانائیمیں ہو
گا۔وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں چینیں گے اور چلائیں گے اور یہ چنج و پکارا پسے ہوگی کہ ایک دوسرے کی چنج و پکار
کی آ واز آپس میں نہ س سکیس گے مشرکین چونکہ اپ باطل معبودوں کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ہماری سفارش
کردیں گے ان کی یہ غلط ہمی اس وقت بالکل ہی دور ہوجائے گی جب اپنے معبودوں کودوزخ میں دیکھیں کے باطل معبووں
میں شیاطین بھی ہو نگے اور بت بھی بول کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے
میں شیاطین بھی ہو نگے اور بت بھی بول کوعذاب دینے کے لئے نہیں بلکہ ان کی عبادت کرنے والوں کو عبرت دلانے کے
لئے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جودوزخ میں ہواسے عذاب ہی ہواللہ تعالی کو قدرت ہے کہ آگ
میں کوئی چیز ہمواورا سے تکلیف نہ ہو دوزخ میں عذاب دینے والے فرشتے بھی ہونگے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

اِتَ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُ مُ مِنَّا الْحُسْنَى أُولِيكَ عَنْمَامْبُعُ أَنْ وَكُونَ حَسِيْسَهَا \*

بلاشبة بن كے لئے پہلے بى ہمارى طرف سے بھلائى كافيصله مقرر موچكا بدوج بنم سددرد كھے جائيں گے دواس كى آ بت بھى نہيں سنيں كے .

وَهُمْ فِي مِنَا اشْتَهَتْ أَنْفُنْهُمْ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَعْزُنْهُمُ الْفَرْعُ الْكَبْرُوتَتَكَفَّهُمُ

اور اپنی جی جابی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے ان کو بری تھرابٹ رنجیدہ نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال

الْمَلْيِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ

كريں كئ يہ تمارا وہ دن ہے جس كا تم سے وعدہ كيا جاتا تھا

### جن کے بارے میں بھلائی کافیصلہ ہو چکاوہ دوزخ سے دورر ہیں گے

قفسد و جب آیت اِنْگُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ (الآیة ) نازل بوئی تو عبدالله بن الزیعری نے اعتراض کیا (جواسوقت تک مسلمان نہیں بوانھا) کہ پھر تو عینی اور عزیر اور فرشتے علیم مالسلام سب بی دوز خریں جا کیں گے کیونکدان کی مجمی عبادت کی جاتی ہوا تھا کہ کھڑتو عینی اور عزیر اور فرشتے کہ کہ مِنْ الْحُسُنی اُوالِیْکَ عُنْهَا مُبْعَدُونَ اللهِ مِن الْحُسُنی اُوالِیْکَ عُنْهَا مُبْعَدُونَ نازل بوئی (بلا شبہ جن کے لئے پہلے بی ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہوہ جہنم سے دورر کھے جا کیں گے ) لَا اِسْسَمَ مُونَ حَسِیْسَهَا وَهُمْ فِیْمَا اللهَ تَهَ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ خُلِدُونَ (وواس کی آ بحث بھی شین گاورا پی بی چاہی چیزوں میں بمیشد ہیں گے اور اپنی بی چاہی کی جاہدی میں بمیشد ہیں گے اور اپنی بی چاہی کریں میں بمیشد ہیں گے اور شیخة ان کا استقبال کریں

گ ) ان آیات میں معرض کا جواب دیدیا ہے اور فرما دیا کہ جن حضرات کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلے ہی سے طفر ما دیا ہے کہ ان کے لئے خوبی اور بہتری ہے اور انعام وکرام ہے وہ جہتم سے دور رہیں گے جہتم میں جانا تو کچاوہ جہتم کی آ ہے جہی نہیں گے وہ بہت میں داخل ہو نظے وہاں اپی نفس کی خواہشوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس میں بھیشر رہیں گے انہیں بوی گھبراہٹ رنجیدہ نہ کر بگی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تبہاراوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا' بوی گھبراہٹ نے کیا مراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے کئی قول کھے ہیں ایک قول سے وعدہ کیا جاتا تھا' بوی گھبراہٹ مراد ہے لیا مراد ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے کئی قول کھے ہیں ایک قول یہ یہ ہے کہ اس سے نفر میں اللہ عنہ کی طرف روانہ ہو نگے وقت دور خیول کو دور نے میں جب دوبارہ ضور اللہ عنہ کا قول ہے اور حضرت میں بھری ہے کہ جس وقت موت کو وقت دور خیول کو دور نے بیں جس وقت موت کو اسے فرخ کی میں اللہ عنہ کی تھراہٹ مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ جس وقت موت کو مینٹر ھے کی شکل میں لاکر جنت اور دور نے کے درمیان ذی کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فرخ اکہ لیے نہ بری گھراہٹ مراد ہے اور ایک قول ہے نہ بری گھراہٹ مراد ہے درختی تعدور نے ہے درمیان ذی کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فرخ اکم بری گور ہا کہ خور مادیا کہ میں اللہ تعالی نے طفر مادیا کہ اس کے درمیان ذی کیا جائے گا اس وقت جو کیفیت ہوگی اسے فرخ اسے خور مادیا کے وابس کی گھراہٹ رہے کہ بیں خور ہی ہی حدور نے ہے دور نے ہے گھراہ کی درخی ہی کے فرنی می خور ہی ہے دور نے ہے کہ ہیں گھراہ ہے دور خور ہی خور ہی ہی خور ہی ہی خور ہی ہے گھراہ ہے دور خور ہی ہی خور ہی ہی کہ میں گھراہ ہے دور خور ہی کور نے میں کہ میں گھراہ ہے دور نے ہوں کی کہیں گھراہ ہے دور نے ہے میں دور نے ہے گھراہ ہے دور نے کی کھراہ ہے دور نے بھراں کے دور نے ہے کہ میں کی دور نے ہے گھراہ ہے دور نے ہے کہ میں کے دور نے ہے کہ کی دور نے ہے کہ میں کی دور نے ہے کہ کی دور نے ہے دور نے ہے دور نے ہے کہ کور نے کے دور نے کے دور نے ہے کہ کی دور نے ہے کہ کی دور نے ہے کہ کی دور نے کے دور نے کہ کی دور نے کے دور نے کی دور نے کہ کے دور نے کے دور نے کے دور نے کے دور نے کہ کی دور نے کی دور نے کے

وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَآمِكَةُ جَبِوهِ قَبِرول ﷺ وَتَعَلَقُهُمُ الْمَلَآمِكَةُ جَبِوهِ قَبِرول ﷺ وَتَعَلَقُهُمُ الْمَلَآمِكُمُ الَّذِي كُنتُمُ الْوَعَلَونَ (كَتِهارايدن بِحَسَمَاتُم سوعده كياجاتاتها) تهمين ايمان اوراعمال صالح پراجورو مُمَلِّمُ الَّذِي كُنتُمُ اللَّهِ عَلَوْنَ (كَتِهارايدن بِحِصَالَ بِراجورو مُمَلِينَ عَنْ وَاللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلَالِقَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلِيقُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِقِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَالِقُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِمُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ الْعُلْمُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْمُعَلِمُ عَلَيْكُونُ الْمُعَ

يؤمُ نَطُوى التَّمَاءَ كُعِلَى السِّجِلِ لِلْكُتُبِ كَمَابِكُ أَكَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْنُهُ وَعَدًا

وهدن يادر كخف كالل ب حسورة مم ماؤل كوس المرح ليبيدوس مع حمو المرح لكصورة منحوف كالخفر ليبيد دياجاتا بم عند حم المرح بما بالمحاف كابنداش كالمتعاملة

عَلَيْنَا وْإِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَلَقَلْ كَتَبْنَا فِي الْرَّبُورِمِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

ای طرح ہم اسے لوٹادیں کے ہمارے ذمدوعدہ ہے بلاشبہ ہم کرنے والے ہیں اور بیدائتی بات ہے کہ ہم نے ذکر کے بعد لکھندیا ہے کہ بلاشیاز مین کے

يَرِثُهُا عِبَادِي الصَّلِيُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَٰذَ الْبَلْعُ الْقَوْمِ عِبِدِينَ ﴿

وارث میرے نیک بندے ہونگے بلاشبہ اس میں عبادت گزاروں کے لئے کافی مضمون ہے

قیامت کے دن آسان کالپیٹا جانا جس طرح ابتدائی آفرینش ہوئی اسی طرح دوبارہ پیدا کئے جائیں گے

قضسيو: گزشتة يات من مركين اوران كے باطل معبودول كدوزخ مين داخل مونے اوراس مين بميشربخكا

اوران حضرات کے اہل جنت ہونے کاذکر تھاجن کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی سے بھلائی مقدر ہوچکی ہےان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اپنی بی جاہی چیز دوں میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ کہ ہمیں بدی گھرا ہے غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ تہمارا اوہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا چونکہ ان چیز وں کا تعلق وقوع قیامت ہے اس لئے اس کے بعداس کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کا واقعہ کرنا ہمارے لئے معمولی ہوئی بات ہے تہماری نظروں کے سامنے سب بدی چیز آسان ہے اللہ تعالی کی قدرت کے سامنے اس کی حقیق حقیق خیری ہم اس کے اس دن ہم آسان کو اس طرح کہیں دیا جاتا ہے جس طرح کھنے والے کا غذکو لیب دیتے ہیں ہم اس طرح آسان کو لیب دیں گے۔ جیسے ضمون کھی ہوئی کتاب کو لیب دیا جاتا ہے جس طرح کھنے والے کا غذکو لیب دیتے ہیں ہم اس کو لیب دی ہے۔

هذا على احد الاقوال فى معنى السجل و الكتاب وفى الدر المنثور ص ٣٣٠٥ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كطى الصحيفة "على الكتاب" الدال على المكتوب. (يالجل اور الكتاب كمنى من ايك قول كمطابق إورتفير درمنثور مين محضرت عبدالله بن عباس ضى الله تعالى عنها سعموى محلى الصحيفة "على الكتاب والدال على المكتوب يعنى اس مجيفة كالبينيا كتاب برجو لكه موت بردلالت كرتى م)

دوسری آیات میں آسان کے پھٹے کا اور نگی ہوئی اون کے گالوں کی طرح ہوجانے کا ذکر ہے یہ خلف احوال کے اعتبار سے ہے پہلے لیسٹ دیاجائے پھروہ بھٹ جائے اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے جو یہ وال اٹھاتے تھے کہ دوبارہ کسے زندہ کئے جا تیں گے اس کے جواب میں فرمایا سیحما بکداُنا آوَل حَلْق نُعِیدُهُ (جس طرح ہم نے خلوق کی پہلی بارابتدا کی ہی ہم اس طرح لوٹادیں گے ) یہ بات عجیب ہے کہ پہلی بارجواللہ تعالی نے پیدا فرمایا منکرین بعث کے اس کو مانے جیس اور دوبارہ پیدا فرمایا کہ ہم نے جیسے پہلے پیدا فرمایا کی جات کے منکرین بعث کے اس کو مانے جسے پہلے پیدا فرمایا کہ ہم نے جیسے کہ جس نے جمال تحلیق کر دی اسے دوبارہ پیدا کرنے میں اور زیادہ آسان ہونا جا ہے اگر چہ اللہ تعالی کیلئے ابتداء اور اعادہ دونوں برابر ہیں پھردوبارہ پیدا کرنے کا انکار کیوں ہے؟

و غدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ (به بهارے ذمه دعدہ به بلاشبہ بم کرنے والے بیں) کوئی مانے بانه مانے قیامت آئیگی فیصلے ہوئے جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں جائیں گے اس کے بعد فر مایا کہ ذکر یعنی لوح محفوظ کے بعد آسانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوئے مطلب بیہ ہے کہ یہ بات لوح محفوظ میں اور آسانی کتابوں میں لکھ دی اور بتادی ہے کہ زمین کے وارث صالحین ہوئے۔

لفظ الزَّبُوُرُ اورلفظ الدَّكو سے كيامراد ہے؟ اس كے بارے ميں مختلف اقوال ہيں ہم نے حضرت ابن عباس اور حضرت مجابد كا قول ليا ہے كمالز بورسے آسانى كتب اورالذكر سے لوج محفوظ مراو ہے۔

عن ابن عباس فى الأية قال الزبور التوراة والانجيل والقرآن والذكر الاصل الذى نسخت منه هذه المكتب الذى فى السماء وقال مجاهد الزبور الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمثور الاسلام الكتب والذكر ام الكتاب عند الله (الدرالمثور الاسلام الكتب والذكر ام الكتاب عند الله والدرامثور الله عنه الله والترام والله عنه الله والترام والله عنه الله والمال المال عنه الله عنه الله والمالة المنه المالة والمالة المنه المنه المنه والدوه المالة الكتاب عبد الله الله والمالة الله والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والله والمنه والله والمنه والله والمنه والله والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والله والمنه وا

کنی زمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ صالحین اس کے وارث ہیں؟ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ

تعالی عنداور حضرت مجاہداور حضرت صحی اور حضرت عکرمد نے فرایا ہے کداس سے جنت کی سرزیمن مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ سالحین جنت کے دارث ہو تکے سورۃ زمری اللہ تعالی شاخہ کا ارشاد ہے و قدا لو المنح منہ لِلّٰهِ الَّذِی صَدَفَا وَعَدَهَ وَ وَلَوْدُ وَسَا اللّٰهِ وَسَاللہ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

آخریں بیفرمایا اِنَّ فِی هندا لَبَلاغًا لِقَوْمِ عَابِدِینَ (بلاشباس میں عابدین کے لئے کافی معمون ہے) جے بچھ کراور جان کرا عمال صالحہ کی طرف متوجہ اور آخرت کے لئے متفکر ہوسکتے ہیں کعب الاحبار کا قول ہے کہ قوم عابدین سے امت محمدید علی صاحبها الصافوة والتحیة مراد ہے اور حضرت حسن سے منقول ہے کہ عابدین سے وہ لوگ مراد ہیں جو پانچوں وقت پابندی سے نماز اداکرتے ہیں حضرت قادہ نے فرمایا کہ عابدین سے عاملین مراد ہیں (البذائيلة ظام اعمال صالحہ والوں کوشائل ہے) الدرائن تو رجم سے اسلام

ومَا انسلنك إلا رحْمة لِلْعلمِينَ

اور ہم نے آپ کونہیں بھیجا گرتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر

رسول الله عليسة رحمة للعالمين بي تص

قصه بير: آيت بالامل رسول الشريطية كورحمة للعالمين كامبارك اور معظم لقب عطافر مايا اورسورة توبيس آپ و دؤف د حيم ك لقب سي مرفراز فرمايا ب

حضرت الوجريره رضى الله تعالى عند اوايت بكرآب فرمايا انسا انا وحسمت مهداة يعنى بس الله كالله كال

تعالى بعضنى رحمة للعالمين وهدى للعالمين وامرنى دبى بمحق المعازف والمزامير والاوثان والصليب وامو المجاهلية. بلاشبالله تعالى في مجصمار عجهانول ك ليّ بدايت بناكر بهجااور مير درب في محصم ديا ب كدگاف بجان كي چيزول كومنادول اور بنول كواور سليب كو (جس كي نصراني پستش كرتے بيل) اور جا بليت كامول كومنادول -

رحمة للعالمين الله كي رحمت عام ہے آپ كا تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشرك كى دلدل ميں پھنسا ہوا تھا آ آپ تشريف آورى سے پہلے ساراعالم كفروشرك كى دلدل ميں پھنسا ہوا تھا آ آپ تشريف لائے سوتوں كو جگايا حق كى طرف بلايا اس وقت سے ليكر آج تك كروڑوں انسان اور جنات ہدايت پا چكے ہيں۔ سارى دنیا كفروشرك كى وجہ سے ہلاكت اور بربادى كے دہانہ پر كھڑى تھى آپ علي اللہ النے سے دنیا ميں ايمان كى ہوا چلى تو حيد كى روشنى پھيلى جب تك دنیا ميں اہل ايمان رہيں گے قیامت نہيں آئے گى آپ علي ہے ارشاوفر مايا كہ قیامت قائم نہيں ہوگى جب تك كردنیا ميں اللہ اللہ كہا جاتا ہے گا۔ (صحیح مسلم ص ۸۸ج ۱)

بدالله کی یادآ پ علی الله بی کی محتول کا نتیجہ ایک مدیث میں آیا ہے کہ عالم کے لئے آسانوں کے اورزمین کے رہے والے ہیں استعقار کرتی ہیں۔ (مشکوۃ المصانے ص ۳۲)

اس کی بھی ہی وجہ ہے کہ جب تک علوم نبوت کے مطابق و نیا میں اعمال موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی اگر بیدنہ ہوں تو قیامت آ جائے اس لئے جمیں و پی علوم کے طلباء کے لئے وعاکرنا چاہئے ایک حدیث میں ہے کہ ایک پہاڑ دوسر نے پہاڑ کا نام لیکر پوچھتا ہے کیا آج تیرے او پر نے کوئی ایسافتھ گرز را ہے جس نے اللہ کا نام لیا ہواگروہ پہاڑ جواب میں کہتا ہے کہ ہاں ایک ایسافتھ گرز را قعا تو یہ جواب من کرسوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے اللہ ایک ایسافتھ گرز را قعا تو یہ جواب من کرسوال کرنے والا پہاڑ خوش ہوتا ہے معلوم کر کے خوش ہوئی اس کی وجہ بھی وہ بی ہے کہ عموماً موٹن بندے جواللہ کا ذکر کرنے والا ایک فیصل ایک پہاڑ پر گرز را اور دوسر سے پہاڑ کو یہ بات معلوم کر کے خوش ہوئی اس کی وجہ بھی وہ بی ہے کہ عموماً موٹن بندے جواللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے عالم کی بقا ہے جموعہ عالم میں معلوم کر کے خوش ہوئی اس کی وجہ بھی وہ بی اس اعتبار ہے آ ہے گئے گا تھ کہ بھی شدہ ہے گا سب کا بقا اہل انجان کی ووجہ ہوئی ہوئی اس اعتبار ہے آپ تھی تھی کہ آپ تھی تھی ہوئی اس اعتبار ہے جس کہ ایمان اور ان اعمال کی وجہ سے دنیا میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے رحمت میں بوتا روش کے تابیا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل ٹیس ہوتا روش سے نامیا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل ٹیس ہوتا ورش سے تابیا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل ٹیس ہوتا روش سے تابیا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل ٹیس ہوتا روش سے تابیا کا محروم ہونا سورج کے تاریک ہونے کی دلیل ٹیس ہوتا وان پرعذاب آجا تا تا

تھااور نبی کی موجود گی میں ہی ہلاک کر دی جاتی تھیں آپ علیہ کی رحمۃ للعالمین ہونے کا اس بات میں بھی مظاہرہ ہے کہ عمومی طور پر بھی منکرین اور کافرین ہلاک ہو جائیں ایسانہیں ہوگا آخرت میں کافروں کو کفر کی دجہ سے عذاب ہوگا وہ آخرت سے متعلق ہے۔

آپ طائف تشریف لے گئے وہاں دین حق کی دعوت دی وہ لوگ ایمان ندلائے اور آپ کے ساتھ بدخلق کا بہت برخابرت کیا۔ بہاڑوں بہاڑوں بہاڑوں کیا۔ بہاڑوں بہاڑوں کیا۔ بہاڑوں بہاڑوں کے بہاڑوں کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہو نگے جو اللہ کی وحدانیت کا اقراد کریں گے۔مشکلوۃ المصابح ص۵۲۳

سورہ توبیس آپ علیقہ کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتْمَ لِینَ امت کوجس چیزے تکلیف ہودہ آپ علیفہ کوشاق گزرتی ہے اور آپ علیف کواس سے تکلیف ہوتی ہے۔ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمُ آپ علیف امت کے نفع کے لئے حریص بین اہل ایمان کوا عمال صالحہ ہے مصف دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی حرص ہے کہ ان کے دنیاوی حالات درست ہوجا کیں۔ بِالْمُ مُومِنِیْنَ رَءُ وُقَ دَّحِیْمُ آپ علیفہ کوا پی امت کے ساتھ رافت اور رحمت کا تعلق میں ایمان کو ایمان کہ بات کہ کر بے تعلق ہوجاتے۔ آپ علیفہ کا پی امت سے قبلی تعلق تھا فلا ہرا بھی آپ علیفہ کا پی امت سے قبلی تعلق تھا فلا ہرا بھی آپ علیفہ کا بی امت سے قبلی تعلق تھا کہ ہوتے اور خوا کی اس میں آپ علیفہ ہوتی اس میں آپ علیفہ ہوتی آپ میں آپ علیفہ ہوتی آپ میں آپ علیفہ ہوتی آپ کی شریک ہوتے اور جس کی کوکوئی تکلیف ہوتی آپ علیفہ ہوتی آپ علیفہ ہوتی آپ میں آپ علیفہ ہوتی آپ میں آپ علیفہ ہوتی آپ علیفہ ہوتی آپ کی کوکوئی تکلیف ہوتی آپ کی کوئی تکلیف ہوتی آپ علیفہ کوئی تکلیف ہوتی آپ کی کوئی تکلیف ہوتی آپ کوئی تکلیف ہوتی آپ کی کوئی تکلیف ہوتی تکلیف کوئی تکلیف ہوتی آپ کی کوئی تکلیف ہوتی آپ کی کوئی تکلیف ہوتی کوئی تکلیف ہوتی ہوتی تکلیف ہوتی تکلیف کی کوئی تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی کوئی تکلیف ہوتی ہوتی تکلیف ہوتی تک کوئی تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی تکلیف ہوتی تکلیف

 اے نہیں معلوم کہ رات کواس کا ہاتھ کہاں رہا ہے (ممکن ہے کہ اسے کوئی نا پاک چیز لگ گئ ہو یا اس پر زہر یلا جانورگزر گیا ہو) (رواہ ابنجاری وسلم) جوتے پہننے کے بارے بیل آپ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ترجوتے پہنے رہا کرو کیونکہ آدی جب تک جوتے پہنے رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سوار ہوجیہے جانو رپر سوار ہونے والا زمین کے کیڑے کوڑوں اور گندی چیزوں اور کا نٹوں اور این بھر کے کھڑوں سے محفوظ رہتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے جوتے پہننے والے کی بھی حفاظت رہتی ہے۔ (مشکواۃ المصابح ص ۲۵۹)

نیز آپ الله نے بیمی فرمایا کہ جب چلتے چلتے کسی کا چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو ایک چپل میں نہ چلے یہاں تک کہ دوسرے چپل کو درست کرلے (پھر دونوں کو پہن کر چلے) اور یہ بھی فرمایا کہ ایک موزہ پہن کر نہ چلے ( کیونکہ ان صور تو ان میں میں ایک قدم اونچا اورایک قدم نیچا ہوکر تو ازن صحیح نہیں رہتا)

آپ علی امت کواس طرح تعلیم دیتے تھے جیسے ماں باپ اپنے بچوں کوسکھاتے اور بتاتے ہیں۔آپ علی کے فرایا میں تمہارے لئے باپ ہی کی طرح ہوں میں تمہیں سکھاتا ہوں (پھر فر مایا کہ) جب تم قضاء حاجت کی جگہ جاؤتو قبلہ کی طرف ندمن کرونہ پشت کرواور آپ علی کے نین پھروں سے استنجاء کرنے کا حکم فر مایا اور فر مایا کہ لیدسے اور ہڑی سے استنجانہ کرواور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فر مایا۔ (مشکوة المصان ۲۲۳)

معاف فرماد یجئے اوران کے لئے استغفار سیجئے اور کامول میں ان سے مشورہ لیجئے پھر جب آپ پڑتے عزم کرلیں تو آپ اللہ پرتو کل سیجئے بے شک تو کل کرنے والے اللہ کومجوب ہیں)

آیت بالا میں جہاں آپ علیہ کی خوش خلقی اور زم مزاجی اور دعت وشفقت کا ذکر ہے وہاں اس امر کی بھی تصری کے کہ اگر آپ علیہ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ علیہ کے پاس جمع ہیں جو آپ علیہ سے بہناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ علیہ کے پاس سے چلے جاتے اور منتشر ہوجاتے ہیں مصرت سعدی نے کیا اچھا فرمایا۔

کس شه بیند که نے حجاز براب آب شور گرد آیند ہر کجا چشمہ بود شیریں مردم و مرغ و مور گرد آیند

رسول الله علی کے اخلاق عالیہ میں شفقت اور رحت کا بمیشہ مظاہرہ ہوتا رہتا تھا جب کو کی شخص آپ علیہ سے مصافحہ کرتا تو آپ علیہ اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نہیں نکالتے تھے جب تک کہ وہی اپنا ہاتھ نکالنے کی ابتداء نہ کرتا اور جس سے ملاقات ہوتی تھی اس کی طرف سے خود چرہ نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہی اپنارخ پھیر کر جانا چاہتا تو چلا جاتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کی کوئیں دیکھا جواسے اہل وعیال سے شفقت کرنے میں جلا جاتا تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کی کوئیں دیکھا جواسے اہل وعیال سے شفقت کرنے میں

رسول الله علي سے بڑھ كر موحضرت انس رضى الله عندنے يہ بھى بيان فر مايا كه بيس نے دس سال رسول الله علي كا خدمت كى جھے سے بھى كچھ نقصان ہو گيا تو مجھے بھى ملامت نہيں فر مائى اگر آ پ كے گھر والوں بيس سے كسى نے ملامت كى تو فر مايا كدر ہے دواگر كوئى چيز الله كے قضا وقد رہيں ہے تو وہ ہوكر ہى رہے گى آپ رحمة للعالمين تھے دوسروں كو بھى رحم

كرف كا علم فرمايا أيك حديث مين بكرة بعضة في فرمايا الله الله يردم نيين فرما تا جولوگون پردم نيين كرتا\_ (رواه

ا بخاری ومسلم ) آپ نے فرمایا کہ مومنین کوایک دوسرے پر دحم کرنے اور آپس میں محبت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا استام عدم کر سے مجس مجس سے سرعفر ملاز میں تب اور آپس میں محبت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا

چاہے جیے ایک بی جم ہو جم کے کی عضویں تکلیف ہوتی ہوتی ہوتی اراجم جاگار ہتا ہے اورسارے جم کو بخار چڑھ جا تا ہے ایک حدیث میں ہے کہ آ بھالی نے فرمایا ای شخص کے دل سے رحمت نکال لی جاتی ہے جو بد بخت ہو۔

ب المسابع الم

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کدرم کر نیوالوں پررمن رحم فرما تا ہے۔ تم زمین والوں پررم کروآ سان والا تم پررم فرمائے گا' حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیارسول الله علی نے ارشاد فرمایا وہ محض ہم میں ہے بیس ہے جو ہمارے چھوٹوں پررم نہ کرے اور ہمارے بووں کی عزت نہ کرے اور المحارث کا کا محم نہ کرے اور ہمارے بووں کی عزت نہ کرے اور المحارث کی باتوں کا حکم نہ کرے اور برائیوں سے نہ روکے مشکل ق المصابح ص ۲۳۳

امت محدید پرلازم بکدای نی علیه کا اتباع کری اورسب آپی می رحت وشفقت کے ساتھ ل کرر ہیں اور اپنی معاشرت میں رحت اورشفقت کا مظاہرہ کریں سورہ توبی آخری آیت لَقَدْ جَاءَ کُمُ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِکُمُ کی

تفسير بھي ملاحظ كرليس-

#### 

### تو حید کی دعوت اور روگر دانی پرعذاب کی وعید

قسفسيو: رسول الشقطية كى شان رحمة للعالمين بيان فريائے كے بعدار شاد فريا كماپ ان لوگوں سے فرمادي كم ميرى طرف بيدوى بيجى گئى ہے كہ تمہارا معبود صرف ايك بى ہے بينى صرف الله تعالى بى حقیقی اور واقعی معبود ہے اس كسوا كوئى بھى عبادت كے لائق نہيں ہے جوكوئی شخص تو حيد والے دين پر ہوگا جے رحمة للعالمين عظيمة ارم الراحمين جل مجده ك طرف سے لائے بين اور دنياو آخرت ميں مورد الطاف ہوگا الله تعالى كى مهر بانيوں سے نواز اجائے گافه لُ أَنْتُمُ مُسُلِمُونَ وَ (كياتم مائے والے ہو) يعنى تم اس بات كومان لوتم ارااى ميں بھلا ہے۔

ی فرایا فیان تو آوا فقل اذنتگم علی سوآء که اگریاوگ پی دعوت قبول ندکری اوردوگردانی کری تو آپ فرای فیان تو آوا فقل اذنتگم علی سوآء که اگریاوگ پی دعوت قبول ندکری اوردوگردانی کری تو آپ فر مادیجے کہ میں جت پوری کر چکا ہوں نہایت صاف طریقہ پر بتا چکا ہوں تو حیدی دعوت بھی تہمیں دیدی اسلام کی حقانیت پر دلائل بھی دے دیئے مجزات بھی پیش کر دیے اب ذرہ برابر بھی تم پرکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی نہ مانو گے تو اپنا برا کرو گئے بھر فر مایا کہتم کو جو یہ بتایا ہے کہ دین حق قبول ندکر نے پر دنیا میں عذاب آئے گا اور قیامت کے دن بھی عذاب میں مبتلا ہوگے یہ وعدہ سی اس کا وقوع نہیں ہوگا خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی خود مجھے بھی معلوم نہیں کہ وہ قریب ہی واقع ہونے والا ہے یا اس کے وقوع میں دیر ہے ہاں اللہ تعالی کے علم میں اس کی

اجل مقرر ہے میرااور تمہارااس اجل کونہ جانااس بات کی دلیل نہیں کہ موعودہ عذاب کاوقوع نہیں ہوگا۔

اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهُوَ مِنَ الْقَوُلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (بلاشبالله جانتا ہے زور سے ہی ہوئی ہات كو بھی اوران چيزوں كو بھی جنہيں تم چھپاتے ہو) تم زبانوں سے تق كا انكار كرويا دلوں سے اس كى تر ديد كرواس كى سزا پالو مے كيونكه الله تعالى كو سب بچھ معلوم ہے اور وہى سزا دينے والا ہے اگر كفر اور شرك كى باتوں كوائي دل ميں چھپاتے ہوتو اس سے بين سجھ لينا كه چونكه زبان سے نہيں نكالا اس لئے مواخذہ نہ ہوگا وَإِنْ اَدْدِى لَعَالَمَ فِيْتُ اللّهِ فَيْسَانَةً لَكُمْ وَمَعَاعَ إِلَى حِيْنِ (اور ميں نہيں جانتا ، شايد دہ تبارے لئے امتحان ہواوراكي زبان تك فائدہ پہنچانا ہو)

مطلب یہ ہے عذاب آنے میں جو دریلگ رہی ہے اس میں اللہ تعالی شاخ کی کیا حکمت ہے میں نہیں جانتا ممکن ہے عذاب کی تا خیر میں تمہاراا متحان مقصود ہواوراللہ تعالی کی یوں مشیت ہو کہ ایک وقت محدود تک تنہیں اس زندگی ہے فائدہ پہنچانامقصود ہو جب اسباب عیش میں پرو گے تو کفر پر ہی جے رہو گے۔اور مزید عقوبت اور عذاب کے مستحق ہو کے میں نے تہمیں آگاہ کردیا ہے جائے بوجھتے اپنی جانوں کوعذاب میں مبتلا کرنا سیجھ داروں کا کام نہیں ہے خوب سجھ لوكرية ذعرى اور زعرى كاسبابتهار على فتندبن سكتے بين شال رَبِّ احْكُمُ بدالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرُّحُمنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ( يَغِيرِ عَلِي فَ كَماا عمر عدب فق كماته فصل فرماد يج اور مادارب رحان ہے جس سے ان باتوں کے مقابلہ میں مدوحا ہی جاتی ہے جوتم لوگ بیان کرتے ہو) بیسب باتیں بیان کرنے کے بعد پغیر علی نے دعا کی کداے میرے درب میرے اور میری قوم کے درمیان فیصله فرماد بیجئے۔ دشمنان اسلام کے سامنے کوئی الی صورت پیش آ جائے جس ہے اپنے بارے میں پیمھیلیں کہ دہ باطل پر ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی حق اور باطل فیسما بیس العباد فیملد سامنے لانے کے لئے غزوہ بدر پیش آیا جس میں بوے بوے كفر كے سرعنے مارے گئے جوخود بید عاکر کے چلے تھے کداے اللہ ہمارااور محد (رسول اللہ علیہ ) کامقابلہ ہے جوح پر ہواہے عَالب كركما مرفى تفسير قوله تعالىٰ إِنْ تَسْتَفُتِحُوا فَقَدُ جَاءَ كُمُ الْفَتْحُ (سورة الانفال) اس ليَ غزوه بدر کے دن کو یوم الفرقان فرمایا ہے مشرکین مکہ بیر جائے تھے کہ داعی اسلام عظیم اور ان کے ساتھی عیست و نابود ہو جائيں جس سے ان كايد مقصد تھا كردين اسلام ختم موجائے اس كى دعوت دينے والا اس كانام لينے والا كوئى شرب ان کی اس خواہش کا جواب دیتے ہوئے رسول الله علیہ نے فر مایا کہتم لوگ جو باتیں کہتے ہوادر ہمارے خلاف جو ارادے رکھتے ہواس کے مقابلہ میں ہم اللہ تعالیٰ ہی ہے مدد ما تکتے میں وہ رحمٰن ہے ہم پررحم فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فر مایا اور کا فراور ان کے اراد "ے نیسٹ با بود ہو گئے۔

وهذا آخر الكلام في تفسير سورة الانبياء عليهم الصلوة والسلام والحمد الله على التمام والصاوة والسلام على البدر التمام وعلى آله واصحابه البرة الكرام الى يوم القيام

#### سِوْ الْحِيْرِ مِنْ أَنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُو

سورة جيديد منوره ش نازل مولى اس من العرآ يات اوردس ركوع بيل

#### بِسُرِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِكِيةِ

﴿ روع الله ك عم ے جو برا مران نبايت رم والا ع

### يَأْتِهُا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبِّكُمْ إِنَّ زُلْزُلُةُ السَّاعَةِ شَي وُعَظِيْمُ فِي يُوْمُ تَرُونُهَا تَنْ هَلُ

ے لوگوا اینے رب سے ڈرو بلا شبہ قیامت کا زارلہ بدی جماری چیز ہے۔ جس دن تم اے دیکھو کے

### كُلُّ مُرْضِعَةِ عَبَا الرضعة وتضعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَتُرَى التَّاسِ

مردوده پلانے والی اسے بحول جائے گی جے دودھ پلایا اور برحل والی اپناحمل ڈال دے گی اور اے مخاطب تو لوگوں کود کھے گا کہ

### سُكُنْ يَ وَمَا هُمْ بِسُكُنْ يَ وَلِكِنَّ عَنَ إِبَ اللهِ شَدِيْكُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي

وہ نشہ کی حالت میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہول کے لیکن اللہ کا عذاب بخت چیز ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے

### الله بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِمُ كُلَّ شَيْطُنِ مِّرِيْلِ فَكُتِبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مَنْ تَوَكَّاهُ فَأَنَّهُ

اللہ کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں اور ہرمرش شیطان کا اتباع کرتے ہیں جس کے بارے میں بیات کصی جا چکی ہے کہ جو بھی کو گئے تھی اسے دوی کرے گا تووہ

#### يُضِلُهُ وَيَهُ لِ يُحِالًى عَنَابِ السَّعِيْرِ ٩

اے مراہ کردے گااوراہے دھکتی ہوئی آگ کے راستہ پرڈال دے گا۔

#### قیامت کازلزلہ برسی چیز ہےوہ برا ہولناک وقت ہوگا

قسفسه بين: يہاں سے سورة الحج شروع ہور ہی ہاس کے چوتھ پانچویں رکوع میں جج اور اس سے متعلق چیزوں کابیان ہا اس لئے سورة الحج کے تام سے موسوم ہے پہلے رکوع میں قیامت کابیان ہے اور جولوگ قیامت کے دقوع کو مستجدیا ناممکن سجھتے تھے یا اب بجھنے والے ہیں ان کے جابلاندا ستبعاد کا جواب دیا ہے اول تو یغر مایا کہ اے لوگو اتم اپنے رب سے ڈر دُ ڈر نے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کروان تقاضوں میں سے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لا نا بھی ہے اور فر انفن کی اوائی گئی ہے ہوں پر ایمان لا نا بھی ہے اور فر انفن کی اوائی گئی ہوں ہے اور ممنوعات سے بچنا بھی ہے۔ اور قیامت کے آنے کا بھی یقین کرواس کا ذائر لہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جب اس کا ذائر لہ ہڑی بھاری چیز ہے۔ جب اس کا ذائر لہ ہڑی بھاری چیز ہے۔ جب اس کا ذائر لہ ہے گااس وقت کی پریثانی اور ہولنا کی کا بیما لم ہوگا کے دودھ پلانے والی آئی تی کی وجہ سے دودھ پلاتے بچکو بھول جا گی ۔ اور حمل والی کا حمل ساقط ہوجائے گا اور لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ گویا نشر میں ہیں۔ حالانکہ وہ نشر میں نہ ہوں گی کہ گیا نشر میں ہیں۔ حالانکہ وہ نشر میں نہ ہوں گی دیسے ان پرنشر سوار ہے آئی جب بالا میں جو اللہ کی جو سے جو بھیت سوار ہوگی۔ اس کی وجہ سے ایما معلوم ہوگا کہ جیسے ان پرنشر سوار ہے آئی سے بالا میں جو

انوار البيان جلاحثم

قیامت کے زلزلہ کاذکر ہے بیزلزلہ کب ہوگااس کے بارے میں حضرت علقمہ اور حضرت معمی وغیر ہماہے منقول ہے کہاس سے وہ زلزلہ مراد ہے جوایے وقت میں آئے گاجب قیامت بہت ہی زیادہ قریب ہو چکی ہوگی اور بیزلزلہ قرب قیامت کی علامت موگا۔ان حضرات نے بیاس لئے فرمایا کمین وقوع قیامت کے وقت جوعور تیں قبروں سے تکلیں گی ان کے ساتھ دودھ سے يج مول يا بدول من مل مول بدبات كى واضح دليل سے ثابت نبيل اور چونك قيامت سے پہلے زار له آنے كى روايات مديث میں ذکر ہے اس لئے آیت بالا میں وہی زلزلہ مراد لینا جا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے وقوع قیامت مراد ہے كيونكه جب قيامت موكى اس وقت بهى زلزله آئ كاجيها كمورة زلزال كى بملى آيت من فرمايا اورجيها سورة والنزعات ميس فرمايا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتَبَعُهَا الرَّادِفَةُ تَصْرت ابن عباس فرمايا كمار الف سفف اولى مراد ب ص عيور فر بوے اجسام حرکت میں آ جائیں گے اور الوادف سے دوسرا نفخہ مراد ہے (ذکرہ البخاری فی ترجمة بابج ٩١٥/٢٩) اور سورة الواقعة في فرمايا إذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّاوً بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَاءً مُسْفُنَبًّا (جَبَدر من كوزاراً جائے گااور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ جو جائیں کے پھروہ پراگندہ غبار ہوجائیں گے )اس سے بھی واضح طور پرمعلوم ہوا کہ وقوع قیامت کے وقت بھی زلزلہ آئے گا۔ اس قول کے اختیار کرنے میں جو بیاشکال بیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ بلان والى كهال مول كى اس كاجواب دوطرح سديا كيا باول يدكريه على سبيل الفرض والتقدير بيعن قیامت کے واقع ہونے سے دلول پرالی سخت دہشت اور ہیبت سوار ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں میچے ہوں تو ان کے حمل ساقط ہوجا ئیں اور اگر عورتوں کی گودوں میں ایسے بچے ہوں جنہیں دودھ پلاتی ہوں تو وہ انہیں بھول جا ئیں اور دوسرا جواب بددیا گیاہے کمکن ہے جوعورت حالت حمل میں مری ہوائ حالت میں حشر ہواور جس عورت کودودھ پلانے کے زماند میں موت آئی مووہ اپنے دودھ پینے بچہ کے ساتھ محشور ہو تیسرا قول بیہ کے زلزلہ بمعنی حرکت ارضی مرادنہیں ہے بلکہ اس وقت كى بدحالى اور همراهث كوزلزله سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بات بھی بعید نہیں كيونك قرآن مجيد ميں لفظ زلزال سخت مصيبت كي گھڑی کے لئے بھی استعال ہواہے جبیا کہ سوہ احزاب میں اہل ایمان کا ابتلاء بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا ہے مُعنَالِکَ التُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوازِ لُزَالًا شَدِيدًا اوراس كاتراك مديث عيمي موتى ع مي بخاري ٩٧٦ من حضرت السعيدخدري رضى الله عند يقل كيا ب كرسول الله عليه في ارساد فرمايا كمالله تعالى كى طرف يندا موكى كمات دم!وه عرض كريس ك لبيك وسعديك والخير في يديك الله تعالى كافرمان موكا كرايني وريت دوزخ كاحمه نکال اودہ عرض کریں گے کہ کتنا حصہ ہے ارشاد ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نوسوننا نوے نکالوید بات س کر بے بھی بوڑ ھے ہو جائيس كاور برحمل والى اين حمل كوذال در كى اورائ خاطب تولوكوں كواس حال ميس ديھے كا كدوه نشه ميس بيں حالانكدوه نشه مل ند مول کے لیکن الله کاعذاب سخت ہوگا یہ بات من کرحضرات صحابہ کو بہت زیادہ پریشانی موئی اور انہوں نے عرض کیا كه يارسول الله ابر بزار ميس سے جنت كے لئے ايك فخص لينے سے بھارا كيا حال بے گا ہم ميں سے وہ كون كون فخص بوگا جو جنتی ہوجائے؟ آپ علی نے فرمایایہ پورے بن آ دم کا حساب ہے م لوگ خوش ہوجاؤ کیونکہ یاجوج ماجوج کی تعداداس قدر

سورة الحسيج

زیادہ ہے کہان میں سے ایک ہزار کے مقابلہ میں تم میں سے ایک مخص آتا ہے (اوروہ بھی بی) وم میں سے بیں) پھرفر مایاتتم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہتم پوری جنت کے آباد کرنے والوں میں تہائی افراد ہو گے اس برہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی برائی بیان کی چرآ ب علی اللہ نے فرمایاتتم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری تعداداال جنت کی آ دھی تعداد ہوگی چرفر مایا کسراری اسیں ملا کر تعداد کے اعتبار سے تمہاری مثال الي ب جيسا كيك فيد بال بوكاليل كي كال من ياجيك كده كا كله يادُن مين ذراسا كول دائره وو

اس میں جو ریا شکال ہوتا ہے کہ اس وقت حمل والی اور دودھ بلانے والی عور تیں ہوں گی اس کے وہی دو جواب ہیں جواور گزر چکے ایں (کما ذکر هما شراح الحدیث)

اس ك بعد قرمايا وَمَنَ النَّاسِ مِنْ يَجَادِلُ فِي اللهِ (الايتين)

مفسرابن کثیر نے سبب نزول بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ شرکین مکہ میں سے ایک مخص نے رسول اللہ علی سے کہا کہ جمیں بتائے کہ آپ کارب سونے کا ہے یا جا ندی کا یا تا ہے کا اس پر آسان میں ایک گرج پیدا ہو کی اور اس محف کی کھویڑی گر کرما منے آگئ اور حضرت مجاہد نے گل کیا ہے کہ ایک میبودی نے اس طرح کا سوال کیا جس پر بجل آئی اور اے ہلاک کر دیا اس تتم کے سوال کرنے والوں کواللہ تعالی نے تعبیفر مائی کہ کچھلوگ ایسے ہیں جو بے علمی کے ساتھ اللہ تعالی کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور سرکش شیطان کا اتباع کرتے ہیں شیطان جو پچھانہیں سمجھا دیتا ہے اسے مان لیتے ہیں اور شیطان جوسوالات سمجما تا ہے ان سوالات کوآ گے بردھادیتے ہیں۔سوال کرنے والوں نے باطل معبود ول بعنی بتوں کوریکھا تھا جو مختلف چیروں سے بنائے جاتے ہیں انہیں پر قیاس کر کے میسوال کر بیٹھے کہتمہارارب کس چیز سے بنا ہواہے جہالت کے ماروں نے میجی خیال ندکیا کرمیہ باطل معبود جوخود تراشے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ان پر خالق کا کنات جل مجدہ کو كيے قياس كيا جاسكا ہے۔شيطان نے جب انہيں ايا سمجايا تورسول الشرعائية سے بے جاسوال كر بيٹے بياوگ شيطان ہےدوئی کرتے ہیں اور اس کی بات مانے ہیں اور شیطان کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ طے کردیا گیا کہ جو بھی کوئی اس سے دوئ کرے گااس کی بات مانے گاوہ اس دنیا میں اسے گمراہ کردے گا اور آخرت میں اسے دھکتی ہوئی آگ كے عذاب ميں داخل كرانے كا ذريعه بن جائے گا شيطان خود بھى كمراه ہے اسے خود بھى دوزخ ميں جانا ہے اور جواس كا دوست بے گا ہے بھی گمراہ کرے گا گمراہ کی دوتی ہے گمراہی اور گناہ کے سوا کچھاور نہیں ملتا جواس کا دوست بے گا اسے بھی گمراہ کرے گااوراس کے دوزخ میں جانے کاسب بے گا۔

يَأْتُهُا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُوْمِنْ ثُرَابٍ ثُمِّ مِنْ اے لوگو! اگر تم اٹھائے جانے کی طرف سے فک میں ہو تو بلا شہر ہو ہم نے مٹی سے پھر

تُطْفَةٍ ثُوِّمِنْ عَلَقَةٍ ثُمُّ مِنْ مُّضْغَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُغَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُوْ نطفہ سے پھرخون کے لوقعر سے سے پھر بوئی بن ہوئی صورت سے اور جوصورت ابھی نہ بنی ہواس سے مہیں پیدا کیا تا کہ ہم مہیں بتا کیں وَثُقِرُ فِي الْأَرْحَامِرُمَا نَشَآءُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمْ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوْآ اور ہم اپنی مثیت کے موافق مقررہ مدت تک رحول میں تھبراتے ہیں پھر تہیں اس حال میں تکالتے ہیں کہ تم بچہ کی صورت میں لَّكُمْ وَمِنْكُمْ مِنْ لِيُوفِي وَمِنْكُمُ مِنْ لَيُرِدُ إِلَّى اَرْذِلِ الْعُبُرِ لِكَيْلا يِعْلَمُ مِنْ تے ہو چرتا کہتم اپنی قوتوں کو پہنے جاؤ اورتم میں بعض دہ ہیں جواٹھا گئے جاتے ہیں اورتم میں کے بعض دہ ہیں جو کئی جاتے ہیں بَعْدِعِلْمِ شَيْئًا وترى الْرَضَ هَامِكَ اللَّهُ فَاذَا ٱنْزَلْنَاعَلِيْهَا الْهَاءُ اهْتَرَّتْ تا کہ علم کے بعد کھے بھی نہ جانیں اور اے خاطب تو زین کو بھی سوکھ پڑی ہوئی دیکھا ہے پھر جب ہم اس پر پانی ا تارتے ہیں وركبت و أنبُكتُ مِنْ كُلِّ زُوْمٍ بَهِيْمِ وَذَلِكَ رِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحُقُّ وَاتَهَا يُعْمِي تو وہ لبلیانے لکتی ہے اور وہ پڑھ جاتی ہے اور ہر طرح کے خوشما جوڑے اگا دیتی ہے بیاس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور وہ الْمُوْتِي وَ آنَكُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ فَ وَانْ السّاعَة الْتِيَةُ لَارِيْبَ فِيْهَا وَانَ مردول کو زعرہ فرماتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بید کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں او ربلا شبہ اللهُ يَبْغُثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِهِ الله ان كو اللهائ كا جو قبرول ميل بيل

### وقوع قیامت کے منکرین کوجواب اور تخلیق انسانی کے مختلف ادوار کا تذکرہ

قسف المبین : جولوگ بعث کالیخی مرنے کے بعد قبرول سے اٹھائے جانے کا اٹکار کرتے تھے اور قیامت کے وقوع میں انہیں شک تھا ( اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں ) ان کے شہات میں سے ایک پیشہ تھا کہ جب مرکھپ گئے جم ریزہ ریزہ موگیا تو اب زندہ ہونا جسموں میں جان پڑنا پورا آ دی بن کر کھڑا ہونا سجھ میں نہیں آتا اللہ تعالی شاخ نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا کہ اس لوگو! اگر تہمیں موت کے بعددوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو تمہا راشک اور استبعاد غلط ہے اور محج خطاب فرمایا کہ اس کے جانے میں شک ہے تو تمہا راشک اور استبعاد غلط ہے اور محج میں دور کو کہ کی ایس کے بیدا کیا ہے کہ کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمد بنایا پھر اس مجمد میں دور پھونک دی اس کے بعنی تنہاں سے باپ آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمد بنایا پھر اس مجمد میں دور پھونک دی اس کے بعنی تنہاں سے باپ آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمد بنایا پھر اس مجمد میں دور پھونک دی اس کے بعنی تنہاں سے باپ آ دم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمد بنایا پھر اس مجمد میں دور پھونک دی اس کے اس کے بعد کا ایک کے بعد کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمد بنایا پھر اس مجمد میں دور پھونک دی اس کے بعد کا کور کی کور کے کا ارادہ کیا تو ان کامٹی کا مجمد بنایا پھر اس مجمد میں دور پھونک دی اس کے بعد کی کور کی کور کی کور کی دی اس کے بات کا کور کی کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کو

بعدہم نے اولاد آ دم کی پیدائش میں ایک ترتیب قائم کی اور ای ترتیب ہے بی آ دم کی سلیں چل رہی ہیں کہ اقل مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے تھراس میں تھوڑی کی قوت آتی ہے تو وہ بوٹی بن جاتا ہے پھراس میں تھوڑی کی قوت آتی ہے تو وہ بوٹی بن جاتا ہے پینی جو اس الوثی کی دوحالتیں ہوتی بین پہلے تو صرف ایک کھڑا ہوتا ہے جہ اسے چہایا جا سکے (بید مضغہ کا ترجمہ .....؟) اور اس بوٹی کی دوحالتیں ہوتی ہیں پہلے تو صرف ایک کھڑا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوائیں ہوتا (اسکوغیر منحلقہ تے بیر فرمایا) پھراس میں اعتصاء بین پہلے تو صرف ایک کھڑا ہوتا ہے جس میں کوئی عضو بنا ہوائیں ہوتا (اسکوغیر منحلقہ تے بیر فرمایا) اور اعضاء بننے کے ساتھ ہی پیرائش میں جو تی بیر فرمایا کہ اور اسکو منحلقہ تے بیر فرمایا کہ اللہ تعالی جس کو جستے میں ہوتی بلکہ دیم میں پرورش ہوتی رہی ہا ورجم بروھتار ہتا ہے رقم میں رہنے کی بھی مدت مقرر ہا اللہ تعالی جس کو جستی اللہ تعلی اللہ ایک کھڑا ہوتا ہے ماں کردم میں رکھتا ہے ۔ای کوفر مایا و نُقِیر ہی الار منا ما مَنْ اَنْ مُنْ اَنْ مُنْ اَنْ مُنْ اَنْ مُنْ اِنْ کی صورت میں نکال دیے ہیں۔

میں میں موتی بلکہ کی صورت میں نکال دیے ہیں۔

زندہ بچر کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔

رم ہے باہرا نے کے بعدا گر بدا وال ہے گزرنا ہوتا ہے بچپن کا زمانہ گزرتا ہے جی کہ جوانی آ جاتی ہے اس کو فرمایا فیم لیکٹو آ اَشٰد کُم ( بجرتا کم آ بی قوت کو بی جاء) جسمانی طاقت علی وہم کی قوت اور سوج سمجھ کی عمر کو بی جات جی صناحب روح المعانی کھتے ہیں کہ بیز ماندا محارہ سال ہے کیر تیس سال تک کا ہے اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے تمیں سال ہے لیکڑو اُو اُسٹیو کھا سے تمیں سال ہے لیکر جا لیس سال کی درمیانی عمر مراوہ ہے۔ (واختارہ فی الجلالین) سورة غافر میں فیم لِنگو اُو اُسٹیو کھا ہے تر بیا میں فرمایا ہے ( بیا ہے تر بیا کی فرمایا ہے ( بیا ہے تر بیا کر وڑھا ہونے تک ان کے احوال سے تدریجا گر رہے ہیں کہ سب پر یہ پورے احوال گر دیں۔

جو پھے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رکے مطابق ہوتا ہے لوگ بعض پہلے ہی اٹھا گئے جاتے ہیں اور جوانی کا زمانہ

آنے ہے پہلے ہی آئیں موت آ جاتی ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بڑھا پا آنے کے بعد بھی عمر پڑھتی چلی جات ہے اور

یہاں تک بڑھتی ہے کئی عمر کا زمانہ آ جاتا ہے بیٹی عمر ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کاعلم ختم ہو جاتا ہے پہلے ہے جو

چزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے غائب ہو جاتی ہیں۔ بس یوں ہی بھوک پیاس کی تھوڑی میں شدھ بدھ رہ جاتی ہے۔

چزیں اس کے علم میں تھیں وہ بھی ذہن سے غائب ہو جاتی ہیں۔ بس یوں ہی بھوک پیاس کی تھوڑی میں شدھ بدھ رہ جاتی ہے۔

ہے یہ سب اطوار اور احوال سب کے سامنے ہیں۔ جس ذات پاک نے مٹی سے تخلیق فرمائی پھر مخلف احوال سے گزار اوہ

اس ربھی قادر ہے کہ موت دے کر ہڑیوں کو ریزہ ریزہ بنا کر کے دوبارہ جسم مرکب فریا دے اور اس میں جان ڈال کر قبر ول

سے اٹھائے اور پھر میدان قیا مت میں جسم فریا کر کا سہ اور شواخذہ فرمائے۔ ہے پھی اور غیر منحلقہ کا ایک مطلب قو وہ تی ہے جواد پر ذکر کیا گیا اور بعض مفسرین نے منحلقہ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ بچہ پورا ہو کر زیرہ بیدا ہوجائے اور غیر منحلقہ کا کے مطلب بعض مفسرین نے منحلی ہوجائے جے حال گرنا کہتے ہیں اور غیر منحلقہ ایک مطلب بعض مفسرین نے منحلی ہوجائے جے ماگر نا کہتے ہیں اور غیر منحلقہ ایک مطلب بعض مفسرین نے بیا بیا ہوجائے الفاظ سے یہ منی بھی قریب ہیں صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بتایا ہے کہ بچہ ناقس الاطراف زیرہ بیدا ہوجائے الفاظ سے یہ منی بھی قریب ہیں صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے بتایا ہے کہ بچہ ناقس الاطراف زیرہ بیدا ہوجائے الفاظ سے یہ منی بھی قریب ہیں صفرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ

قرآن مجیدیں جوانانی تخلیق کے ادوار اور اطوار بتائے ہیں ان کے بارے میں حدیث شریف میں بتا دیا کہ

والس والس دن تك الك الك مالت راتى بـ

قبروں سے زعرہ اٹھائے جانے کے استبعاد کو تخلیق اول کی یاد ہانی کی تذکیر فرمانے کے بعد (کہ جس طرح پہلے پیدا فرمایا ای طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمایا دی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا فرمادے گا دوبری نظیر بیان فرمائی کہ دیکھوز مین خشک ہوجاتی ہاں میں کی طرح کی کوئی سبزی نظر بیس آتی نہ گھاس ندوانہ بالکل مردہ پڑی رہتی ہے پھر ہم اس پر بارش نا ژل فرما دیتے ہیں تواس میں ہری مجری گھاس نکل آتی ہے۔ جوز مین صرف می تھی اب دہ بیر محرات گئی ہیں۔ جوز مین صرف می تھی اب دہ بیر دورتی ہے اور کو اٹھ رہی ہے اور اس میں ہرتم کے خوش نما پودے نکل رہے ہیں جس طرح ہے ہم نے مردہ زمین کو ذرق الکو دوبارہ پیدا کر دیں گے ہوئی مجدہ میں فرمایا وَمِس نُ ایساتِ ہم نے مُردہ نوگی ہوئی پڑی ہے کہ استفاق کو استفال کہ محمی المفونی اِنگہ عالمی محل ہوئی پڑی ہے پھر (اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ دہ سوکھی ہوئی پڑی ہے پھر (اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیہ ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ دہ سوکھی ہوئی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی نا ذل کردیتے ہیں تو لہا ہانے گئی ہے اور اور کو اٹھ جاتی ہے بلاشر جس نے اس ذمین کوز کہ دہ کیا وہ مردوں کو خور ورز ندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے)۔

یہال سورۃ الحج میں ہمی آ بت کے تم پر یہی فرمایا ذلک بان اللہ کھو السحق و آلفہ یُٹھی المَوْتی و آللہ علی سے برا برا بوجانا یہ سے قدید و ریانسان کی ابتدائی تخلیق اوراس کے قدریکی ادواراورزمین کا سوکھنا پھر اللہ کے تم سے برا بحرا بہوجانا یہ اللہ بحث ہے کہ اللہ تعالی تن ہے یعنی وہ بھیشہ سے ہاور بھیشہ رہے گا اوروہ مردول کوزئدہ فرما تا ہاور بلاشہ وہ برچز پر تا در ہے) و اَنَّ اللہ البیساعة البیّلة لَّا رَیُبَ فِیْهَا (اور بلاشہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں و اَنَّ الله الله من فرن کے بوئے لوگ قیامت کے بین عمل کوئی شک تیامت کے دن الحقاد کا جو قبروں میں بین ) یعنی قبروں میں دفن کے بوئے لوگ قیامت کے دن الحقاد جا کیں گے۔

وصن التاس من يُجَادِلُ في الله يغيرِعلِم وَلاهُنَّى وَلا كِتَب مُنِيْرِ فَالْنَ الله وَ فَيْرِعلِم وَلاهُنَّى وَلا كِتَب مُنِيْرٍ فَالْنَ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلِهُ الله وَلَاهُنَّى وَلَا كِتَب مُنِيْرِ فَالله وَلَاهُنَّى وَلَا كَالله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلّا الله وَلَا الله وَلّا الله وَلّا الله وَلّا الله وَلّا الله وَلّا الله وَلّا ال

عَنَ ابِ الْحَرِيْقِ فَ إِلَى بِمَاقَكُ مَتْ يَلْ وَوَانَ اللهَ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعِينِي فَى اللهِ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعِينِي فَ عَنَال اللهِ لَيْسَ بِطَلَّامِ لِلْعِينِي فَ عَنَال اللهِ لَيْسَ بِطَالُومِ لِلْعَمِينِي فَي اللهِ عَنَال اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

€IAT}

معاندين كامتكبرانه طرزمل اورآخرت ميسان كاعذاب ورسوائي

ومن الناس من بعبل الله على حرف فإن اصابه خير واطهات به وان الماسة خير واطهات به وإن الماسة والمعان به وإن الماسة والمعان به وإن الماسة والماسة والمن من بعد الله ويم الراس وولي بملائ بن الله والمحد الماسة والمناه و

### الْبِعِيدُ فَي يَكُ عُوْ الْمِنْ ضَوْرَ الْأَرْبُ مِنْ تَفْعِهُ لِينَسُ الْبُولِي وَلِينَسُ الْعَشِيرُ الْعَشِيرُ الْبُعِيدُ فَي الْمُولِي وَلِينَسُ الْعَشِيرُ الْعَشِيرُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### طلب دنیا کے لئے اسلام قبول کرنے والوں کی تاہی

 کے لَبِنُسَ الْمَوُلَى وَلَبِنُسَ الْعَشِيرُ لَيْن بِيم بِعِودان باطل برے دوست بين اور برے دفت بين صاحب روح المعاُنی كيئي معبود باطل عنف نه پنجااوراس كى عبادت كى دجہ عنداب بين كہ جب قيامت كى دوجہ عنداب بين بتلا ہونا پر اثو بلند آ واز سے يكار كركبيں كے كماللہ كوچور كرجم نے جس كى عبادت كى وہ تو برادوست اور برارفت لكلا۔

الن الله یک خل الذین امنوا و عبد الصلحت جنت بجری من محته الله باخد جو لوگ ایمان لائ اور یک عل کے الله انہیں ایے باخوں میں وائل فرائے گا جن کے نیچ الزیم کو ایمان لائے یفعک مایری کو همن کان یک کوئی ان کئی ہنگ کر الله فی الله انہیں ایے باخوں میں وائل فرائے گا جن کے نیچ الزیم کوئی الله فی الله فی الله باکہ باللہ باکہ باللہ با

الله تعالى نے آیات بینات نازل فرمائی بین وہ جسے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے

قفسه بي اس آيت بيها آيت بيها آيت بين مشركون اوركافرون كي بدها كي بيان فرمائي اور بتايا كرالله كوچوو كريد و كي بيت كي رستش كرتے بين وه ان كوكئ نفع اور نقصان بين دے سكته ان كاخر رفع سے زيادہ قريب ہان كى دوتى اور رفاقت وبال جان ہاس كے بعد الل ايمان كے انعام كا تذكره فرمايا كہ جولوگ ايمان لائے اور اعمال صالحہ كے الله تعالى انبين الي باغوں بين وافل فرمائے گا۔ جن كے نيچ نهرين جارى ہول گی ساتھ ہى آئ الله يَف عَلَى مَا يُونِكُ بهى فرمايا جس كا مطلب يہ ہے كراً لله تنف عَلَى مَا يُونِكُ بهى فرمايا جس كا مطلب يہ ہے كراً لله تعالى جس كوايمان اور اعمال صالحہ نواز نے كا ارادہ فرمائے اس به به بات و دو تا ہا سے بورا فتيار ہو وہ قادر مطلق ہاس كے اراد سے سات ہوئى بهى روك بين سكتا۔ اس كے بعد ان لوگوں كا تذكره فرمايا جو دين اسلام كے كان بي اور رسول الله (عليه كى دئين موجائے گی اور ان كا دين بھی آگے بين بور سے گا مجمد ن كا وروت كا كا کو کی موجائے گی اور ان كا دين بھی آگے بين بور سے گا محمد ن كا موجود کی موجود کی اور ان كا دين بھی آگے بين بور سے گا گھودن كا ديا و آخرت بي الله تعالى كی طرف سے ان كی كوئى مدن بين موگا۔ (العياذ بالله ) الله تعالى نے فرمايا كہ جولوگ يہ بي ہے كہ الله تعالى ديا و آخرت بين اين كی طرف سے ان كی كوئى مدن بين موگا۔ (العياذ بالله ) الله تعالى نے فرمايا كہ جولوگ يہ بي ہے كہ الله تعالى ديا و آخرت بين اين ہون كے اور و تي بين كر آخرت بين اين كی موجود كا كام رک جائے اور و تي آغرت بين اين موجود كی دعوت كا كام رک جائے اور و تي آغرت بين كر آخرت بين اين كی دعوت كا كام رک جائے اور و تي آغرب دورت كا كام رک جائے اور و تي آغرب ہونے کے دين و تي تين كر آخرت كين موجود كی كام رک جائے اور و تي آغرب دين و تين كر آخرت كين دورت كا كام رک جائے اور و تي آخرت كين دورت كا كام رک جائے اور و تي آخرت كين دورت كا كام رک جائے اور و تي آخرت كين دورت كا كام رک جائے اور و تي آخرت كين دورت كا كام رک جائے اور و تي آخر تي دورت كا كام رک جائے اور و تي آخر تي تين كر آخر كار كی دورت كا كام رک جائے اور و تي آخر كين كار كام رک جائے اور و تي آخر كين كار كی دورت كا كام رک جائے اور و تي آخر كين كی دورت كار كام رک جائے اور و تي آخر كی دورت كار كام رک جائے اور و تي كار كام رک جائے اور و تي كی دورت كار كام رک جائے اور و تي كار كام رک جائے اور و تي كی دورت ك

جائے بدان لوگوں کی جھوٹی آرزو ہے۔اللہ تعالی اپنے رسول کی ضرور مد فرمائے گا آگر کسی معائد اور مخالف کو یہ گوار انہیں ہے تو وہ زمین سے لیکر آسان تک ایک ری تان لے اور اس رسی پر چڑھتا چلا جائے اور وہاں جا کروتی کا سلسلہ منقطع کر دے۔ یہ بلطور فرض کے ارشاد فرما یا مطلب بیہ ہے کہ کالفین کی کالفت اور عنادے وہی کا سلسلہ بند ہونے والانہیں اور سوا بیجودہ آرزو کے ان کے پاس پچھنیں ہے نبی اگرم علی ہے پروتی تو آسان سے آتی ہے جے قدرت ہوکہ آسان پر جاکررکوا دے تو ایسان کے پاس پچھنیں ہے نبی اگرم علی کے دے تو رہ اس کی کوئی فوٹ ہے اپنے غیظ اور دل کی در سے اپنے غیظ اور دل کی جان کی کوئی تد پر کرسکتا ہے تو کر لے رہی اللہ تعالی کی مثبت اور ارادہ اور رسول اللہ علی کے مدد کے مقابلہ میں کوئی پچھ میں کرسکتا دیش جیسے سورۃ آل عمران میں فرمایا فی سے میں کرسکتا دیش جیسے سورۃ آل عمران میں فرمایا فی سال میں مرجاؤ)

ندکورہ بالا جوتھ پر کھی گئی ہے بعض مقسرین نے ای کوانقیار کیا ہے بیاس صورت میں ہے کہ آئ یک نیسنے آئی کا نمیر مصوب رسول اللہ علیہ کے طرف راجع ہواور بعض حضرات نے اس آیت کی یوں تغییر کی ہے کہ ساء سے مکان کی حجب مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگر کسی معاند جال کی خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اس کے دین کی مدونہ کرے اور بیما نداسلام کے خلاف غیظ وغضب کے ڈٹار ہے تو سمجھ لے کہ اس کی مراد بھی پوری نہ ہوگ اس احتقانہ غیظ وغضب کا وربی علاج ہے کہ اپنے کہ اس کی مراد ہی کہ اپنے گھر کی حجب پرری ڈال کر بھانی لے لے اور مرجائے۔

ادربعض حعرات آبت کی تغییر بتاتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سب کارزق اللہ تعالی کے قفت قدرت میں ہے وہ جے چاہے گارزق دے گااور جتنا چاہے گادے گاجوشی سے جھتا ہے کہ اللہ جھے رزق نددے گاد نیاو آخرت میں میری مدد نذفرمائے گاتو شخص اللہ کی تفنا اور قدر پر راضی نہیں اور صابر وشاکر نہیں تو گلا گھونٹ کر مرجائے جو چاہے کرے اللہ کی تغییم نہیں بدلے گی اور اللہ تعالی جے جتنارزق دے گا اسے اتنابی ملے گا گلا گھونٹ کر مرجانے سے پھے نہیں ہوگا یہ تن لینے سے نہیں بدلے گا اور دنیاوی لئن سے گا گلا گھونٹ کر مرجانے سے پھے نہیں ہوگا یہ تن لینے سے لئن یہ بدلے گا اور دنیاوی لئن میں کہ میر منصوب من کی طرف راجع ہوگی اور مطلب میہ ہوگا کہ جولوگ اسلام قبول کر کے روثی رزق اور دنیاوی آسانی طبخ پر اسلام پر برقر ارد ہیں اور تنگدسی آنے پر اسلام کوچھوڑ دیں ایسے لوگوں کو بتا دیں کہ تم پچھ بھی کر لوائیان پر رہویا ایک ان جھوڑ دو بہر حال جو پچھ ہوگا اللہ تعالی کی قضا اور قدر کے موافق ہوگا مرتد ہوجائے سے رزق بڑھ نہ جائے گا۔ راجح روح المعانی ج کا/ کا ا ۱۲۵ – ۱۲۵

وَكَذَلِكَ انْزَلْنَاهُ (اللية) اورجم فقرآن كواى طرح نازل كيا بجس كى آيات بالكل واضح بين اورالله تعالى جعم بابت ويتاب-

اِتَ الْرِيْنَ الْمُنْوَا وَالْرِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِيْنَ وَالنَّصْلَى وَالْمُجُوسَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

### وَ الَّانِينَ الشُّرَكُو اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَغُصِلُ بَيْنَهُمْ يُومُ الْقِيلَةُ وْالنَّاللَّهُ عَلَى

اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا یہ بیٹنی ہات ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصله فرما دے گا بلاشبہ الله

### كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْلُ ﴿ الْمُرْتِرُ أَنَّ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ

ہر چیز سے واقف ہے اے کاطب کیا تو نے نہیں ویکھا کہ جو آسانوں میں ہیں

### فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْنُ وَالْقَبْرُو النَّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ وَ

اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان

مِّنَ التَّاسِ وَكَثِيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُعِنِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ

الله كے لئے سجد ، كرتے بين اور بہت سے لوگ ايے بين جن رعذ اب كا استحقاق موچكا ہے اور الله جے ذكيل كرے اس كوكوئى عزت

### مُكْرِمِ إِنَّ اللَّهُ يَفْعُكُ مَا يَشَاءُ فَ

وینے والا نہیں' بلاشبہ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اہل ایمان اور یہودونصاری مجوس اور مشرکین سب کے درمیان اللہ تعالی قیامت کے دن فیصلے فرمائے گا جوآ سانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالی کو سجرہ کرتے ہیں

قسف مدیس : دنیا بین ایک جماعت والل ایمان کی ہے جوخاتم الانبیاء علی پرایمان لائے اوران کے علاوہ بہت کی جماعت والل ایمان کی ہے جوخاتم الانبیاء علی پرایمان لائے اوران کے علاوہ بہت کی جماعتیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان میں بہودی نفرانی صابعین اور آتش پرست اور طرح طرح سے شرک اختیار کرنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کے علاوہ جنٹی دوسری جماعتیں ہیں وہ آپس میں اپنے عقا کداور اعمال کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن چونکہ نفرایک ہی ملت ہے اس لئے ایک فریق اہل ایمان کا اور دوسرا فریق مجموی حیثیت سے تمام کا فروں کا ہے بیسب لوگ گو آپس میں مختلف ہیں لیکن با ایمان نہونے میں سب شریک ہیں اس لئے موثنین اور کا فرین کو قب نہ ہوئے ہیں ہی دین جن پر کیکن دوسری جو جماعتیں موثنین اور کا فرین کو قب نے بی کہ تو ہیں ہی دین جن پر کیکن دوسری جو جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے بارے میں یہ گمان رکھتی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے درمیان فیصلہ فرمادے گا اہل ایمان کی بخشش ہو و نیے جا میں گے۔ حالا تکہ ایمانہ ہیں ہے اللہ تعالی قیامت کے دن سب سے درمیان فیصلہ فرمادے گا اہل ایمان کی بخشش ہو

گی اور تمام اہل کفر دوڑ خیس داخل ہوں گے وہاں ان سب کومعلوم ہوجائے گا کہ جولوگ کفر پر تقے وہ غلط راہ پر تھے۔ سور ہ الم تجدہ میں فرمایا اِنَّ رَبَّکَ هُ مَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوُمُ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ (بلاشبر آپكاربان كے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں میں فیصلہ فرمادے گاجن میں وہ اختلاف رکھتے تھے )

اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ شَهِيْدٌ ﴿ بلاشبالله تعالى برچيز سے پورى طرح واقف ہے ) برايما ندار كے ايمان كواور بر كا فركے كفركووه خوب اچھى طرح جانتا ہے وہ اپنا علم كے مطابق جز اسر ادےگا۔

اس کے بعد فر مایا کہ اے ناطب کیا تخفے معلوم ہے کہ اللہ کی مخلوق جوآ سان میں ہے اور جولوگ زمین میں ہیں اور چا ندسورج ستارے پہاڑ درخت اور چوپائے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں (ہرایک کا سجدہ اس کی اپنی حالت اور کیفیت کے اعتبارے ہے اور بعض خصرات نے یہ سجد کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں جو حضرات آ سانوں میں ہیں اور جو مخلوق زمین میں ہے بھی اللہ تعالی کے فرما نبردار ہیں اور سجدہ دریز ہیں البتہ روئے زمین پر جوانسان ہیں ان میں سے بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ مسلم ہیں فرما نبردار ہیں اللہ تعالی کو بحدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ محر ہیں کا فر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوچکا ہے کہ وہ عذا ب میں داخل ہوں گے۔

 جس طرح سوری سجده کرتا ہے ای طرح دوسری گلوق بھی اللہ تعالی کوجده کرتی ہے اور کو پی طور پر بھی تو فرما نبردار
ہیں اللہ تعالی کی گلوق میں فرضح بھی ہیں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں بیتو ذوی العقول ہیں اللہ تعالی نے زیادہ ان میں
سب سے بچھر کھی ہے بیا ختیاری طور پر اپنے ارادہ سے اطاعت فرما نبرداری کرتے ہیں اور معروف معنی میں سجدہ رین
ہوتے ہیں البتہ انسانوں میں اور جنات میں موئن بھی ہیں اور کا فرجی فرشح سرایا فرما نبردار ہیں دوسری گلوق حیوانات
بناتات بحادات ان میں بھی عقل وشعور ہے حیوانات کا شعورتو بھی کو معلوم ہے نباتات کا شعور حیوانات سے کم ہے اور
ہمادات میں بھی عقل وشعور ہے گروہ ہمیں محسور نہیں ہوتا اللہ تعالی اور ان کے درمیان شعور ہے ای شعور سے وہ اللہ کی تین ہمادات میں فرمایا ہے وَانْ مِنْ شَیْءِ اِلَّا پُسَتِحُ بِحَمُدِہ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسُبِيْحَهُمُ مَ مورہ فِی میں ارشاد ہے
وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَا قِیْ السَّمَوْاتِ وَمَا فِیُ الْاَرْضِ مِنْ دَابَّة وَالْمَلْكِكُة وَهُمُ لَا یَسْتَحُبُووُنَ ان آیات کی تعیر میں
وَلَلْهِ یَسْجُدُ مَا قِیْ السَّمَوْاتِ وَمَا فِیُ الْارْضِ مِنْ دَابَّة وَالْمَلْكِكُة وَهُمُ لَا یَسْتَحُبُووُنَ ان آیات کی تعیر میں
وَلَلْهِ یَسْجُدُ مَا قِیْ السَّمَوْاتِ وَمَا فِیُ الْارْضِ مِنْ دَابَّة وَالْمَلْكَة وَهُمُ لَا یَسْتَحُبُووُنَ ان آیات کی تعیر میں
وَلَیْ یَسْجُدُ مَا قِیْ السَّمَوْاتِ وَمَا فِیُ الْارْضِ مِنْ دَابَّة وَالْمَلْكَةُ وَهُمُ لَا یَسْتَحُبُووُنَ ان آیات کی تعیر میں
وَلَیْ یَسْبُعُدُ مَا قِیْ السَّمَا وَالَیْ اللَّالِ کِی اس کی تعیر فریل یوں ارشاد فرمایا کی اُلْ قَدْعَلِمَ صَلَوتُ مُعْلِى جائے۔

دوزخ میں کا فرول کی سزا آگ کے کیڑے پہننا سرول پر کھولتا ہوا یا نی ڈالا جانا کو ہے کے ہتھوڑ ول سے بٹائی ہونا قفسید: دوزیق یعنی مؤنین اور کافرین نے اپ رب کے بارے میں جھڑا کیا یعنی ایک جماعت وہ ہے جوالل

جائمیں کے اور ان سے کہاجائے گا کہ جلنے کاعذاب چکولو

ايمان كى إوراك جماعت الى كفركى إدونول جماعتول مين اختلاف إوراس اختلاف كى وجدا إلى مين جنگ بھی ہے جھڑے بھی ہیں اور قل دقال بھی۔ دونوں جماعتوں کی باہمی مثنی کا مظاہرہ ہوتار ہتاہے مونین تو اللہ تعالی کے لئے لڑتے ہیں مشرکین اور کافرین جو کسی درجہ میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور مالکیت کا اقر ارکرتے ہیں وہ بھی اپنے خیال میں اپنے رب کوراضی کرنے کے لئے لڑتے ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے دین کو جہالت اور سفاہت کی وجہ سے اللہ کا مقول دين مجهة بين اس الله وونون جماعتول كيلي الحصَّمُوا فِي رَبِّهِم فرمايا الل مكرجب جنَّك بدر كر لئ رواند ہورے مے تو انہوں نے بدوعا کی تی کداے اللہ ہم دونوں جماعتوں میں سے جوئ پر ہواس کو فتح نصیب فرما' الله تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔غزوہ بدر کے موقعہ پرایک بدواقعہ پیش آیا کہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کیلئے جو حضرات انصار آ کے برصے تو قریشیوں نے کہا کہ ہم تم سے مقابلہ نہیں چاہتے ہم تواپنے چچا کے لڑکوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس پر مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی ،حضرت حمز ہاور حضرت عبیدہ بن حارث میدان میں لکے اور مشرکین مکہ کی طرف سے شيبه بن ربيعه اورعتب بن ربيعه اوروليد بن عتبسا منة ع حضرت حزه رضى الله عنه في المور على رضى الله عنه نے ولید بن عتبہ کولل کردیا حضرت عبیدہ کا عتبہ سے مقابلہ موااور ہر ایک دوسرے کی تلوار سے نیم جان ہو گیا پھر حفرت حزہ اور حفرت علی نے عتب پر حملہ کیا اور اسے بالکل ہی جان سے مارویا اور حفرت عبیدہ کو اٹھا کر لے آئے پھر جب مدینہ کوواپس مور ہے تھے تو مقام صفراء میں حضرت عبیدہ کی وفات موگئ حضرت علی فرماتے تھے کہ بیآیت ماری ان دونوں جماعتوں کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری ج۷۵/۲ والبدایة والنهایہ والتفصیل فی القسطلاني )سببنزول خواه انبيس دونول جماعتول كامقابله موجن كاذكراو يركز راجبيها كه حضرت على في ارشادفر مايا لیکن آیت کاعموم بیبتار ہاہے کہ الل ایمان اور اہل کفر کی دونوں جماعتیں آپس میں اپنے اپنے دین وملت کیلئے لڑرہی ہیں بدر کا نہ کورہ واقعہ بھی اسی دینی مثنی کے سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

اس کے بعداللہ تعالیٰ شائد نے اہل کفری سر ااور اہل ایمان کی جزابتائی اہل کفر کے بارے یس فرمایا فَالَّذِینَ کَفَوُوا فَصَلِعَتُ لَهُمْ ثِیَابٌ مِّنْ نَادٍ کہ ان کے لئے آگ کے کپڑے کا فی ان کے لئے کپڑے کا شمان ہونت کر کا ٹاجا تا ہے تاکہ پہننے کے لئے کپڑ اسیاجائے ای طرح کا فروں کے لئے آگ کے کپڑے کا ٹی کرتیار کئے جا کیں گئی یہ تو ان کالباس ہوگا اس کے ساتھ دوسری سرا کیں بھی دی جا کیں گئی جن میں سے ایک ہیہ کہ ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جا کے گا۔ ای کوفر فایا یُصَبُ مِن فَوْقِ رُءُ وُسِهِمُ الْحَمِیمُ مزید فرمایا یُصَهَوُ بِهِ مَا فِی بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُ اس کی تفریر کرتے ہوئے رسول اللہ علی ہے ارشاوفر مایا کہ بے شک کھوتا ہوا پانی ضرور دوز خیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا جوان کے پیڈوں میں چینے کران تمام چیزوں کو کا خدے گا جوان کے پیڈوں کے اندر بین اور آخر میں قدموں سے نکل جوان کے پیڈوں کے اندر بین اور آخر میں قدموں سے نکل جوان کے پیڈوں کے اندر بین اور آخر میں قدموں ہے اس کا بھی جائے گا اس کے بعد پھر دوز فی کو دیا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھر ارشاد فرمایا کہ آب میں جوافظ یُسے ہے گا جواس کے بیڈوں میں جوافظ یُسے ہے گا جواس کے بیڈوں کے اندر بین اور آخر میں قدموں ہے اس کا بھی جانے گا اس کے بعد پھر دوز فی کو دیا ہی کر دیا جائے گا جیسا تھا پھر ارشاد فرمایا کہ آب میں جوافظ یُسے کے اندر بی کے اندر بی بیٹوں میں جوافظ یہ جواب کی گا ہوں کے بیٹوں میں جوافظ یہ میں جوافظ یہ میں جوافظ یکھر کی جواب

مطلب ہے (رواہ التر فدی) پھر دوز خیوں کے ایک اور عذاب کا تذکرہ فرمایا وَ لَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِیْدِ (اوران کے لئے لوہ کے گرز ہوں گے) کی گلمَآ اَوَ ادُوْآ اَن یَنْحُرُ جُوْا مِنْهَا مِنُ غَمِّ اُعِیْدُوْا فِیْهَا (جب بھی بھی وہ مُشن کی وجہ سے اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں لوٹا دیے جائیں گے) لینی لوہے کے گرز مار کر آئیس اس میں لوٹا دیا جائے گاؤو اُقَوْا عَذَابَ الْحَوِیْقُ (اوران سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چھو)

جن گرزوں سے مارنے کا ذکر ہے ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ دوزخ کا لوہے والا ایک گرزز مین پر کھ دیا جائے اوراگراس کوتمام جنات اور انسان ال کراٹھانا چاہیں تو نہیں اٹھا سکتے اور ایک روایت میں ہے کہ جہنم کا لوہے والاگرز اگر پہاڑیر ماردیا جائے تو یقیناً وہ ریزہ ریزہ ہوکر راکھ ہوجائے (راجی الرغیب والرہیب ص ۲۲ جس)

اِن الله يُلْ خِلُ النِّن أَمْنُوا وعب لُو الصّل عن بَنْ مَنْ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ الله الله يك بنول من واعل فرائع كا جن ك في نهري

يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُ وَهُلُوَا إِلَى

جاری ہوں گی آئیس اس میں ایسے ننگنوں کا زیور بہنا یاجائے گا جوسونے اور موتیوں کے ہوں گے اور اس میں ان کالباس ریشم کا ہوگا اور ان کو کلمہ

الطّيّبِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْمُدُوْ اللَّهِ مِنَ الْقَوْلِ فَأَوْلِ الْكَمِيْدِ @

طیب کی ہدایت دی گئی اور ان کواس ذات کے راستہ کی ہدایت دی گئی جو لاکق حمہ ہے

### ایمان اوراعمال صالحہ والوں کا انعام جنت کا داخلہ ان کے کنگنوں اور لباس کا تذکرہ

قضمسيو: يددآيتي بين بيلي آيت مين الله تعالى في النوكول كوجنت مين داخل كرف كا وعده فر مايا جوا يمان لاك اورنيك عمل كئي يد حضرات جنت كي باغول مين بول كرجن كي ينج نهرين جارى مول كي ان كالباس سوف كا موكا اور ان كالكور من بايا جائے گا۔

ان کنگنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ سونے کے کنگن ہوں گے جو موتیوں سے جڑے ہوئے ہوں میے دنیا میں تو عورتیں ریٹم پہنتی ہیں اور زیور بھی پہنتی ہیں اور شرعا مردوں کوان کا پہننا ممنوع ہے کین جنت میں مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گئاور زیور بھی پہنیں گے حضرت موکی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نظی نے ارشاد فرمایا کہ سونے اور ریشم کومیری امت کی عورتوں کیلئے حلال کیا گیا اور مردوں پر حرام قرار دیا گیا (رواہ التر فدی وقال حدیث من میں اور حضرت عمرضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ عندے میں نہیں اور حضرت عمرضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ اس اللہ عندے دنیا ہیں دیشم پہنا وہ آخرت میں نہیں

اِنَ الْكِرْبِينَ كَفُرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ وَالْسَبِي الْحَرَامِ الْرِيْ يَحَالُهُ اللهِ وَالْسَبِي الْحَرَامِ اللّهِ وَالْسَبِي الْحَرَامِ اللّهِ عَلَامِ اللّهُ اللّهِ عَلَامِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

مسجد حرام حاضراور مسافرسب کے لئے برابر ہے اس میں الحاد کرناعذاب الیم کاسب ہے

نقف سید: کمکرمه میں جب رسول الله علی نے توحید کی دعوت دینا شروع کی اس وقت مکہ والے چونکہ شرک تھے اس لئے پوری طرح دشنی پرتل کے خود بھی ایمان نہیں لائے تھے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے بازر کھتے تھے اور معجد حرام کے چونکہ وہی متولی تھے اس کے مسلمانوں کو مجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ ان کی وشنی کا پرسلسلہ برابر

مجد حرام کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ اِلْعَاکِفُ فِیْهِ وَالْبَاهُ کَهُم نَاسُ اِلْمَا مِنْ الْمَا الْمِحْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بہت ہے لوگ مکہ مرمد میں رہتے ہی اس لئے ہیں کہ مالکوں سے بلڈنگیں سے کرایہ پر لےلیں اور پھران بلڈنگوں میں جاج کو تھر اکر بہت زیادہ پیسہ کمالیں ' حجاج کی خدمت کی بجائے اس پرنظریں لگی رہتی ہیں کہ کب حاجی آئیں اور کب ان سے بھاری رقمیں وصول ہوں ناہر ہے کہ پیطریقہ کارکوئی محمودا ورمجوب نہیں ہے۔

حضرت امام صاحب نے فرمایا ہے کہ موسم جے کے علاوہ دوسرے دنوں میں مکہ معظمہ کے گھروں کواجارہ پر دینا جائز ہے بعنی اس میں کراہت نہیں ہے اب رہی یہ بات کہ مکہ کی سرز مین کو بچپنا جائز ہے یانہیں امام ابوطنیف دحمۃ الله علیہ سے اس بارے میں دوقول منقول ہیں اور دیگر آئمہ کے فزدیک بلاکراہت مکہ معظمہ کی زمین بچپنا جائز ہے۔

آخر میں فرمایا وَمَنْ يُودُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِطْلَم مُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمِ (اور جُوْفُ اس مِنظَم كساتھ كوئى ب دين كاكام كرنے كااراده كرے گاتو ہم اے دردناك عذاب چكھادي كے اس مِن ان لوگوں كے لئے وعيد ہے جوحرم

حضرت مجاہمتا بعی فرماتے تھے کہ مکہ کرمہ میں جس طرح نیکیوں کا ثواب چندور چند ہوکر بہت زیادہ لماہے اسیطر ح ایک گناہ کئی گناہ بڑھا کر لکھ دیا جاتا ہے محضرت مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عبداللہ ابن عمرو کا ایک گھر حدود حرم میں تھا اور ایک گھر حل میں تھا جب نماز پڑھتے تھے تو حرم والے گھر میں پڑھتے تھے اور بچوں کوڈا نٹتے ڈپٹے تھے تو حل والے گھر میں اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہم آپس میں سید ذاکرہ کیا کرتے تھے کہ حرم میں (کسی کوڈا نٹنے کے لئے) کلا واللہ بلی واللہ بھی الحادہ (الدرالمنورص ۳۵۲ج س)

 چلی جائے گی ان دونوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرنے سے یہ داہت جائے گی چنانچہ اس نے جا دریں پہنیں اور تلبیہ پڑھااور آندھی ختم ہوگئ (ج۳۵۲/۳)

واذ بوآن الراه مم مكان البيت ان الاشرافي في شيئا وطهر بينى المطايفين اور جب من ايرايم كوبيت كا جداد المريم كولوات كرن والول اور جب من المرايم كوبيت كا جداد المريم كولوات كرن والول والقاليم المنافية والتنافية والتنافية والتنافية والتنافية والتنافية والتنافية والتنافية والتنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية

جهم البی حضرت ابراجیم العَلِیّ کا کعب شریف تعمیر فرمانا اور حج کا اعلان کرناطواف زیارت کی فرضیت اور جانور ذرج کرنے کی مشروعیت

قصصید: ان آیات میں کعبشریف کی تعیرابراجی اورلوگوں کو ج کی دعوت دینے اورایام نی میں جانوروں کو ذرج کی دعوت دینے اورایام نی میں جانوروں کو ذرج کرنے اور کھلانے اور احرام سے نگلنے کیلئے سرموث نے اور نذریں پوری کرنے اور طواف زیارت کرنے کا تھم ذکور ہے۔

اولافرشتوں نے پھران کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبشریف تغیر کیا پھر عرصہ دراز کے بعد جب طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں مسار ہوگئیں اور عمارت کا ظاہری پند ندر ہاتو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسلام کوساتھ لے کر کعبشریف کی بنیاویں اٹھا کیں اور کعبہ بنایا (کماذکرہ الارزق) چونکہ جگہ معلوم نہیں اس اسلام کوساتھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تعین کر کے اس کی جگہ بنادی گئی جس کاذکر سورہ جج کی آیت کریمہ وَاذْ بَوَّ أَنَا لِا بُو اَهِنِهُ مَا اَلَٰ اللّٰهِ اَلَٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

جب الله تعالى نے حضرت ابراہيم عليه السلام كوتكم ديا كه بيت الله بنا ئيں تو آئيس اسكى جگه معلوم كرنے كي ضرورت تقى لہذا الله تعالى نے ہوا بھيح دى جوخوب تيز چلى اوراس نے پرانى بنيا دول كوظا ہر كرويا۔

ابراہیم واسمعیل علیم السلام دونوں کے بارے میں فرمایا ہو وَ عَهِدُنَا اِلْتَی اِبْسُواهِیْم وَ اِسْسَمَاعِیْلَ اَنْ طَهِّوا اَبْنِی اِللَّظْ اَنْ فِیْنَ وَ الْوَسِی السَّحُونِ وَ (ادرہم نے ابراہیم ادراساعیل کی طرف تھم بھیجا کہ میرے گرکا طواف کرنے والوں کے لئے پاک رکھو) اس میں کعبہ شریف کو پاک رکھنے اور دو ہاں کے قیمین کیلئے اور رکوع اور تجدہ کرنے والوں کے لئے پاک رکھنے کا تھی کعبہ شریف کو پاک رکھنے کا تھی ہوگیا کیونکہ طواف اور نمازی ادائی اس پاک رکھنے کا بھی تھم ہوگیا کیونکہ طواف اور نمازی ادائی اس بیلی میں ہوتی ہے ہوئی اور بہت پرتی سے اور گذری باتوں سے جھوٹ سے میں ہوتی ہے باک رکھنے کا تھی ہوئی کے باک رکھنے کی باک سے بھوٹ سے موٹون کے باک رکھنے کو اور بہت پرتی سے اور گذری باتوں سے محفوظ فریب سے بیلی رکھیں اور ظاہری تا پاک سے بھی پاک صاف رکھیں کوڑا کہاڑ سے بد بودار چیزوں سے محفوظ کو ایک سے بیلی رکھیں طواف ایک ایک عیاروں طرف ہوتا ہے مور و

قیام کر لیتے ہیں'اور حضرت ابن عباس نے فر مایا کہ ہم جب ہمی مسجد حرام میں بیٹھ گئے تو عاکفین میں ثار ہو گئے اوراس کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جومبحد حرام میں اعتکاف کریں کیونکہ لفظ عکو ف ان پر بھی صادق ہتا ہے۔

بقره میں جولفط المعا کفین وارد مواہاس کے بارے میں حضرت سعید بن جبیر کاقول ہے کہ اس سے مکہ مرمہ کے رہنے

والے مراد ہیں اور حضرت عطاء نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جودوسرے شہرون سے آتے ہیں اور سجد حرام میں

دونون سورتون میں جو المد شخع الشنجونية فرمایا ہے اس سے نماز پڑھنے والے مراد ہیں سوء کج میں القائمین میں بھی فرمایا ہے اس سے نماز کر سے نماز کے بینوں عملی ارکان قیام رکوع اور بچود کا تذکرہ آ گیا بعض حضرات نے المقائمین مراد لئے ہیں۔ بہرصورت منجد حرام کا اہتمام اور تو لیت سنجا لنے والوں پرلازم ہے حضرات نے المقائمین سے تھیمین مراد لئے ہیں۔ بہرصورت منجد حرام کا اہتمام اور تو لیت سنجا لنے والوں پرلازم ہیں کہ کعب شریف کو اور مسجد حرام کو پاک صاف رکھیں اور طواف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو ہروتت مسجد حرام میں داخل ہونے دیں اور نماز وطواف میں مشغول ہونے اور اعتکاف کرنے ہے منع نہ کریں الجمد اللہ فتح کمہ کے دن ہی ہے آج

تك اس يعل مور باب اورمجد حرام كے دروازے برابررات دن كلے رہتے ہيں جس وقت فرض نماز كورى موتى ہاس وقت توطواف كرنے والے نماز ميں شريك بوجاتے ہيں اوراس كے علاوہ ہروقت طواف بوتار ہتا ہے ، چرفر مايا وَ أَذِّنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا (اللية)جب حفرت الراجيم عليه السلام ني بيخ حفرت المعيل عليه السلام كوساته ملا كركعبشريف كي تغيير بورى كرلى توالله تعالى شاء في أنبين تهم ديا كداوكون مين في كاعلان كردول يعني يكاروك في لئے چلے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے دب میں لوگوں میں اس بات کا کیے اعلان کروں حالاتكه ميرى آوازنبيس ينيح على الله تعالى شام في فرمايا كمتم يكاروآ وازكا بهنجانا جارك ذمه ب چنانچ صفار اورايك قول كمطابق جبل ابوتس يركف بوكرانبول نيول وازددى يا ايها النساس ان ربكم قد اتحذ بيتا فحجوه (ايلوكوايقين جانوتمهار برب في الكي هرينايا بالبذاتم ال كاح كرد) ان كاس اعلان كواللد تعالى ف زمین کے تمام گوشوں میں پہنچادیا اور ہروہ مخص جس کی تقدیر میں جج کرنا تھا اسے ابراہیم علیہ السلام کی آ واز سنوادی حتی کہ جولوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو ماؤں کے رجموں میں تھے اور باپوں کے پشتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت ابراہیم کی آواز پہنچادی۔اورجس جس کیلئے قیامت تک جج کرنامقرراورمقدرتھاان سب نے ای وقت لبیک اللهم لبيك بروليا حفرت ابن عباس رضى الدعنها العامرة منقول ب- كزشته زمانه من تولوكول كي مجهم منهيل آتا تھا کہ ایک مخف کی آواز بیک وقت پورے عالم میں کیسے پہنی ہوگی؟ لیکن اب توجدید آلات نے سب برواضح کرویا کہ میروئی مشکل بات نہیں ہے ایک محض ایشیا میں بولنا ہے تو اس وقت اس کی آ واز امریکہ میں سی جاتی ہے اور امریکہ میں بولنا ہے تو ایشیا والے گھروں میں بیٹے بیٹے س لیتے ہیں۔اللہ تعالی شائ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ جبتم ج کی دعوت دے دو گے تو تمہاری اس دعوت برآ واز سننے والے پیدل چل کر اور اونٹیول پرسفر کر کے دور دراز راستوں سے ج کے لئے چلے تس سے اس مضمون کو یا آئوک دِ جَالا وَعَلَى کُلِّ صَامِرِ مِن بان فرمایا ہے ضامر ے دیلی اونٹیاں مراویس کیونکہ اس کی صفت میں یا تین صیعة جمع مونث غائب لایا گیا ہے عرب کے لوگ تیز رفاری كى ضروت سے گھوڑوں كواوراونۇل كوكم كھلاتے تھے كيونكدمو فے بول كے تو بوجمل ہونے كى وجدسے چل نہيں كے ايسے جانورول كوضامركهاجا تانها\_

حضرت ابرہیم علیہ السلام نجب اپنال وعیال کو کہ طرمہ کی سرز مین میں آباد کیا تھا اس وقت بدوعا بھی کی تھی فاجع کُ اَفْیندَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِیْ اِلْیُهِمُ کَا اے رب لوگوں کے دلوں کو الیا بناد ہے جواہد تعالی نے ان کی آواز بھی پہنچاد کی اور ان کی وعا بھی تبول فر مالی اس وقت سے لیکر آج تک کروڑوں انسان جج وعمرہ کر کے جیں جر سلمان کے دل میں بیخواہش ہے کہ کھی شریف کو و کھے اور اس کا طواف کرنے زمین کے دور در از گوشوں سے مختلف راستوں سے طرح طرح کی سوار یوں سے مکہ مرمہ پہنچتے ہیں اور جج وعمرہ کرتے ہیں اس میں بہت سے دین دنیاوی منافع ہیں مکہ کرمہ کے دہنے والوں کو با ہرک

وَاذْ كُووا اسْمَ اللهِ فِي آيَام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ ابَهِيمَةِ الْاَنْعَام (اورتا كمقررهايام بساس نعمت برالله كانام ليس جوالله في آيَام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ ابَهِيمَةِ الْاَنْعَام (اورتا كمقررهايام بساس نعمت برالله كانام ليس جوالله في الميس والله على الله المعلومات سي كيا مراد بدوس مي كما الله كيابي ؟ چهارم بيجانوروجوباك موقع برادرات الله الماكانام وقع بردن كي جاكم الله كيابي .

آیام معنلو مات : (مقررہ ایام) سے کون سے دن مراد ہیں؟ اس کے بارے بیل بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عشرہ و اللہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں مصرت ابن عباس رضی اللہ و اللہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں مصرت ابن عباس رضی اللہ عضما سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم عظیلتہ نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے دس دن میں جس قدر نیک عمل اللہ کو مجوب ہیں) صحاب نے ہاں سے بڑھ کرکی زمانے میں اس قدر مجوب نہیں ( یعنی بید دن فضیات میں دیگر ایام سے بڑھے ہوئے ہیں) صحاب نے مرض کیا کہ یارسول اللہ ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی کہ اللہ تعلیٰ کہ یارسول اللہ ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی کوئی شخص اپنی جان و مال کیکر نظاور ان میں سے کھی واپس کیکر نداو نے اللہ تعالیٰ کو تعین اللہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو تعین اور اس سے کہلے اور ان میں سے کھی ہوئی ہو جہتے ہیں اور اس سے کہلے ان واوروں کی جان ہوتی ہو میں میں مورد ایام میں اس دی جو نیاں کہ اللہ تعالیٰ کو تعین اللہ تعالیٰ کے بوتے ہیں اور اس سے پہلے ان جانوروں کی جان ہو میں اس کے بول فرمای کے بول فرمای کے اللہ تعالیٰ کہ میں ہو ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے ان جان میں دینی فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت پر اللہ کا ذکر کریں جو آئیں اللہ تعالیٰ نے جو پایوں کی صورت میں عطافر مائی ہاں بیل دینی فائدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں چیش کے جاتے ہیں۔ اور دنیادی منافع بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دورہ بھی ہیں ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں دورہ بھی ہیتے ہیں اور سوار بھی ہوں و رسوار بھی ہو ہیں۔

بعض حضرات نے ایام معلومات سے ایام افتر یعنی دَن گیارہ بارہ ذوالجیمراد لئے ہیں ان تینوں دنوں ہیں پورے عالم میں قربانیاں کی جاتی ہیں جو صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہیں اور منی ہیں جانور ذرخ کئے جاتے ہیں وہاں جج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور منی ہیں جانور ذرخ کئے جاتے ہیں وہاں جج کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں ایام منی ہیں ہوں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ وہ قربانیاں بھی کرتے ہیں جو مالک نصاب ہونے کی وجہ سے فرض ہوتی ہیں ایام منی ہیں ہوں بھی کڑت سے اللہ تعلق منات (اور چند دنوں میں اللہ کاذکر کر ایام ہیں ذکر کرنا مراو ہے۔ حضرت عاکث رضی اللہ عن حاسے دوایت ہے کہ نی اکرم علی ہے نے ارشاد فربایا کر جعرات کو کئریاں مار نا اور صفامروہ کی سعی کرنا اللہ کاذکر قائم کرنے کے لئے مشروع کیا گیا ہے۔ (رواہ التر ندی)

جی سرایا ذکر ہے تلبید ذکر ہے طواف بھی ذکر ہے می میں ذکر ہے عرفات میں ذکر ہے مزدلفہ میں ذکر ہے ایام منی میں ذکر ہے دی اور میں کا ہم کا میں ذکر ہے دی کرتے وقت ذکر ہے معالم النزیل جا ایم النزیل جا ایم الله الله الله علی اور استوں میں بھی صحیح بن عمرضی الله عظم میں منی میں کہیں کہتے سے اور جلس میں بھی اور بستری ہوتے ہوئے بھی اور داستوں میں بھی صحیح مسلم جا/۲۰۰ میں ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا کہ لا تبصو موا فی ھذہ الایام فانما ایام اکل و شرب و ذکر الله (ان دنوں میں روز و ندر کھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ کاذکر کرنے کے دن ہیں)

بھیمۃ الانعام: (چار پاؤں پر چلنے والے جانور) ان سے وہ جانور مراد ہیں جوج کے دنوں میں منی میں اور پورے عالم میں اصحب (قربانی واجب) کی اوائیگ کے لئے ذرخ کئے جاتے ہیں ہر جانو راور ہر چو پائے کا قربانی جائز ہیں ہوتی اس کے لئے اونٹ اونٹ اونٹی گائے ہیل مرا بکری دنبد ذبی بھیر جھیڑا ہی تعین ہیں اور چونکہ بھین بھی گائے کی ایک جنس ہے اس لئے اس کی بھی قربانی درست ہاں جانور وں کی عمریب بھی مقرر ہیں اور بیبات بھی لازم ہے کہ جانور کے جسم میں عیب نہون کا کا کان ہاتھ پاؤں ٹھیک ہوں البتہ تھوڑا ساکو کی نقص ہوتو اس کے ذرئے کرنے کی گنجائش ہے (جس کے مسائل کتب فقہ میں نہور ہیں) اونٹ اور اونٹی کی قربانی کے لئے خواہ جی کی قربانی ہوخواہ کوئی صاحب نصاب اپنے وطن میں قربانی کرنا چاہت پانچ سال کا اونٹ یا اونٹ یا اور بیل بھینس بھینا اور نمرا بکری بھیڑ بھیڑا اور دنبد دنی میں ایک سال کی عمر ہوتا شرط ہے گائے اور بیل بھینس بھینس دو سال کا ہونا اور بکرا بکری بھیڑ بھیڑا اور دنبد دنی میں ایک سال کی عمر ہوتا شرط ہے گائے اور بیل بھینس بھینسا اونٹ اونٹی میں سات جھے ہوسکتے ہیں۔

تج میں جو جانور ذرئے کئے جاتے ہیں قرآن مجید میں اس کا نام حدی رکھا ہے جس مخص نے تتے یا قران کیا ہواس پر قربانی کرناواجب ہے یہ قربانی دس گیارہ بارہ ذی الحجہ کوکی دن کردی جائے بارہویں تاریخ کا سورج چھپنے کے بعد ذرئے کیا تو ایک قربانی مزید واجب ہوگی جے دم جنایت کہتے ہیں قران اور تتے کی حدی ذرئے کرنے والے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے حلق یا قصر نہ کرئے اس کی خلاف ورزی کرنے سے دم جنایت واجب ہوگا ، جس نے جج افراد کیا ہواس کے لئے حدی کا جانور ذرئے کرنامستحب ہے۔

ج میں کی واجب کے چھوٹ جانے یا بعض واجبات میں نقدیم وتا خیر کرنے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے اسے دم جنایت کہاجا تا ہے۔

جو خص جی یا عمرہ کا حرام بائدھ کر دوانہ ہوگیا پھر کسی صاحب اقتدار نے آگے بڑھنے سے دوک دیا کسی دیمن نے نہ جانے دیا یا استخت مریض ہوگیا کہ سرکے قابل نہ دہا اس کوا حصار کہا جاتا ہے اگر ایسا واقعہ پیش آجائے تو حدود حرم بیس سی سلم ایک سالہ بکرایا بکری ذرج کر اکراحرام سے نکل جائے اسے دم احصار کہتے ہیں۔ اگر چہ مجودی کی وجہ سے دم دیکر احرام سے نکل جائے گائیاں جی یا عمرہ کی قضا پھر بھی واجب رہے گی تفصیلی مسائل جی کی کتابوں میں لکھے ہیں۔

فا کرہ: دم احصار دم شق اور دم قران اور دم جنایات ان سب کا حدود حرم میں ہی ذئ کرنا واجب ہے دم تمتع اور دم قران منی میں ہونا افضل ہے۔

تنٹیبہہ: اوگوں نے یہ جوطریقد اختیار کردکھا ہے کہ ج یا عمرہ کے احرام سے نکلنے کے لئے دو چارجگہ سے چند بال
کٹوا لیتے ہیں یہ طریقہ آنخضرت علی ہے اور آپ کے حجابہ سے ثابت نہیں ہے اس طرح کرنے سے احرام سے
نہیں نکلنا پورے سرکاحلق کرے یا کم اذکم چوتھائی سرسے ایک پورے کے برابر لمبائی میں بال کاٹ دے اگر ایسا نہ کیا تو
برابراحرام ہی میں رہے گا۔ اور چونکہ ایسے مخض کا احرام بدستور باتی رہے گااس لئے سلے ہوئے کپڑے پہن لینا یا خوشبولگانا
یا ناخن کا ثنایا سرکے علاوہ کی اور جگہ کے بال مونڈ نایا کا ثنا احرام کی جنایات میں شار ہوگا۔

وَلُيُونُ فُوا نُذُورَهُمُ (اورا پی نذروں کو پوری کریں) اس میں نذریں پوری کرنے کا حکم فرمایا ہے جس کی عبادت کی نذر مان لی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے نماز کی روزے کی جج کی عمرہ کی صدقہ کرنے کی قربانی کی جو بھی نذر مان لے اسے پوری کرے سورہ مَسَلُ اَتّٰہی عَلَی الْإِنْسَانِ مِی ایراریعیٰ نیک بندوں کی جوتعریف فرمائی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ یُوفُونُ بالنَّذُر وَیَعَافُونُ یَوْمًا کَانَ هَوَّهُ مُسْتَطِیْرًا (وہ نذروں کو پوری کرتے ہیں اوراس دن سے ورتے ہیں جس دن کی خی عام ہوگی) جولوگ جج کوجاتے ہیں ان میں سے بعض کا تو جے وہی ہوتا ہے جو جج کی نذر کر کے واجب کرلیا تھا اور بعض لوگ عمرے کرنے کی نذریں مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر کر مائے ہیں اس لئے احکام جج کے ذیل ہیں ایفائے نذریعی مان لیتے ہیں بعض لوگ منی میں یا مکہ میں قربانی کرنے کی نذر

وَلُبطُونُ فُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْنِي (اوربیت عَیْق) کا طواف کریں) بیت عَیْق کعبشریف کے ناموں سے ایک نام ہے سن کر فدی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زیبر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ہر ورعالم علیہ کا ارشاد قال کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کعبہ شریف کا نام عَیْق یعنی آزاداس کے رکھا ہے کہ اسے یعے برے سرکوں ہے حفوظ فر مایا ہے کوئی جا براور ظالم اس پر عال بنیں ہوسکا پی قوصد ہے موفوع ہے نیز حضرت ابن عبال اور حضرت مجاہد ہے بھی ایسا ہی معقول ہے نے میں تمین فرائش میں اول جج کا احرام با ندھ کر ذوالحجہ کی نویں تاریخ کو زوال کے بعد ہے لیکرض صادق سے بہلے پہلے کی بھی وقت عرفات میں موجود ہونا ہے وقوف عرفات کہا جاتا ہے نتیرے وقوف عرفات کے بعد طواف کرنا ورطواف فرض بھی کہا جاتا ہے نتیر سے دقوف عرفات کے بعد طواف کرنا درکو اور کی کہا جاتا ہے مضرین نے فر مایا ہے کہا س آ سے مطواف کرنا درکورٹ کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معلوان کرنے کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معلوان کرنے کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معلوان کرنے کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معلوان کرنے کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معلوان کرنے کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معلوان کرنے کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معالم کرنا چاہے اور کہا جاتا ہے معالم کرنے کا حکم ہے کوئنگو میں کہا جاتا ہے معالم کرنا چاہے اور کہا خواف ترکیا ہے کہا کہ کہ کو جرہ عقبہ کی ری اور کھر جرانی کی مطابق دسے کہا جاتا ہے کہ دیا ہے جو کوئنگو کی کوئنگو کی کے دور کی کے دور کوئنگوں کی جوئنگوں کی جوئنگوں کوئنگوں کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کیا جوئنگوں کی کہوری کوئی مواجہ کی کہوری کر میا معتبر ہے وہ وہ اجب ہوگا کین اوا کھر بھر جوئے گا۔

کا سورج غروب ہونے کے بعد کیا جوجوری شرعا معتبر ہے وہ وہ وہ بوالے کے اگر کی ادبی مجبوری کے بغیر بارہ تاریخ

طواف زیارت چوڑنے یا چوٹے کی تلائی کمی بھی بدل یادم سے نہیں ہو سکتی ، ہاں اگر کوئی محف وقوف عرفات کے بعد مرگیا اور مرنے سے پہلے اس نے وصیت کر دی کہ میرانج پورا کر دیا جائے تو طواف زیارت کے بدلے پورا ایک بدنہ لعنی ایک سالم اونٹ یا ایک سالم گائے ذکے کر کے مسکینوں کو دے دیں ۔ جج میں ایک طواف مسنون ہے اور وہ طواف قد وم ہے جو میقات کے باہر سے آئے والوں کے لئے سنت ہے اور ایک طواف واجب ہے وہ طواف وواع ہے جو طواف زیارت کرنے بعد مکم معظمہ سے روانگی کے وقت کیا جاتا ہے میں طواف ان لوگوں پر واجب ہے جو حرم اور حل سے باہر رہتے ہیں ان طوافوں کے علاوہ جتنے چا ہے فطی طواف کرئے البتہ اگر کسی نے طواف کی نذر مان کی تھی تو نذر پورا کرنا واجب رہے

ہو جائے گا' ہرطواف میں سات ہی چکر ہیں ہر چکر جمراسود سے شروع کرے ادرای پرختم کرے تفصیلی مسائل جج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔

فا کدہ: طواف ڈیارت اگر بارہ تاری کے اندراندرادانہیں کیا تو زندگی میں جب بھی بھی اواکرے گااواہوجائے گا۔ لیکن جب تک طواف نہ کرے گا بیوی ہے میل ملاپ حرام رہے گا گرکوئی الی حرکت کر لی میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے تو جنایت شار ہوگی اور بعض صورتوں میں بکری اور بعض صورتوں میں بدنہ واجب ہوگا اگر حلق کرنے کے بعد طواف کرنے سے بہلے ایک ہی مجلس میں متعدد مرتبہ جماع کیا تو ایک ہی وم واجب ہوگا اور اگر متعدد مجلسوں میں جماع کیا تو ہم مجلس کے جماع برعلیحدہ وم ہے۔

ذلِك وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللّهِ فَهُو خَيْرًا لَهُ عِنْلُ رَبِّهُ وَالْحِلْتُ لَكُمُ الْأَنْعَامُ يَاتِهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَيْلُهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ولَا لَا لَلْكُولُ وَلَا لَا لَلْكُولُ وَلّهُ ولَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ ولَا لَا لَلْكُولُ ولَا لَا لَلْكُولُ ولَا لَاللّهُ ولَا للللّهُ ولَا لَا لَلْكُولُ ولَا لَا لَلْكُولُ ولَا لَا لَلْكُولُ ولَا لَا لَاللّهُ ولَا لَا لَا لَلْكُولُ ولَا لَا لَاللّهُ ولَا ل

الله تعالی کی حرمات اور شعائر کی تعظیم کا حکم نثرک اور جھوٹ سے بیخے کی تا کید ہر مشرک کی مثال جانوروں کے فوائد کا تذکرہ مصلید: دونوں تعوں کے شروع میں جولفظ ڈالیک ہاسکے بارے میں صاحب دوج العانی فرماتے ہیں کہ

یہ اسم اشارہ فصل بین الکلا بین یا کلام واحد کی دو وجوہ بیان کرنے کے درمیان بولا جاتا 'بیابیا ہی ہے جیسے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات تو ہو چی اب آئندہ بات سنو پھر ایک قول یہ جی تکھا کہ یہاں لفظ احتیف اوا محذوف ہے اور مطلب بیہ ہے کہ جو کھے پہلے بیان ہوا ہے اس پڑل کرو وَ مَن یُعظِم حُومَاتِ اللهِ فَهُو حَیْرٌ لَّهُ عِنْدُ رَبّہ ﴿ (اور جس خُص نے الله کی حرمات کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے پاس اس کے لئے بہتر ہے) لفظ حرمات حرمت کی جمع ہے صاحب روح المحانی تعظیم کر مات کی حرمت کی جمع ہے صاحب روح محمد یا گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو عظم دیا گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو عظم دیا گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو عظم دیا گیا ہے تمام احکام شرعیہ جن کا بندوں کو سے کہ دل وجان سے تعلیم کر بے اور اخلاص کے ساتھ تھم کے مطابق عمل کرنے اس کے عموم میں نماز روزہ کا احترام علم دین کا احترام علم دین کا احترام تو جات ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جمع میں جوح مات ہیں وہ یہ ہیں گناہ ذکر کے دل وجان سے دیکا احترام آجاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جمع میں جوح مات ہیں وہ یہ ہیں گناہ ذکر کے دل او جان نے دھی کا حکار ذکر کے میں جوح مات ہیں احرام کی خلاف ورزیاں نہ کرئے جو خش اللہ کی حرات کی تعظیم کرے گافتے میں رہے گا اللہ تعالی اس کے اعمال کی قدر دوانی فرمائے گا اور قیامت کے دن ان پراجرو قواب دے گا۔

وَأُحِلَتْ لَكُمْ الْاَنْعَامِ (اورتمهارے لئے جو پائے طال کردیے گئے یعنی ان کے ذرائے کرنے اور کھانے کی اوبازت دی گئے ہے) اللہ عَلَیْکُمُ (گرجن کی تم پر تلاوت کی گئی) یعنی جس کا بیان قر آن کریم کی دوسری آبیات میں پڑھ کرنا دیا گیا ہے یہ بیان سورہ بقرہ اور سورة ما کدہ اور سورة انعام میں ہے۔ اور رسول الله عَلَیْ تَحَی کی زبانی بھی اس کی تفصیل بتادی گئی ہے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ یہاں اس بات کا ذکر یہ بتانے کے لئے ہے کہ طال جانور جنہیں عام طور پر ذرائے کر کے کھاتے ہیں (مثلا اورٹ کا کے کم کرا بھیز دنبہ) احرام میں ان کے ذرائے کر ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے صرف خشکی کے جانوروں کا شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔

فَاجُتَنِبُواْ الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْفَانِ (سوتم نا پاک سے لینی بتوں سے بچ) مشرکین جانوروں کو بتوں کے تقرب کے لئے ذرئ کرتے تھے اور یہ ان کے نزدیک بتوں کی عبادت تھی اس لئے فرمایا کہ طلال جانوروں کو کھاؤ پوئیکن بتوں کی عبادت بیں استعال نہ کرو۔ نہ دیوی دیوتا اور بتوں کے لئے ذرئ کرواور نہ ذرئ کرنے کے بعدان کے گوشت کا ان پر چڑھاؤا چڑھاؤ رحفرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حیر کھائی تھی اور قربانی کی ابتداء کی تھی اور یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کیلئے تھی کی بنداء کی تھی اور یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کیلئے تھی لیک بعد میں اہل عرب مشرک ہوگے جو بتوں کیلئے احرام با ندھتے تھے اور ان کے تقرب کیلئے جانوروں کو ذرئ کرتے تھے اور تیوں کہتے ہیں الا شریب کیا ھولک اس لئے ج کے ذیل میں یہ بات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعال کھانے پینے کیلئے ہے غیر اللہ کے لئے ذرئ کرئے کے واسط نہیں۔
میں یہ بات بیان فرمائی کہ جانوروں کا استعال کھانے پینے کیلئے ہے غیر اللہ کے لئے ذرئ کرئے کے کام فرما دیا۔ جھوٹی بات والی کا الوریوں کہتے ہیں الا میں ہر طرح کے جھوٹ سے بیخے کام فرما دیا۔ جھوٹی بات میں مرطرح کے جھوٹ سے بیخے کام فرما دیا۔ جھوٹی بات سے بیخ کاس میں ہر طرح کے جھوٹ سے بیخ کام فرما دیا۔ جھوٹی بات کے کام فرما دیا۔ جھوٹی بات سے بیخ کاس میں ہر طرح کے جھوٹ سے بیخ کام فرما دیا۔ جھوٹی بات کے کام فرما دیا۔ جھوٹی بات سے بیخ کارت کے اسٹونی بیکر کورٹ سے بیخ کارتا کورٹ کورٹ کے کارٹ کی کورٹ کے کارٹ کرکے کارٹ کی کورٹ کے کارٹ کی کی کورٹ کے کارٹ کورٹ کی کارٹ کے کارٹ کی کورٹ کی کھوٹ سے بیخ کارٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھوٹ سے بیخ کارٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کے کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کور

جموفی خبر جموفی فتم جموناوعده سب سے پچافرض ہے جموث سے بچنے کا حکم توعام ہے لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ اس کو کا ذکر اس لئے فرمایا کہ شرکین عرب جو شرک کر کے کام کرتے تھے جن میں بعض جانوروں کی تحلیل اور تحریم بھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کدہ کی آیت ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَعِنُورَةً وَ لَا سَآئِمَةً (الله ) کی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے جس کا بیان سورہ ما کہ دورہ اعراف میں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا اَبْاءَ نَا وَاللهُ اُمَورَنَا بِهَا مِی بھی ان کی اس مراہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھوانوارالبیان جس

حضرت خريم بن فاتک رض الله عند سے روایت ہے کہ ایک مرتبدرسول الله علیہ فی کی نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوکرا پکھڑے ہوئے اور تین بارفر مایا کہ جموئی گواہی کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے اس کے بعد آ ب نے یہ آیت تلاوت فرمائی فی انجتنب و اللہ خیر میں الاؤ فیان و الجنت بندو الله عَوْلَ الوَّوْ حَنفاءَ لِلَٰهِ عَيْدَ مُنْسَرِ كِيْنَ بِهِ اس كامطلب بہ ہے کہ بتوں سے اور جموثی بات سے بچتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف جھے ہوئے رہویعن عقیدہ بھی تو حید کار کھواورا عمال بھی اس کے عمل بی اس کا مطابق انجام دو۔ شرک سے دور رہو۔

اس کے بعد شرک کا حال بیان فرمایا و مَن یُشُوک بِاللهِ فَکَانَمَا خَوْ مِنَ السَّمَاءِ (اللیهٔ) یعن جوض الله کے ساتھ شرک کرے اس ایک مثال ہے جیے کوئی شخص بلندی سے گر پڑے اور پر ندے اسے ایک لیس اور اس کی بوٹیاں نوج نوج کر کھا جا ئیں اور اس کی دور در از جگہ میں لے جا کر کھا جا ئیں اور اس کی دور در از جگہ میں لے جا کر چینک دے علامہ بغوی نے معالم النز بل ج ۲۸۱ میں لکھا ہے کہ جیسے کوئی شخص گرے اور پر ندے ایک کر اور نوج کر اس کی بوٹیاں کھا لیس یا جیسے ہوا اڑا کر لے جائے اور کی دور در جگہ لے جا کر پھینک دے یہی حال شرک کا ہے اور دو جائے اور کی دور جگہ لے جا کر پھینک دے یہی حال شرک کا ہے اور دو جائے اور کی دور جگہ لے جا کر پھینک دے یہی حال شرک کا ہے اور دور خرب کہ بھر کہ بار کہ اس کی بوٹیاں کھا ہی کہ خوش کی داستہ نہیں ہے۔ اس کی آخرت پر باد ہے اس کے لئے عذا ب دوز خ ہے الا اَن یَشُو بَ مِنُ اللَّ عَفْ رو امن قبل مو ته احقر کے ذہن میں آیت کی ایک تقریر یوں بچھ میں آئی ہے کہ جوشم مشرک ہوتا ہے دور س ہے اس کی تکہ بوئی کر لی ہے اور آپس میں بانٹ لیا ہے ایسے خواس نے خود ہی در کھا ہے اب بیان کے پنچہ میں ہے انہوں نے اس کی تکہ بوئی کر لی ہے اور آپس میں بانٹ لیا ہے ایسے خض کے بارے میں امیدرکھنا کر شرک کوچھوڑ کر بھی تو حید پر آئے گا اس کا کوئی موقد نہیں۔

گراہی میں پڑے گااوراللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہوگا والعلم عند اللہ الکویم پھر فرمایاذلک (بیبات ای طرح سے ہے) وَمَن یُعَظِم مُسَعَائِرَ اللهِ فَائَهَا مِنْ تَقُوّی الْقُلُوبِ (اور جُوخُض اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا توبلاشہ یہ قلوب کی تقوی کی بات ہے اس سے پہلے اللہ کی حرمات کی تعظیم کی نضیات بیان فرمائی ۔ اس کے بعد اللہ کے شعائر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جُوخُض ان کی تعظیم کرے گاس کے بارے میں سے جھ لیا جائے کہ یہ تعظیم کرنا قلوب کے تقوی کی وجہ سے ہے لین جن لوگون کے قلوب میں تقوی ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمات میں شعائر بھی داخل ہے وجہ سے بین جن لوگون کے قلوب میں تقوی ہے وہی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں حرمات میں شعائر بھی داخل ہے ان کی مزید ایمیت فرمانے کے لئے مستقل طور پر علیحدہ تھم دیا ہے۔

سوره بقره بل فرمایا ہے اِنَّ الصَّفَاوَ الْمَوْوَةَ مِنْ شَعَآئِوِ اللهِ (بلاشبصفااور مروه الله کی خاص نشانیول میں سے بیں) اور سوره ما کده میں فرمایا یَا آیُھا الَّلِائِينَ امَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآئِوَ اللهِ (اسائیان والوالله کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو)

جوچزیں عبادات کا ذریعہ بی انہیں شعار کہا جاتا ہے اس کے عموم میں بہت ی وین چزیں آجاتی ہیں اور بعض حضرات نے ان میں خاص اہمیت والی چیزوں کوشار کرایا ہے۔حضرت زید بن اسلم نے فرمایا کہ شعائر چھ میں (۱) صفامروہ (۲) قربانی کے جانور (۳) ج کے موقعہ پر کنگریاں مارنے کی جگہ (۴) مجدحرام (۵) عرفات (۲) رکن یعن حجراسوو۔ اوران کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان مواقع میں جن افعال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں انجام دیا جائے۔حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه وغیرہ سے منقول ہے کہ حج کے تمام مواقع شعائر ہیں ان کے قول کے مطابق منی اور مزدلفہ بھی خاص شعارُ مِن شَامل موجاتے میں لَکُم فِيها مَنافِعُ إِلَى اَجلِ مُسَمَّى (ان جانوروں میں تہارے لئے ایک وقت مقرر تك منافع بيں) يعنى جن جانوروں كو جج يا عمره ميں ذبح كرنے كے لئے متعين فرماديا تواب ان سے نفع حاصل نه كيا جائے اس سے پہلے ان کا دودھ پینے اور اس پرسواری کرنا اور ان کا اون کاٹ کر کام میں لانا جائز تھا جب اس کے لئے جہت تقرب معین کردی کہ وہ بچ یا عمرہ میں ذبح کئے جائیں گے تواب اس سے نفع حاصل نہ کیا جائے۔ زمانہ قدیم میں حدی کے جانورساتھ لے جایا کرتے تھے اور انہیں مکہ مرمد میں یامنی میں ذرج کیا کرتے تھے جج تمتع والافخص جو جانورساتھ لے جاتا تھا کتب فقہ میں اسے متنع سائق العدى كے عنوان سے ذكر كيا ہے اوراس كا تھم بعض امور ميں متنع غيرسائق العدى سے مخلف ہے۔ حضوراقدس علی نے جہ الوداع کے موقعہ پر بری تعداد میں ہری کے جانور پہلے سے ایک صحابی (ناجیہ اسلمی رضی الله تعالی عنه ) کی نگرانی میں بھیج دیئے تھے اور بہت سے جانور حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے بیسو اونٹ ہو گئے تھے جنہیں رسول اللہ علیہ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منی میں نحرفر مایا ، تمتع اور قران والے پراگر چہ ا یک بی دم واجب بے لیکن جتنے بھی زیادہ جانوراللہ کی راہ میں ذرج کردیئے جائیں افضل ہے جج افرادوالے پر جج کی قربانی واجب نبیں لیکن اس کے لئے بھی مستحب ہے کہ قربانی کرے صرف عمرہ کیا جائے تو اس میں قربانی واجب نبیں لیکن جتنے

بھی زیادہ جانوراللہ کی راہ میں ذیج کردئے جائیں افضل ہے اس کے باوجودرسول اللہ عظی عرق الحدیبیہ کے موقع پر ہدی کے جانور لے معے جنہیں احصار ہوجائے پروہیں ذیج فرمادیا۔

جب کی جانورکو ہدی کے لئے متعین کردیا تو اب نہ اس کا دودھ نکا لے نہ اون کائے اور نہ اس پر سواری کرئے ہاں اگر مجبوری ہوجائے کہ سواری کے جانور کے اگر مجبوری ہوجائے کہ سواری کے بغیر گزارہ نہیں ہوسکتا تو دوسری سواری ملنے تک اس پر سوار ہوسکتا ہے ہدی کے جانور کے مقنوں میں اگر دودھ آتر نا بند ہوجائے اور جس جانور کو ہدی مقنوں میں اگر دودھ آتر نا بند ہوجائے اور جس جانور کو ہدی کے لئے متعین کردیا ذرج کے بعد اسکی مجول اور باگ سب کوصد قد کردئے اور گوشت کا منے والے کی اجرت بھی اس میں سے نہ دے بلکہ اپنے پاس سے اداکر کے بی تھم عام قربانی کے جانور کا ہے۔

فَهُمْ مَحِلُهُ آلِى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (پران جانورول كذن كرن كَل جَدالبيت العَيْق كزريب) البيت العَيْق سے پوراحرم مراد ہے حرم میں جس جگہ ہی جی باعرہ سے متعلق جانورون كردے اس كى ادائي ہوجائے كى خارج حرم ان جانوروں كاذن كرنا درست نہيں ہے دم احسار كے بارے میں وَلَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدُى حَمَان جانوروں كاذن كرنا درست نہيں ہے دم احسار كے بارے میں وَلَا تَحْلِقُوا رُوُسَكُمْ مَتْى يَبْلُغَ الْهَدُى مَحَلّهُ فرمایا ہے اوراحرام میں شكار كرنے پرجوجانور شكار كوش ذن كياجائے اس كے بارے میں مَدْيًا بَالِغَ الْكُفَيَةِ فرمایا ہے اور ایس الله عام حدایا كے بارے میں فَمَ مَحِلُهُ آلِلَى الْبَیْتِ الْمَعِیْقِ فرمایا ہے۔

مسئلہ: اگر ہدی نقلی ہواور وہ راستہ میں ہلاک ہونے لگے تواسے ہیں ذرئے کردے اور اسے نشان لگا کرفقراء کیلئے چھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی چپل لے اور اسے خون میں بحر کچھوڑ دے نہ خود کھائے نہ کوئی دوسر اصاحب نصاب کھائے اور نشانی کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی چپل لے اور اسے خون میں بحر کر جانور کی گردن پر ماردے تاکہ خون پھیل جائے اور جم جائے اور لوگ سے بچھ لیس کہ یہ ہدی کا جانور ہو اور اگر ہدی کا وہ جانور را جانور استہ میں ہلاک ہونے کی جو واجب تھا یا اس میں عیب پیدا ہو جائے جو اوا کیگی واجب سے مانع ہوتو دوسرا جانور اسکے قائم مقام کردے اور اس پہلے والے جانور کا جو چاہے کرے۔

ولِكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنْكُالِينَ لُوا السُم الله على ما رَدَقَهُ مِنْ بَهِ يَمُة الْاَنْعَامِرُ الدِم المت كے لئے ہم نے قربانى كرنا مقرر كرديا ہے تا كروه ان جانوروں پرجواللہ نے انديا عطافرمائے ہيں الله كام ذكركرين فالمه كُمُ الله فالم فالم فالم فالم في الله في ال

# عاجزی کرنے والوں کوخوشخبری سنادوجن کے قلوب اللہ کے ذکر کے وقت ڈرجاتے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیتے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے دیتے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں

قصد بین: افظ نسک مفعل کوزن پر جس کی ماضی نسک ہے بیادہ مطلق عبادت کیلئے بھی استعال کیا جاتا ہے اور جانور ذرج کرنے کیلئے بھی اور کے کیلئے بھی جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے وَاَدِ نَا مَنَا سِكُنَا فَرمایا ہے کہ ہم نے ہرامت کیلئے عبادت کے طریقے مقرر کئے ہیں اور قربانی کے معنی میں ہوسکتا ہے اور قربانی کے معنی میں ہوسکتا ہے اور قربانی کی جگہ کے معنی میں بھی اور افعال جج کے معنی میں بھی کیکن آیت کے سیاق اور ماقبل سے اور تباط پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جانوروں کی قربانی کرنا مراد ہے کیونکہ وَلِکُلِ اُمَّة جَعَلْنَا مَنْسَکُا کے ساتھ ہی لیکن کہ کے اور قبل کی اور افعال جے کے ساتھ ہی لیک کُوروا است ماللہ علی ما رَدَ قَفِهُمُ مِنْ بَقِینَمةِ الْانْعَامِ فرمایا ہے فَاللّٰهُ کُمُ اِللّٰهُ وَاحِدٌ فَلَمةٌ اَسُلِمُوا (سوتہارامعود ایک ہی معبود ہوں کی فرمانہ داری کرو) اس میں یہ بات بتائی ہے کہ جانوروں کون کرنے میں صرف اللہ وحدہ لاشریک کی رضامتھ و دہو)

اس کے بعد محبتین لیمی عاجزی کرنے والوں اور فرما نبرداری اور اطاعت کے ساتھ گردن جھکا دینے والوں کواللہ کی رضامندی کی خوشخبری سنانے کا تھم دیا اور ان کے جاراوصاف بیان فرمائے۔

پہلا دصف بیہ کہ جب ان کے سامنے اللہ کاذکر کیا جاتا ہے (جس میں اس کی ذات وصفات کاذکر اور اس کے احکام اور وعدہ اور وعدہ اور وعدکا تذکرہ سب داخل ہے) تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور دوسرا وصف بیہ بیان فرمایا کہ ان پر جو مصببتیں آتی ہیں ان پر مبرکرتے ہیں اور تیسرا وصف بیہ بیان فرمایا کہ وہ نماز دل کو قائم کرنے والے ہیں اور چوتھا وصف بیہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو پچھانہیں عطافر مایا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں کفظوں کے عموم فرض ذکو قاور صدقات بیان فرمایا کہ دوران ہیں سے خرج کرنا فقراء اور احباب واصحاب کو دینا میہ ہی اس کے عموم میں داخل ہے۔

والبُن بَعَلَنْهَا كُوْمِن شَعَابِرِ اللهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرُ وَالسَّرَ اللهِ عَلَيْهَا الرَّرِيانَ يَعَلَنْهَا لَكُو فِيهَا خَيْرُ وَالسَّرَ اللهِ عَلَيْهَا اور رَبِانَى كَانِ مِن خَيرِ جَرِمْ ان رِاللَّهُ كَانُ وَجِبِ قِلَا مِعْلَا مِن عَيلِ عِبْدِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِا مِن عَيلِ عَلَيْهِا مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِا وَكُو اللهِ عَلَيْهِا الْعَانِعُ وَالْمُعَدِّ لَكُنُ لِكَ سَعَدُ رَبُها مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# الكُوْلِهُ لَكُلُّوْ لَمُنْكُوْوْن ﴿ لَنَ يَنَالَ اللّهُ تُحُومُ الْوَلْدِ مِا وُهَا وَلَكُنْ يَنَالُهُ التَّعُولِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

## قربانی کے جانو راللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں ان میں سے قناعت کرنے والے کو کھلاؤ

قسف مد بيس : البدن جمع بدنه كى برے جانوروں كو بدنه كها جاتا ہے امام ابوطنيفه كزد يك لفظ بدنه اون اور كائے دونوں كو شائل ہے ارشاد فر مايا كه ہم نے ان كواللہ كے شعائر يعنى دينى ياد گاروں اور برى نشانيوں بيس سے بناويا ہے ان ميں تبهارے لئے فير ہے دنياوى فوا كد بھى بيں اور اخروى بھى كيونكه اللہ تعالى كے لئے ان كے ذرئح اور نحر بر ثواب عظيم كاوعد و فر ما يا ہے۔

اورامار مافعی کے زویک بدند کا مصداق صرف اون ہے خیایا (عام قربانیاں جو پورے عالم میں ہوتی ہیں) اور حدایا

( وہ جانور اور جو ترم میں جی کے موقعہ پر ذرج کئے جاتے ہیں) ان سب میں اون گاتے اور بکری اور بھیڑا اور دنبہ ذرج کرتا
اصول شریعت کے مطابق درست ہے ان کے علاوہ اور کی جانور کی قربانی جی میں یا ایام اضحیہ درست نہیں ہے اون داور
اصول شریعت کے مطابق درست ہے ان کے علاوہ اور کی جانور کی قربانی جی میں یا ایام اضحیہ درست نہیں ہے اون داور
گائے میں سات مصبوطے ہیں اور باقی جانوروں میں صرف ایک حصہ ہوسکتا ہے الل عرب اونوں کی پر دوش کرتے تھے
اور ان کے بہاں ان کی شمیں چی تھیں اور گیر تعداو میں قبائل عرب کے پاس اونٹ ہوتے تھے جی کہ موقعہ پر بطور ہدی
اونوں کو ساتھ لے جاتے تھے پھر مئی میں انہیں تحرکرتے تھے تحرکا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں پچپلا
اونوں کو ساتھ لے جاتے تھے پھر مئی میں انہیں تحرکرتے تھے تحرکا طریقہ یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا بایاں پچپلا
پاؤں با ندھ دیا جائے اور کم اللہ پڑھ کر کھڑے ہیں۔ اونٹ
میں تحرکر کے اس کے اس کو کھڑے ہیں۔ اونٹ
میں تحرکر نے بیں ہے حکمت ہے کہ اس سے اسکی جان آس انی سے نکل جاتی ہے (قدیم زمانوں ہیں عربوں کے لیخ تھے اس کے نہر کر سے اس کا م جاتا وہ بھر کہ کہ کہ کہ بی اس کا م جاتے تھے اس کو بر چالگ ہواتا وہ کھڑا کہ اس کی کہ اس سے اس کی جاتا ہوں کی کھال نکال لیتے تھے اور گوشت کی بوئیاں بنا کر کھا لیتے تھے اس کو فرمایا فیا جاتا تھے جنہ نو بھا ۔ فرکٹ کو بھی کھلاؤا ور محرک ہوں کو مواجت مند جو موال نہیں کرتا پی جادے کو وہ باتے بیشار ہتا انگھ قانے کو فرایا فیانے کو الم کھٹے تھے اس کو فرمایا فیانے کو الم کھٹے تو الم کھٹے تھے اس کو فرمایا فیانے کو الم کھٹے تھے اس کو الم کھٹے تھے اس کو الم کھٹے کو الم کھٹے تھے اس کو الم کھٹے کو اس کے دنے کہ کو کھٹے کو ان تا میں مورد کی تو ان کی مورد کے دو تا تا ہوں کی میں کہ کو تو ان کی مورد کی تو ان کی صوبے کو دور اس کی مورد کی تو تا تی مورد کی تاری کی صوبے تو تارہ کے دور کو تارہ کو تارہ کو تارہ کے دور کے دور کے دیے کہ کو کھٹے کو دور اس کی مورد کی تارہ کی صوبے کو دور کے دیا جانوں کے دور کے دیے کو دور کے دیکھور کے کھٹے کی کھٹے کور کے کھٹے کہ کور کے کھٹے کے دور کے کھٹے کی کھٹے کے دور کے کہ کے کور کے کھٹے کے دور کے کھٹے کی کھٹے کور کی کھٹے کور کے کھٹے کی کور

ہے اور معتر وہ ہے جوزبان سے سوال کرلیتا ہے یا لیے ڈھنگ سے سامنے آجا تا ہے جس کی وجہ سے اسے لوگ حاجت مند سمجھ کر کچھ ند کچھ دے دیتے ہیں قانع کی ضرورتوں کا خیال کرنا زیادہ بہتر ہے اور سائل کو بھی اصول شرعیہ کے مطابق وینا جائز ہے سائلین کے لئے بھی کچھ ہدایات ہیں جو حدیث کی کتابوں میں فدکور ہیں۔

تَ ذَلِکَ سَخُونًا هَا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشُکُرُونَ [ای طرح ہم نے ان جانوروں کو تبہارے لئے مخر کردیا یعنی قابو میں دیدیا تا کہتم شکرادا کرو) پیرجانور تبہاری ملکیت ہیں ان پرتمہارا قبضہ ہے اورتم آئیس باندھتے ہو کھولتے ہو جہال چاہتے ہولے جاتے ہوان کا دودھ بھی چیتے ہوگوشت بھی کھاتے ہوئی اللہ تعالی کی تخیر ہے اس نے تمہارے قابو میں دیدی اس پر مہیں اللہ تعالی کاشکرادا کر تالازم ہے اگر کوئی جانور مچل جائے ہر گر جائے ہٹ کرنے گلے تو تمہارے قابوسے باہر ہوجا تا ہے

اس وقت تم اس سے کام نہیں لے سکت تھوڑی دیرے لئے اللہ نے تخیر ہٹادی تو تم عاجر بھن بن کر کھڑے رہے ہو۔

لَنَ بِّنَالَ اللهَ لَحُو مُهَاوَ لَا دِمَاءُ هَا وَلَکِنُ بِّنَالُهُ النَّقُولُى مِنْكُمُ (اللّٰدُ کو ہرگز ان کے گوشت اورخون نہیں پہنچتے لیکن تمہاراتقو کی پہنچتا ہے ) لیمن جو جانور خوایا اور ہدایا میں ذرج کرتے ہواللہ تعالی کوان کی پچھ حاجت نہیں اس کے پاس نہ ان کے گوشت خود کھایا مجھا ہے گھر والوں پاس نہ ان کے گوشت خود کھایا مجھا ہے گھر والوں کو کھلایا پچھا صحاب واجبات کو دیا کچھ تھر اواوں میں کو کھلایا پچھا صحاب واجبات کو دیا کچھ تھر اوادر مہاکین کو دیا ہے سب تمہارے اور تمہارے ابناء جنس ہی کے کام آگیا) اللہ

تعالی کوتو تمہارے دلوں کا تقوی پنچتا ہے اخلاص کے ساتھ بہنیت تقرب الی اللہ جانور ذرج کئے یاریا کاری کے طور پڑ خوش دلی ہے قربانی کی ہے یابد دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوسب پچھ معلوم ہے اس کے مطابق جزاد ہے گاجو چیز اللہ کے لئے

الله علی نے ارشاد فرمایا کہ یوم الحر ( ذی الحج کی وسویں تاریخ ) کے دن ( قربانی کا) خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی چرنہیں ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا' اور اس کا خون زمین

پرگرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے لہٰدائم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو (رواہ التر فدی) حضرت بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بیقربانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ بیہ

تہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے عرض کیا اس میں ہارے لئے کیا تو اب ہے؟ فرمایا ہربال

کے بدلہ ایک نیکی ہے! عرض کیا اگر اون والا ہو (جس میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں) تو اس کے بارے میں کیا تھم

ہے؟ فرمایااون کے ہربال کے بدلہ میں بھی ایک ٹیگ ہے۔

کَذٰلِکَ سَخْوَهَا لَکُمْ لِنُکَبِّرُوا اللهُ عَلَی مَا هَدَاکُمُ ﴿ اسْ طَرِحَ الله نِ ان جَانُوروں کوتہارے لئے مسخر فرمادیا تا کہتم اس پراللہ کی بڑائی بیان کروکہ اس نے تم کوہدایت دی) اللہ تعالی نے ایمان بھی نصیب فرمایا اعمال صالحہ کی مجمی توفیق دی اگر دہ ہدایت نددے دیتا توتم ایمان سے بھی محروم رہتے اوراس کی عبادت سے بھی اور یہ بھی مجھو کہ اللہ تعالی بی نے تہمیں ہدایت دی ہے جانوروں کواللہ بی کے لئے ذرج کرتے ہواگراس کی طرف سے ہدایت نہلی تو مشرک ہو جاتے اورغیراللہ کے لئے ذرج کرتے۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ (اور محسنين كوبثارت ديد يجمّ) الفظمحسنين موحدين مخلصين عابدين قانين ثاكرين سب كوشامل بان سب كوخو فخرى بكران كالمحموت كي بعد خيروخو بي باورقيامت كدن جنت كادا خله بـــ

### إِنَّ اللَّهُ يُلْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ أَمَنُوْ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانِ كَفُوْرِةً

بلاشبہ الله ایمان والوں سے رفع فرما وے گا بلاشبہ اللہ کی بھی خیانت کرنے والے نا شکرے کو پسندنہیں فرما تا

### الله تعالى دشمنول كومثاديكا 'اسے خائن اور كفور بسندنہيں ہيں

قفسد نے چنوصفحات پہلے اس بات کاذکر تھا کردسول اللہ علیہ اپنے سی ابٹے کے ساتھ مدید منورہ ہے مرکز نے کے لئے تشریف لے تقے قو مشرکین مکہ نے مقام صدیبہ میں آپ کوروک دیا تھا ان لوگوں نے بردی ضد کی اور گوسلم بھی کر لئے تشریف لے تقیقو مشرکین مکہ نے مقام صدیبہ میں آپ نے احصار ہوجانے کی وجہ سے وہیں جانور ذرئے کردیے اوراحرام سے نکل کروا پس مدید منورہ تشریف لے آئے پھر آئندہ سال کے میں آپ نے اس عمرہ کی تشاکی آئیت بالا میں اللہ تعالی نے اس کاذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جومونین کو تکلیف دیتے ہیں اور انہیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں میں اللہ تعالی نے اس کاذکر فرمایا ہے کہ مشرکین جومونین کو تکلیف دیتے ہیں اور انہیں حرم شریف کے داخلہ سے روکتے ہیں میں کہ کے ددن کی بات ہے اللہ تعالی کا قروں کو ہٹا دے گا اور مونین امن وامان کے ساتھ جلے پھریں گے اور جج وعمرہ کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مونین امن وامان کے ساتھ جلے پھریں گے اور جج وعمرہ کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مونین امن وامان کے ساتھ جلے پھریں گے اور جج وعمرہ کریں گے۔ اللہ تعالی نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور مونین میں مکہ کرمہ فتح ہوگیا۔

اِنَّ اللهُ لَا يُسِعِبُ كُلَّ حَوَّانِ كَفُورٍ (بلاشبالله تعالی کی بھی خیانت کرنے والے ناشکر کے پہندنہیں فرہاتا) ہر
کافراور شرک خیانت کرنے والا ہاس کے ذمہ ہے کہ اپنے خالق و ما لک وحدہ لاشریک کی عبادت کرے اور اس کے بھیجے ہوئے وین کو مانے لیکن وہ ایسانہیں کرتا لہٰ فراہ بہت بڑا خائن ہے۔ اس لئے لفظ خوان مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ لا یا گیا ہے اور ہرکافر کفوریعنی ناشکر ابھی ہے پیدا تو فر مایا اللہ تعالی نے اور عبادت کرتا ہے غیر اللہ کی اور ان دینوں کو اختیار کرتا ہے جنہیں لوگوں نے خود تر اشا ہے بیہ خالق جل مجدہ کی بہت بڑی ناشکری ہے کہ ختیں اس کی کھائیں اور اس کے دین سے منحرف رین اللہ تعالی ان سے محبت نہیں فرما تا 'مشرک اور کافرسب اللہ تعالی کے زدیکے مبغوض بین آخر بیاوگ مغلوب منحرف رین اللہ تعالی ان سے محبت نہیں فرما تا 'مشرک اور کافرسب اللہ تعالی کے زدیکے مبغوض بین آخر بیاوگ مغلوب موں گے۔

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظُلِمُواْ مُواِنَ الله على نَصْرِهِمْ لَقَالِ يُرُوْ الْكِيْنَ ان لوگوں کواجازت دی گی جن سے لاائی کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کدان بڑھم کیا گیا اور بلاشہاللہ کی مدرکرنے پر ضرور قادر سے یہ لوگ

جهاد کی اجازت اوراس کے فوائد اصحاب افتدار کی ذمه داریاں.

قف سید : کم کرمہ میں رسول اللہ عظامیہ نے دعوت کا کام شروع کیا آپ کی دعوت پر شروع میں ان لوگوں نے لیک کمی جو دنیا وی اعتبار سے ضعف سے ان حضرات کے پاس مال بھی نہ تھا اور ان میں وہ لوگ بھی سے جو شرکیان کے خلام سے اور بعض پر در کی سے مشرکیان مکہ ان حضرات کو بہت بہت تکلیف دیے اور بری طرح نارتے بیٹیے سے حتی کہ ان میں بہت سے حضرات میشرکہ جو کے اور رسول اللہ عقاقیہ اور دیگر صحابہ کرام بجرت کرکے مدید منورہ تشریف لے آئے پھر حبشہ کے مہاجرین بھی مدید منورہ بھی گئے جب تک یہ حضرات مکہ مرحمہ میں سے ان کو مبرکرنے کا حکم صاحبہ کی کہ جب تک یہ حضرات مکہ مرحمہ میں سے ان کو مبرکرنے کا حکم صاحبہ کی گئے جب تک یہ حضرات مکہ مرحمہ میں سے ان کو مبرکرنے کا حکم صاحبہ کی گئے اور دیگر کی جا گئی اور ایک مرکزی جگہ حاصل ہوگئی جس میں اپنا اور اور میں مسلمان جمع ہوگے اور امن کی جگہ بل گئی اور ایک مرکزی جگہ حاصل ہوگئی جس میں اپنا کہ جب بی عقیقیہ کو اور اس کی جگہ مارک کہ ان لوگوں نے اپنے بی عقیقیہ کو مشر بدر کر دیا ہے نہ لوگوں نے اپنے بی عقیقیہ کو مشر بدر کر دیا ہے نہ لوگوں نے اپنی اللہ تعالی نے آیت شریفہ اُذِنَ لِلَّلِمِ اِن اَنْ اَلْهُ مُ ظَلِمُ وَا وَانَ اللهُ عَلَی نَصُرِ هِمْ لَقَدِیْرٌ (الایہ) نازل فرمائی حضرت ابو بمرصد ہی سال غزوہ ہورکام عرکہ چش آیا اور باؤن اللہ سمجھ گیا کہ اب (مشرکین سے ہماری) جنگ ہوگی چنا بچہ جرت کے دوسرے ہی سال غزوہ احدکام عزکہ چش آیا اور باؤن اللہ تھوڑے ہے مسلمان کا فروں کی تین گنا تعداد پر غالب آگے اس کے بعد الگے سال غزوہ احدکام عزکہ چش آیا اور پھر تھوڑے ہے مسلمان کا فروں کی تین گنا تعداد پر غالب آگے اس کے بعد الگے سال غزوہ احدکام عزکہ چش آیا اور پھر

غزوات كمواقع بين آتے رہاللدتعالى كو بميشر سے قدرت ہے كہ جس كى جا ہد دفر مائے كم كرمديس و مسلمانوں کو کا فروں کی ایذاؤں سے محفوظ رکھنے پر قادر تھا اور اس کے بعد بھی اسے قدرت تھی کہ جنگ کئے بغیر مسلمان مدینه منوره میں آ رام سے رہیں اور دشمن بیٹھ کرنہ آئے اور ان سے مقابلہ نہ ہولیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ مسلمان کے جان و مال الله كي راه ميں خرج ہوں اور ان كو بهت زياد ہ ثواب ديا جائے۔مشر كين مكہنے جوال ايمان سے دشني كي اور ان كو تكليفين دين اور مكة كرمه چھوڑنے پرمجبوركياس كى وجەسرف يقى كەرىيە حسرات الله كانام ليت تصالله كواپنارب مانتے تھے وين توحيد قبول كرايا تفاكس كابكار المجينيين تفاكسي تم كاكوئي جرم نبيس كياتها كافرول كزرديك ان كاصرف بيجرم تفاكهوه الله تعالى كا وحيد كـ قائل موكة اى كوفر ما يا أَلَّـ إِنْ أَخُو جُوا مِنْ دِيَادِهِمْ بِغَيْدِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ اللَّهِ اس میں جہاداور قال کی حکمت بیان فرمائی اور بہتایا کہ قال اور جہاد صرف اس امت کے لئے مشروع اور مامور نہیں ہے اس امت سے پہلے جومسلمان تھان کے لئے بھی قال مشروع تھابات سے بے کہ تفراور اسلام کی ہمیشہ وشنی رہی ہے اس وجها كافرول اورمومنول ميس الزائيال موتى ربى بين اين اين زمانه مين حضرات انبياء كرام يليم الصلوة السلام كي امتول نے کا فروں سے جنگ کی ہے اور اس کے ذریعہ کا فروں کا زورتوڑا ہے بیاللہ جل شامۂ کی سے عادت رہی ہے کہ ایک جماعت کے ذریعدوسری جماعت کودفع فرمایا ہے اگریصورت حال شہوتی تو کفارابل ایمان کی عبادت گاموں کوگرا کرختم كردية\_ يهودنے (جوايے زمانه ميں مسلمان تھے) دشمنوں سے مقابلہ اور مقاتله كيا اورا پنى عبادت گاہوں كو بيايا پھر نساری کا دورآیا (جوایے زمانے کےمسلمان تھے) انہوں نے بھی کافروں سے جنگ کی اورائے عبادات خانوں کی حفاظت كى وه دونون تومين اب بھى بين كين سيدنامحدرسول عليقة كادين قبول ندكرنے كى وجه سے كافر بين اب است محمديد ہی مسلمان ہے اور تمام کافروں سے (جن میں یبودونصاری بھی داخل ہیں) مسلمانوں کی جنگ ہے اگرمسلمان جنگ نہ کریں تو ان کی معجدیں گرا دی جا کیں جن میں اللہ تعالی کا بہت ذکر کیا جاتا ہے کافروں کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مسلمان اذانیں دیں اور مجدیں بنائیں اور ان میں جماعت سے نمازیں پڑھیں مسلمانوں کے جہاد سے ڈرتے رہتے ہیں اسلنے دنیاجهان میں معجدیں قائم بیں اور پورے عالم میں برابران کی تعداد بر صربی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی شائ نے ان بندوں کے اوصاف بیان فرمائے جو کمہ کرمہ سے نکالے گئے پھر جب انہیں اقتد ارسونیا گیا تو انہوں نے دین کی خدمت کی خود بھی نمازیں قائم کیں اور زکو تیں اوا کیں اور دوسروں سے بھی دین پرعمل کرایا عمل کرانے کے لئے امر بالمعروف نبی عن الممکر کی ضرورت ہوتی ہے ان حضرات نے دونوں چیزوں کا خوب زیادہ اہتمام فرمایا۔

جن حضرات کے ندکورہ بالا اوصاف بتائے ہیں ان کاسب سے پہلامصداق حضرات خلفاء داشدین رضی اللہ تعالی عظم میں بید حضرات مکہ مرمدسے تکالے گئے اور نہوں نے اپنے زمانہ میں وہ سب کام کئے جن کا آیت بالا میں تذکرہ فرمایا ہے تغییر

این کیرج ۲۲۲/۳ میں ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ عند نے فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں اور میرے اصحاب کے بارے میں ہے ہم ناخق اپنے گھروں سے نکا لے گئے جب کہ مارااس کے علاوہ کچھ تصور نہ تھا کہ ہم رَبُّ سَا الله کہ کہتے تھے پھر ہمیں اللہ نے زمین میں افتد ارعطا کیا تو ہم نے نماز قائم کی اورز کو قادا کی اورام بالمعروف نہی عن الممنکر کافریضہ انجام دیا۔

قر آن مجید کی تصریح کو دیکھواور روافض کی بیودہ بات کو دیکھوجو کہتے ہیں کہ حضرت الویک حضرت عمر محضرت عثان رضی اللہ عنہ ماوردیگر تمام صحابہ کافر تھے (العیاذ باللہ ) بیلوگ مشکل سے دو تمن صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آیت شریفہ سے بید بھی معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالی جس کسی مسلمان کو افتد ارتو سنجال لیتے ہیں کین خود بی نماز نہیں پڑھتے نہ ذکو قادا انگیوں کا حکم کرے اور گناہوں سے دو کتے ہیں اور نہ گناہوں سے دو کتے ہیں اور اتنا بی نہیں کرتے بلکہ ذرائع کے کہا جس کہ کا ایک افتد ارتو سنجال لیتے ہیں کیا توں سے فرائع کی کہا گرانہیں گناہوں سے دو کتے ہیں اور اتنا بی نہیں کرتے بلکہ ذرائع کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہا گرانہیں گناہوں سے دو کتے ہیں اور اتنا بی نہیں کرتے بلکہ ذرائع کی ناہوں سے دو کتا ہیں کہا گرانہیں گناہوں سے دو کتا ہیں کہا گرانہیں گناہوں سے دو کا تو تا دار تھے بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہا گرانہیں گناہوں سے دو کا تو تا دارائی میں گے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہا گرانہیں گناہوں سے دو کا تو تا دارائی کو گناہوں کے کھیلائے اور معصیت عام کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں اور عوام سے ڈرتے ہیں کہا گرانہیں گناہوں سے گا۔

آخریں فرمایا کہ وَلِلْ عَاقِبَهُ الْاُمُورُ (اورسب کاموں کا انجام اللہ بی کے اختیار میں ہے) مسلمانوں کا ابتدائی زمانہ دکھ تکلیف کا تھا مکہ کرمہ چھوڑنا پڑا چراس مکہ میں فاتخانہ داخل ہوئے اللہ تعالی شاخ نے زمین میں اقتدار القیب فرمایا زمین کے بہت ہوے حصہ پران کی حکومت قائم رہی اور اب بھی دنیا کے بہت حصہ پران کا اقتدار ہے گوافتد ارکے مقتضا بڑکل نہیں کرتے۔

سب كانجام الله بى كاختياريس باس فى مسلمانوں كوخوب بردهايا اقتدار سے نوازا كافرول كے مقابله يس ان كانجام اچھا ہوااور آخرت ميں ہرمون كانجام تواچھا ہے ہى۔ فلله الحمد والمنة

# الكُمْ وَكُوبَ يَعْ فَالُونَ بِهِ آلُو الْمَانَ يَهِ مَعُونَ بِهِ آ وَالْمَالُوبُ الْمَعْ مَن يَهِ الْمُعُونَ بِهِ آ وَالْمَالُوبُ الْمَعْ مَن يَهِ وَرَبِد خَ سَوبات يہ ہے كما تعيس اندى نيس موتى يس ول يس ول يس معلى القُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُوبِ وَيَسْنَعِ لُونكَ بِالْعَلَى الْمِولَ وَلَى الْمُعْلَى وَلِي وَيَسْنَعِ لُونكَ بِالْعَلَى الْمِولَ وَيَسْنَعُ لُونكَ بَالْعَلَى الْمِولَ وَيَسْنَعُ لُونكَ بَالْعَلَى اللّهِ وَمَن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

### بلاك شده بستيول كي حالت اورمقام عبرت

ہوئے آج کوئی ان میں جما تکنے والانہیں ہے۔

انواد البيان جلاشتم

مزید فرمایا کہ بیلوگ دنیا میں نہیں گھوے پھرے؟ (سنراتو اُنہوں نے کئے ہیں اور بربادشدہ بستیوں سے گزرے
ہیں اور ایسے محلات اور کنویں انہوں نے دیکھے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوالیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے) اگر عبرت
لینے کا مزاج ہوتا تو ان کے قلوب مجھ جاتے اور ان کے کا نوں میں جو موعظت وعبرت کی باتیں پڑتی ہیں اگر انہیں سننے
کی طرح سنتے تو عبرت حاصل کر لیتے اور من ہوئی باتوں کو ان سن نہ کرتے عبرت کی چیزیں سامنے ہیں آئھوں سے
د کی فرح ہے ہیں لیکن میآ تھوں سے دیکھنا ضائع ہور ہائے اصل بات میہ کے دل اندھے سنے ہوئے ہیں اس لئے میہ
عبرت لیتے ہیں نہتی قبول کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ وہ آپ سے جلدی عذاب آجائے کا نقاضا کرتے ہیں (اوراس جلدی بلانے کے نقاضے میں عذاب کا انکار کرنامقصود ہے مطلب ان کا ہیہ کہ مغذاب آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا ہم نقاضا کررہے ہیں پھر بھی عذاب کا ظہور نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی بی بی اب تک نہ عذاب آیا ہے نہ آ کے گا) اس کے جواب ہیں فرما دیا کہ وکئی ٹی تحلف اللہ و تحد کہ اللہ تعالی اپناوعدہ خلاف نہ کرے گا) عذاب ضرور آئے گا گراسکے آنے کیلئے جواجل مقرر فرمادی ہے اس کے مطابق آئے گیا تھر اس کے داب سے کہ آنائی نہیں ہے۔

پرفرمایا وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّکَ کَالُفِ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُّونَ آور (بلاشبرآپ کرب کنزدیک ایک ایسادن کے جوتم لوگوں کے شار کے مطابق ایک ہزارسال کے برابرہوگا) اس میں بیتایا کہ کفری سزااگر سی قوم کو دنیا میں نہ دی گئی تو قیامت نے ہی وہ دن بہت بخت ہوگا اور دراز ہوگا دوزخ کا عذاب تو بعد میں ہوگا اس سے پہلے قیامت کے دن کے عذاب اور مصیبت میں جو بیتا ہو لگے ای کوسوچ لیس اور غور کرلیں ، قیامت کا دن ایک ہزارسال کا ہوگا اور استے لیے دن میں جو تکلیف ہوگی اس کا اندازہ اس سے کرلیں ، حسب فرمان نی اکرم علی موج ایک عنوا کے فاصلہ پر ہوگا اور اسکی گری سے اس قدر پہینہ ہوگا کہ بعض کا پہینہ نو کی اس کے اور بعض کا کرتک اور بعض کا مشر تک ہوگا لین پہینہ میں ایسے کھڑے ہوئی جو گئی نے بینہ میں ایسے کھڑے ہوئی جو گئی نے بینہ میں ایسے کھڑے ہوئی جو گئی تھی کہ ہوگا کہ بعض کا لیسینہ نو کا کرتک اور بعض کا مشر تک ہوگا یعنی پیپنہ میں ایسے کھڑے ہوئی جو گئی نے بینہ میں کو کو کی خوص نہر میں کھڑ ابو یہ پیپینہ لگام کی طرح منہ میں تھیں واجون کی اس کی فاصلہ کی میں دیا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ فقراء مالداروں سے پانچ سوسال پہلے جنت میں وافل ہو گئے اور یہ پانچ سوسال قیامت کے دن کا آ دھادن ہوگارواہ التر مذی (آیت شریف اور صدیث شریف سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور سورہ معارج میں فرمایا ہے کہ فیٹی مَوْم کَانَ مِقْدَارُہُ حَمْسِیْنَ اَلْفَ اَلْسَنَةَ (اس دن میں جس کی مقدار بچاس ہزار سال ہوگی)

اس معلوم مواكه قيامت كادن بچاس بزارسال كاموگادونوں باتوں ميں بظامرتعارض معلوم موتا بے كيكن حقيقت

میں تعارض نہیں ہے کوئکہ حاضرین کی حالت جدا جدا ہوگی کی کوابیا معلوم ہوگا کہ حساب تماب میں پچاس ہزار سال کے اور کی کو یہ محسوں ہوگا کہ ایک ہزار سال میں حساب سے فارغ ہوگیا 'حساب کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ایک ہزار اور پچاس ہزار سال فر مایا امام پیمتی نے کتاب البعث والنشور میں حضرت ابلوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے فقا کیا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ وہ دن کیے کئے گا) اللہ علی سے سوال کیا گیا کہ وہ دن کیے کئے گا) اللہ علی سے سوال کیا گیا کہ وہ دن تو بہت ہی کہ باہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی (مقصد یہ قاکہ وہ دن کیے کئے گا) آب نے فرمایا تسم اس ذات کی جسکے بقضہ میں میری جان ہے بدن موس پر ایسا ہلکا کردیا جائے گا ایک فرض نماز میں جو وقت خرج ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے جب فی یوٹم کائی مِفْدَارُہُ حَمْسِیْنَ آلفَ سَنَةِ ہوتا ہے اس سے بھی ہلکا معلوم ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے جب فی یوٹم کائی مِفْدَارُہُ حَمْسِیْنَ آلفَ سَنَةِ کی بارے میں دریا فت کیا گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی بی کواس کا علم ہے میں جو بات نہیں جانیا سے بیان کرنا اچھا نہیں سے جمتا۔

آ خرمیں بطورخلاصہ ضمون بالاکو پھر دہرایا اور فرمایا و کھا یون قریقة (الایة) اور کتنی بستیوں کو میں نے وظیل دی
اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھیں پھر میں نے انہیں پکڑلیا اور میری ہی طرف سب کولوٹ کر آتا ہے یعنی دنیا میں جو
مبتلائے عذاب ہوئے وہ اپنی جگہ قیامت کے دن میری طرف لوٹ کر آئیں گے اور قیامت کے دن اس کے بعد جوکفر کی
مزاملے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔

# قُلْ یَایَها التَّاسُ اِنْهَا اَنْالَکُونِ بِرَقْمِینَ ﴿ فَالْنِیْنَ اَمْنُوا وَعَمِلُوا اِنْ اِلْمَالُ وَعَمِلُوا اِنْ اِلْمَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّ

الصّلِاتِ لَهُ مُرَمَّغُفِرَةٌ و رِزْقٌ كُرِيمُ وَالّذِينَ سَعَوْا فِي الْبِينَا مُعْجِزِينَ

ان کے لئے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے اور جن لوگوں نے عاجر کرنے کے لئے ہماری آیات کے بارے میں کوشش کی

أُولِيكَ أَصْعُبُ الْجِينِوِهِ

یہ لوگ دوزخ والے ہیں

## ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے اور معاندین کے لئے عذاب جہنم ہے

قفسين: ان آيات ميں رسول الله عليه كو كله كا كرآب لوگوں كو بتا ديں كه ميں ايك ڈرانے والا بى ہوں ، ڈرانا اور واضح طور پرسب بچھ بيان كردينا يہ ميرا كام مبين واضح طور پرسب بچھ بيان كردينا يہ ميرا كام مبين اور عذا ب لانا بھى ميرا كام نہيں بھے سے عذاب لانے كى جكدى كرنا تمہارى حماقت اور جہالت ہے ميرى دعوت و تبليغ پر جو بھى ايمان لے آئے اور اعمال صالح ميں مشخول رہے اس كے لئے مغفرت اور عزت كرزق كى خوش خرى دينا ہوں ميں نذر يھى ہوں اور بشر بھى ہوں ،

تم اگرایمان نبیس لاتے تواپناانجام سوچ لو۔

پھر فر مایا کہ جولوگ عاجز کرنے کے لئے ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں یعن ہماری آیات کو بھی جادو بھی شعر بتاتے ہیں ادر بھی کہتے ہیں یہ پر انوں کا کسی ہوئی ہاتیں ہیں اور اس طرح کی ہاتیں کر کے اہل ایمان کو عاجز کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ دوز خوالے ہیں (کیونکہ حق واضح ہوجانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے اور خواہ مخواہ کی جحت بازی کرتے ہیں)

سے پڑھنے میں شبر ڈال دیا پھراللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوٹم کردیتا ہے پھراپی آیات کو محکم کردیتا ہے اور الله علیم ہے

عَكِيْمُ ﴿ لِيَعِعُلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطِنُ فِتُنَّ لِلَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ

تھیم ہے تا کہ اللہ تعالی شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کوان لوگوں کے لئے آنہائش بنادے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے

قُلُوبُهُ مُرْوَانَ الطُّلِينَ لَفِي شِعَاقٍ بَعِيْدٍ فَ وَلِيعُكُمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اتَّهُ

ول خت بین اور بلاشبظم کرنے والے دور کی خالفت میں پڑے ہوئے بین اور تا کہ وہ لوگ زیادہ یقین کرلیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ بے شک

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُغْمِنُوا بِهِ فَتُغْنِيتَ لَهُ قُلُوبُهُ مَرْ وَإِنَّ اللَّهُ لَهَا وِالَّذِينَ النَّوْآ

وہ آپ کے رب کی طرف سے تق ہے چرایمان پرزیادہ قائم ہوجا تیں چران کے دل اس کی طرف ادریعی جھک جا کیں اور بلاشیہ اللہ ایمان والول کو

إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبُو وَلايزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ

صراط متنقیم کی ہدایت فرما تا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیادہ برابراس کی طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کدان کے پاس اچا تک مرور کا میں برقی میں وہ میں میں میں میں ہے۔ مرور وہ موس میں میں میں میں میں میں موسول میں میں میں اس

بغْتَة الْوِيَاتِيَهُ عَلَا الْبِيوْمِ عَقِيْمِ الْمُلْكُ يُومِينِ لِلْهِ يَحْكُمُ بِيْنَهُ فَالْاَرْيْنَ قامت آجا عالان كياس كما يعدن كاعذاب آجاء بسي كونى خرنه فاس دوناد ثابى الله بى كياء مولاد دان كورميان فيطفراء كاسوجولا

امنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِعَتِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا وَكُنَّ بُوْا بِالْتِنَا

ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ نعمت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جمٹلایا

عُأُولِلِكَ لَهُمْ عَدَاكِ مُعِيثٌ ﴿

سوان کے لئے ذکیل کرنے والاعذاب ہے

حضرات انبیائے کرام میہم السلام کی مخالفت میں شیطان کی حرکتیں اہل علم کے یقین میں پختگی آنااور کا فروں کا شک میں پڑے رہنا

شیاطین اوران کے دوست اپنی حرکتوں ہے باز نہیں آئے اسلام قبول نہیں کرتے اور اسلام کے بارے میں شکوک و شہبات پھیلا تے ہیں الشتعالی شاند کی طرف ہے جن کو ہدایت ملنا ہے اور ہدایت پر متفقیم رہنا ہے وہ لوگ شیطان کے ذالے ہوئے شکوک وشبہات کے باو جود دین میں اور زیادہ مضبوط ہوجاتے ہیں۔الشتعالی اپنی آیات کو اور زیادہ مضبوط اور محکم بنا دیتا ہے اور شیطانی شکوک وشبہات ہے وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے بعنی نفاق ہے اور جن کے دل شخت ہیں بعنی وہ کافر جنہوں نے جھوٹے منہ ہے بھی اسلام قبول نہیں کیا بشیطان جو وہو ہے ڈالنا ہے بیدان لوگوں کی آزمائش کافر ربید بن جاتا ہے اور بیر ظالم لوگ یعنی شک میں پڑنے والے دور کی خالفت میں جاپڑے ہیں' کیو کہ بیری کو رائے ہوئی کی ترقی ہے۔

وگوں کی آزمائش کافر ربید بن جاتا ہے اور بیر ظالم لوگ یعنی شک میں پڑنے والے دور کی خالفت میں جاپڑے ہیں' کیو کہ بیری واضح ہوجانے کے باوجودی کو تول نہیں کرتے ہیں کہ جو بیری ہوجانے ہوں کی وجہ ہوجانے ہیں کہ جو بیری ہوجانی ہوجودی کو تول نہیں کرتے ہیں کہ جو بیری ہوجانی ہوجودی کو تول نہیں کرتے ہیں کہ جو بیری ہوجانی ہوجان کو اللہ تعالی کی طرف ہے ہو کہ جانی ہیں کہ اسلام الوگ بیری کرتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی طرف ہے ہو اللہ کی طرف ہے ہو تا کی طرف ہے ہو تا ہیں اور کافروں کی بارے میں زیادہ فارت کی ہو تا ہو اللہ کی طرف ہو ہو تی ہو کا وہ کہ بارے میں فرمایا ہو کو گرفرانی کو گرفرانی کی طرف ہو جو تی ہیں کال کا بیان میں کی کو میں کی کو کہ کا اوران کا پر کی کی کو کرائی کی کو کہ کا وہائی وہ کہ کی کا توان کو دیو کی کی کو کرائی کی کو کرائی کی کو کرائی کو کرائی کی کو کرائی کو کرائی کی کو کرائی کی کو کرائی کی کرائی کی کو کرائی کو کرائی کا کرائی کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائ

اَلْمُلُکُ یَوُمَنِیدِ لِلَّهِ قیامت کے دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی اہل دنیا کی مجازی حکومتیں 'سلطنتیں ختم ہو چکی ہوں گی' اللہ تعالیٰ ہی دونوں جماعتوں (مومنین اور کا فرین) کے درمیان فیصلہ فرما دےگا۔جولوگ ایمان لائے اور نیکٹل کئے وہ نعمت کے باغوں میں ہونگے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات اللہ یہ کو جھٹلایا ان کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہوگا' دنیا میں وہ ایمان قبول کر کے باعزت نہیں رہنا جا ہے اور کفر میں عزت سیجھتے ہیں لہذا آنہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گاجس میں بہت زیادہ سخت عذاب ہے اور بہت بڑی ذلت بھی ہے۔

وهـ لما الـ لني ذكرنا في تفسير الاية اختاره صاحب روح المعاني حيث قال والمراد بذالك هنا (بالتمني) عند كثير القراءة والآية مسوقة لتسلية النبي عَلَيْكُمُ بأن السعى في ابطال الآيات امر معهود وانه لسعى مردود' والمعنى وما ارسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا الا وحياله انه اذا قراشينا من الآيات القي الشيطان الشبه والتخيلات فيما يقرؤه على اوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا واما جاء به كما قال تعالى (وان الشيطان ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم) وقال سبحانه (وكذالك جعلنا لكل نبي علوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) وهذا كقولهم عند سماع قراة الرسول السيلة (خرم عليكم الميتة) انه يحل ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى؛ وقولهم على ما في بعض الروايات عند سماع قرائتة عليه الصاؤة والسلام (انكم وما تعبلون من دون الله حصب جهنم) ان عيسى عبد من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى (فينسخ الله ما يلقى الشيطان) اي فيطل ما يلقيه من تلك الشبه ويذهب به بتوفيق النبي عالم الرده او بانزال مايرده (ثم يحكم الله آياته) اي ياتي بها محكمة مثبة لا تقبل الردبوجه من الوجوه (روح المعانى ج ١ / ١٤٣) وههنا قصة ذكرها المفسرون وهي قصة الغرانيق قال الرازي في تفسيره هي باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول قال الله تعالى شانه (وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي يوحي) وقال (مستقرئك فلا تنسى) وقال (لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) وقال (انا نحن نزلنا الذكرو اناله لحافظون) وقال البيهقي هذه قـصة غير ثابتة من جهة النقل ثم اخذيتكلم في ان رواة هذه القصة مطعونون. (بياس آيت كالغير مِن بم نے جوزكركيا بےاسے صاحب روح المعانى نے اختیاركيا ہے كمآ پ نے كہا ہے اور يہال اسے پڑھنے سے مراواكثر قراء كے بال يجى ہے اورا بيت حضوراكرم سلى الله عليوسلم كى سلى كے لئے لاكى گئے ہے کہ آیات کی ابطال کی کوشش پہلے سے موتی چلی آر ہی ہاور میر دودکوشش ہاور معنی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نی یارسول نہیں بھیجا مگر اس کا حال بیتھا کہ جب وہ آیات تلاوت کرتا تو شیطان ان آیات کے بارے میں اپنے بیروکاروں کوشبہات وخیالات میں مبتلا کرتا تا کہ وہ اس نے فضول جھڑا كريں اور يغبر جولايا ہے اس كى ترديدكرين جيساك اللہ تعالى في ارشاوفر مايا۔ وان الشيطان ليو حون الى اولياء هم ليجادلو كم اور اللہ تعالى في فرمايو كذلك جعلنا لكل نبي عدو اشياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخوف القول غرورا اوربياس كال أول كاطرت بيجوانبول فيحضوراكرم ملى التدعليوملم سوحوم عليكم المستة مناتوكها كدبيات ذبيج كوطال كبتائ اورالتدك ماري بوع كوترام كهتا باور بعض روايات كمطابق أمهول في حضور الدعليوللم سے اللكم و ماتعدون من دون الله حصب جهدم عن و كني كك دالله كاوه حضرت عيلى عليه السلام كاعبادت كالني اورفرشتون كي بحي عبادت كي كي (توكيا يه حضرات بحي حبنم مين جاكين كي افينسنخ الله ما يلقى الشيطان (پر الله تعالى شيطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ختم کر دیتا ہے) یعنی پھراللہ تعالی شیطان جوشبہات ڈالٹا ہے آئیں باطل کر دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی تر دید کی ... وقت توفيق ديكريا خودان كى رويدنازل كرك شيطان ك والعهو عشبها فتم كرديا بدهم يعكم الله آياته (پراللها في) يات و كلم كرتا بي العن افي آیات کو محکم و دابت کرتا ہے کہ می کی خاط سے وہ مردود بیں ہوتیں۔ اور یہال غرایت والاقصہ ہے۔ امام رازی اپنی نفسر میں فرماتے ہیں بیقصد گھڑا ہوا ہے اور انبیں اس پرانہوں نے قرآن سنت اور عقل سے دلاکن قائم کئے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ و ما بنطق عن الھوی ان ھوا لاو حبی يو حبی (اور حضوصلی الشعليد ملم اپئ خواہش نہيں بولتے وہ وہ وہ موتی ہے جوآپ کا طرف نازل کی جاتی ہے۔ )اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے سنے فوئک فلانسسیٰ (ہم آپ کو ررهات بين وآپ بحولت بين) اورالله تعالى كارشاد ب لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من حلفه (محى جانب ساس برباطل نبيس آسكا) اورالله تعالی کاارشاد ہے انبان حسن نوانا الذكر و انا له لحافظون (بيشك، م في شيحت نازل كى ہادر بم بى اس كي فظ بيس)اور علامة بيقى رحمة الله على فرمات بين يدفعه نقل كاظ سے ثابت نبين بي مرآب نے اس قصد كواد يوں پرطعن كاذكركيا ہے)

# والكن إلى هاجرُوا في سبيل الله في قَتِلُوا الأمانُواليُونُ فَتَهُمُ اللهُ رِنْ قَاحَسَنَا الله وَمِن وَمِوا وَلَى سبيل الله فَعَ عَياطِي الله وَمَا تُواليَّن عَرَد وَمِ وَمِن وَمَا وَلَا عَلَيْهُ وَ وَالله عَيْرِ اللهُ لَعَلِيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَعْمَ اللّهُ لَعَلِيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلِيْهُ وَاللّهُ اللّه لَعَلِيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلِيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلِيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلِيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ لَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

#### الله تعالیٰ کی رضا کے لئے ہجرت کر نیوالوں کے لئے رزق حسن ہے

قف معد بیو: اسلام کے عہداول بیں کد کر مدیں مسلمانوں کوطر سے تکلیفیں دی جاتی ہیں جن کی وجہ سے بہت سے صحابہ نے حبشہ کو جرت کی اور بہت سے حضرات نے مدینہ منورہ کو جرت کی خودرسول اللہ علیہ نے نہاوطن مالوف کم کر مدچھوٹر کر مدینہ منورہ کو جرت فرائی پھر جسٹرے مہاج بن ہی مدینہ منورہ کی گئے جب مدینہ منورہ مرکز اسلام بن گیا تو مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لوگ بھی مدینہ منورہ آگے حض اللہ کے لئے وطن کو چھوٹر ناوطن میں جو پھا موال والملاک گھر جا تمیداوساز وسامان ہواس سب کو چھوٹر کر دوسری جگہ جا کر بس جانا اس میں بڑا امتحان ہے بعد میں جولوگ مختلف گھر جا تمیداوساز وسامان ہواس سب کو چھوٹر کر دوسری جگہ جا کر بس جانا اس میں بڑا امتحان ہے بعد میں جولوگ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کو جرت کرنی پڑئی اور اس کا سلما اب بھی جاری ہے جہرت کا تو اب بہت زیادہ ہے اور اگر جرت کرنے والامتحق کی ہوجائے تو اس کا عربی ہوگا اگر متحق ل نہ جو سے تو اس کا عربی ہوگا اگر متحق ل نہ ہوگا گا اور اس کے بہن اللہ فر فرا میں ہجرت کی پھر متحق ل ہوگا گیا ان میں موال میں ہجرت کی پھر متحق ل ہوگا گا ان میں موال ہی سے متحق کے اللہ نہ تھا ہے گوٹر اللہ فرا کے گا اور اس سے کہن والوں سے بہتر و سے والا ہے ) گی فرائے گا ہے گا ہی ہے گا ہی ہے گا ہی ہے گا ہی ہوئے گا ہے گا ہوں کو الا ہے کا ہوں والا ہے کا ہوں والا ہے کا والد ہے کا والا والد وہ علم ہی ہے موالات ہیں ہونے کا والوں وہ کی میں ہوئے گا والد وہ علم ہی ہے موالا ہے کا والا ہے کا والوں وہ کی ہی ہوئے کی اور وہ کی ہی ہے ہو اور وہ ہے کا کی وہ کی مطابی جز اسرا وہ کی اور وہ کی ہی ہے ہواں ہو ہے کہ ہی ہے موالا ہے کا وہ وہ کے مطابی جز اسرا وہ کیا وہ کے والا ہے کا والد وہ کی ہی ہے ہوا وہ کی ہے کا اور وہ کی ہی ہے کا وہ کی ہے کہ وہ کی ہی ہے کا وہ کی ہوئے کی اور وہ کی ہی ہے ہوا وہ کی ہے کہ وہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہے کہ کی ہوئے کی ہوئے کی ہے کہ کی ہے ک

جلدی نہیں فرما تا حکت کے مطابق اور اجل مقرر کے موافق سرادے گاشاید کی کواشکال ہوکہ مقتول اور طبعی موت مرنے والے ک در میان بظاہر فرق ہونا چاہئے لیکن آیت شریفہ کے ظاہری الفاظ سے مساوات مقہوم ہود ہی ہے بیاشکال وقیع نہیں ہے کیونکہ آیت شریفہ میں بیفر مایا ہے کہ اللہ تعالی آنہیں رزق حسن عطافر مائے گابرابری کا کوئی ذکر نہیں ہے جس کو چتنا بھی ملے گاوہ رزق حسن ہی ہو گااگر چیفر ق مراتب ہو قبال صاحب المووح نباقبلا عن البحر ان التسویة فی الموعد بالمرزق الحسن لا تدل علی تفضیل فی المعطی و لا تسویة فان یکن تفضیل فمن دلیل آخر و ظاهر الشریعة ان المقتول افضل انتھی۔ (صاحب روح المعانی بحرین فل کر کے لکھتے ہیں کہ رزق حسن کے وعدہ میں برابری دیئے جانے والے کی فضیلت پردالات نہیں کرتی اور نہ ہی برابری پراگرفنیات ہوتو وہ دو مری دلیل سے ہے۔اور ظاہر شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقتول افضل ہے)

اس کے بعد فرمایا ذکک صاحب روح المعائی فرمائے ہیں بیمبتدا ہے اور خبر مخدوف ہے یعنی بہات جواو پر بیان ہوئی بہطشدہ ہے اللہ تعالی نے جیسا فرمایا ہے ویہا ہی ہوگا وَ مَنْ عَافَ بَ بِمِثُلِ مَاعُو قِبَ بِهِ (الله ہِ) اور جو شخص اس قدر اللہ لیے جس قدرا ہے تکلیف پہنچائی گئی پھر اس پرزیادتی کی جائے تو اللہ تعالی ضرور ضروراس کی مدوفر مائے گا'اس آیت سے زیادتی کرنے والے سے بدلہ لینے کی اجازت معلوم ہوئی بشر طیکہ بدلہ لینے میں برابر کا دھیان رہے یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہواس قدر تکلیف پہنچاسکتا ہے اگر کسی نے اتناہی بدلہ لیا جتنا بدلہ لینے کا اختیار تھا پھر اس پراس شخص کی طرف سے نیادتی کی گئی جس نے پہلے زیادتی کی ابتداء کی تھی تو اللہ جل شاعۂ ضرور ضروراس شخص کی مدوفر مائے گا جس پر دوبارہ زیادتی کی گئی آن اللہ کَ عَفُورُ ﴿ بلا شبہ اللہ تعالی معاف کرنے والا بخشے والا ہے ) اللہ تعالی تو معاف فرما ویتا ہے کین بندے بدلہ لے لیتے ہیں آگر بند ہے جس معاف کردیا کر یہ تو اللہ تعالی کے ہاں اس کا ثواب یا کیس گے جیسا کہ سورۃ شور کی میں بدلہ لے لیتے ہیں آگر بند ہے جس معاف کردیا کر یہ تو اللہ تعالی کے ہاں اس کا ثواب یا کیس گے جیسا کہ سورۃ شور کی میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَعَ فَا جُورُہُ عَلَی اللہ اللہ تعالی کے ہاں اس کا ثواب یا کیس گے جیسا کہ سورۃ شور کی میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَعَ فَا جُورُہُ عَلَى اللہ اللہ عَلَی کے ہاں اس کا ثواب یا کیس کے جیسا کہ سورۃ شور کی میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَعَ فَا جُورُہُ عَلَى اللہ اللہ عَلَی اللہ کے اللہ کے اللہ کا اخراللہ پر ہے کہ کہ کہ کو تواس کا اخراللہ پر ہے کہ کہ کو تواس کی ان ایک ان کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی ک

وَإِنَّ الله لَهُو الْغَنِيُّ الْحِيدِينُ اللهُ اللهُ سَعُر اللهُ سَعُر اللهُ مِنَا إِنْ اللهُ سَعُر اللهُ مِنَا إِنْ اللهُ سَعُر اللهُ مِنَا إِنْ اللهُ ال

# الله تعالیٰ کی تخلیق اور تسخیر اور تصرفات کے مظاہر ہے

قصف بید: یمظلوم کوغالب کردینااللہ تعالی کی قدرت کاملہ کی وجہ ہے جو پچھ عالم سفلی اور عالم علوی میں ہو وہ سب اس کا ہمارے انقلا بات زمان میں ہو یا مکان میں سب اس کی قدرت ومشیت اور ارادہ ہے ہوتے ہیں وہ رات کو دن میں اور دن کورات میں داخل فرما تا ہے وہ ہر بات کو سنتا ہے سب پچھ دیکتا ہے وہ حق ہاس کے علاوہ جولوگوں نے معبود بنائے ہیں وہ سب باطل ہیں وہ برتر ہے بوائے وہ می آسان سے پانی اتارتا ہے جس سے زمین ہری بھری ہوجاتی ہے وہ لیے ساری مخلوق کی خبرر کھتا ہے وہ بے نیاز ہے ہرتحریف کا سخت ہے۔

اللہ تعالی نے وہ سب بھی تہارے لئے متحر فر مادیا یعنی تہارے کام میں لگا دیا جو پھوز مین میں ہے کشتیاں ای کے علم
سے چلتی ہیں اور یہ آسان جو تہار نظر کے سامنے ہے جواللہ کی بڑی تخلوق ہے اللہ تعالی نے اسے محض اپنی قدرت ہے روک
رکھا ہے لہذا وہ زمین پر نہیں گرتا اگر وہ چاہتو آسان کو گراسکتا ہے لیکن وہ اسے اپنی قدرت سے تھا ہے ہوئے ہے اللہ تعالی
بہت بڑا مہر بان اور نہایت رحم والا ہے اگر وہ آسان کو نہ روکے اور آسان زمین پر گر پڑے تو کوئی زندہ نہیں نے سکتا ہے اللہ تعالی
کی مہر بانی ہے کہ کا فروں اور فاسقوں کو بھی زندہ رکھتا ہے اور سب کے لئے زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے اس فی پہلی بار
زندگی بخشی اس زندگی کے بعدوی موت دیتا ہے بھر زندہ فرمائے گا انسان دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے اللہ کی نعموں کو استعال
کرتا ہے لیکن ناشکری اختیار کرتا ہے بیر سب بھے ہوئے آسموں سے دیکھتے ہوئے کفروشرک سے باز نہیں آتا۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْسَكًا هُمْ زَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُتَكَ فِي الْكَمْرِ وَ ادْعُ إِلَى رَبِّكُ مُ

ہم نے برامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کتے ہیں جن کے مطابق و عبادت کرتے تھے مواس امر میں وو آپ بے بھٹراندکریں اورآ بال کواپنے رب کی طرف بلاتے رہیں

## ہرامت کے لئے عبادت کے طریقے مقرد کئے گئے ہیں۔

قضعين مشركين اورديكركافرين جورسول الدعين كاورا پ كے بيان فرموده اعقادات اوراحكام شرعيه پراعتراض كرتے سخان ميں يبود و نصارى بھى سخ بيلوگ يوں كہتے سے كہ بيا حكام اورا عمال ہم نے پہلے كى سے نہيں سے ۔ آپ كى بتائى ہوئى الى چيزيں بھى ہيں جن كاپرانى امتوں كے اعمال واحكام ميں كوئى ذكر نہيں ملنا 'بير تفاكہ جھڑے كرتے رہيں اورا نكار پر سلے رہے اللہ بحل شائه نے ان لوگوں كوجواب ديديا ليك لِّ اُمَّة بَعَدَ لَنَا مَنْسَكُاهُم مَا اَسِكُوهُ (ہم نے ہم امت كے جواب ديديا ليك لِّ اُمَّة بَعَدَ لَنَا مَنْسَكُاهُم الله عالى كا كمالىك المست كے ليے عبادت كے طريق مقرركر ديے جن كے مطابق وہ عمل كرتے سے اللہ تعالى احم الى كين ہوا ملك الملك المست كے اورائل ہوئى ان كے ان الله تعالى احم المام كى امتوں كوجوا حكام عطا فرمائے ان يا عام المسلام كى امتوں كوجوا حكام ديے ان پول كرنى في الله كان كي شريعت ميں فرمائے ان پر على حراب كان كو الله كى الله كى الله كى شريعت ميں دى گئى ہے كى تلوق كوكوكى حق نہيں كہ اللہ تعالى ہوئى الله كى الله كى الله كى شريعت ميں دى گئى ہے كى تلوق كوكوكى حق نہيں كہ اللہ تعالى ہوئے الله كى الله كى الله كى الله كى شريعت ميں ده چيزيں ہيں جو انبياء ما القبي عليم السلام كى شريعت ميں ہيں جو انبياء ما الله كى الله قوالى الله كى شريعت ميں ہيں جو انبياء ما الله كى شريعت ميں ہيں جو انبياء ما الله كى شريعت ميں نہيں ہوں جيزيں ہيں جو انبياء ما الله كى شريعت ميں نہيں ہيں جو انبياء ما الله كى شريعت ميں نہيں ہو انبياء ما الله كى الله كى شريعت ميں نہيں ہيں۔

معاندین کا جواب دینے کے بعدار شاوفر مایا فَسَلا بُسَاذِ عُنْکَ فِی الْاَمْوِ (سوده اس امر میں آپ سے جھڑانہ کریں) عائم الانبیاء علی مستقل شریعت کیرتشریف لائے آپ کے تشریف لانے پرتمام احکام شرعیہ فرعیہ سابقہ منسوخ ہوگئے جو شخص آپ کے ارشاد فرموده احکام پراعثر اض کرتا ہے اور جھڑا کرتا ہے اس کا اعتراض کرتا اللہ پراعتراض ہے جو کفر در کفر ہے بیاوگ جھڑے بازی سے دور دہیں وَادُعُ اللّٰی رَبِّکَ اِنْکَ لَعَلَی هُدَی مُسْتَقِیْمِ (اور آپ ان کو اپنے دب کی طرف بلاتے رہے بلاشہ آپ ہمایت پر ہیں جو سیدھا داستہ ہے) مطلب یہ ہما آپ کام میں گے رہیں کوئی کچے بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف ہے آپ کو ہمایت بر ہیں جو سیدھا داستہ ہے) مطلب یہ ہمایت کی اس کے رہیں حق کی دعوت دیتے رہیں کوئی کچے بھی اعتراض کرے کسی کے اعتراض سے متاثر نہ ہوں اللہ کی طرف ہے آپ کو ہمایت والاسیدھا داستہ بتایا گیا ہے اور اس کی ہونے کے اللہ کی طرف سے ضائت دگی گئی ہودہ آپ کے لئے کافی ہے۔

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ (اوراگريلوگ آپ عِ جَعَرُ اکري تو آپ فرماد يجئ کرالله تمهار عامول کو بهتر جانتا ہے) وہ تمهار عامال کی مزاد عدد يگام يدفر مايا الله يَسُخُكُمُ بَيْنُكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْمَا كُنتُهُ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ (الله تعالی قیامت کے دن تمهار عدد ميان ان چيزوں کے بارے ميں فيصله فرماد عگاجن ميں تم اختلاف کيا کرتے تھے) جب الله تعالی فيصله فرمائے گاتو سب پھيظا بر ہوجائے گاگراس وقت مظرين کوئن واضح ہوجائے اختلاف کيا کرتے تھے) جب الله تعالی فيصله فرمائے گاتو سب پھيظا بر ہوجائے گاگراس وقت مظرين کوئن واضح ہوجائے سے کوئی فائدہ نہيں ہوگا الله تعالی في اس کے در يع جو تھم بھيجا ہے يُونُ مِنُونَ بِالْغَيْبِ كے طور پر يہيں اى دنيا ميں دنيا ميں دنيا ميں ويا اين لا نا آخرت کے دن مفيد ہوگا۔

ويعبك ون من دُونِ الله ما كَمْ يُنِزِلْ يه سُلُطناً وَما لَيْسَ لَهُمْ يِنَ اللهِ ما لَمْ يُنِزِلْ يه سُلُطناً وَما لَيْسَ لَهُمْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کافرقرآن سنتے ہیں توان کے چبروں سےنا گواری محسوس ہوتی ہے

قصيد: ان آيات عن مشركين كى ترويد فرمائى جاوران كاطريق كاربيان فرمايا جاورساته بى عذاب كاتذكره

مجى فرمايا جو آخرت ميں موگا۔ اول تو يرفرمايا كرياوگ ان چيزوں كى عبادت كرتے ہيں جن كے معبود مونے كى الله تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور ان کے پاس کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے جس سے شرک کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہوئی لوگ شرک کر کے ظالم ہے ہوئے ہیں اور اس ظلم کی سز انہیں مل جائے گی جب انہیں عذاب ہونے لگے گا تو ان كيليُّه كوئى بھى مددگارند موگا-

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب ان مشرکوں کو ہماری آیات سائی جاتی ہیں جن کے مضامین خوب واضح ہیں تو کافروں کے چیرے بدل جاتے ہیں اور چیروں پرنا گواری محسوں ہونے لگتی ہے تا گواری کا بیمالم ہے کہ جواہل ایمان انہیں ہماری آیات ساتے ہیں ان پر مملد کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ایبامعلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی مملد کردیں گے ان کی سے حالت بیان کرنے کے بعد فرمایا کداہے تی عصف آپ ان سے کہدیں کد نیامیں تہیں نا گواری محسوس ہوتی ہے بیتو ہلکی نا گواری ہاس سے بر ھروہ نا گواری ہوگی جودوز خ میں داخل ہو کر پیش آئے گی دوز خ کی آ گ کاعذاب بہت براعذاب ہے وہ کا فروں کونا گوار ہوگالیکن اس سے چھٹکارہ کا کوئی راستہ نہ ہوگاد نیامیں قرآن س کرجونا گواری ہوتی ہے اس کا تو کچھ غصہ والامند بناكر تدارك كرجهي ليت موآخرت من جوعذاب موكانه ملكاموكا نتنم موكا ننة ابل برداشت موكا دوزخ كي اس آ گ كاالله تعالى نے كافروں سے وعدہ فرمايا ہے يعنی دنيا ميں پہلے سے بتا ديا ہے كه كفر كى سزا دوز ن ہے اس سے بھى چينكاراند وكار وبئس الممصيرُ (اوردوزخ برامهكاندم)

يَأَيُّهُا النَّاسُ خُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اے لوگو! ایک مثل بیان کی گئ ہے سوتم اسے دھیان سے س لؤ بلا شبہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اللولَنْ يَخْلُقُوا ذُبُابًا وَلَواجْمَعُوالَهُ وَإِنْ يَبْدُلُهُ مُ النُّ بَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِنُ وَهُ وہ برگز کھی بھی پدائیں کر سکتے اگر چدال کے لئے وہ سب اکشے ہو جائیں اور اگر کھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اسے چھڑا مِنْهُ خَمْعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلَوْبُ ﴿ مَا قَكُرُوا اللَّهُ حَقَّ قَلْ رِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَقُويٌّ نہیں سکتے طالب بھی کمزوراورمطلوب بھی کمزور او گول نے اللہ کی الی تعظیم نہیں کہ جیسا کہ اس کی تعظیم کاحق ہے بلاشبہ اللہ بردی قوت والا ہے

مشرکین کے معبودوں کی عاجزی کا حال

قصصيد: غيراللدى عبادت كرف والول اوران كمعبودول كي بار عيل عجيب بات بيان فرمائي ماوراس كو

مشل سے تعبیر فرمایا مشل کہا وت کو کہتے ہیں اور بیالی بات ہے جے مشرکوں کے سامنے بار بار ذکر کرتا چاہئے۔ مشرکوں کو سائٹ ہیں باور ان سے کہیں کہ خوب و صیان سے سنوتا کہ تہمیں اپنی جماقت اور گراہی کا خوب پیتہ چل جائے۔

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کرتم جن کی عبادت کرتے ہواور جنہیں مدد کے لئے پکارتے ہو بیا یک تھی بھی پیدائیس کر سے سلم بھی ایک کھی بیدائیس کر عبادت چھوڑ کرما ہو خلاق ہے اس کی عبادت جھوڈ کرما ہو خلوق کی عبادت کرنا اور عا ہر خلوق سے مرادیں انگنا بہت بوری بوقوفی ہے اور بہت دوری گراہی ہے۔

عبادت چھوڈ کرما ہو خلوق کی عبادت کرنا اور عا ہر خلوق سے مرادیں انگنا بہت بوری بوقوفی ہے اور بہت دوری گراہی ہے۔

اللہ تعالی کے سواتم نے جتنے بھی معبود بنار کھے ہیں بیکھی پیدا تو کیا کرتے اگر کھی ان سے پچھ چھین لے تو اس سے چھڑ انہیں سکتے صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ مشرکین بنوں کے جسموں پر زعفران لگا دیتے تھے اور ان کے سروں پر مشرکول دیتے ہیں چور انہیں اور ادھر روش دانوں سے آ جاتی جو ہر کھا جاتی تھی شہد مل دیتے ہیں ان کے سامنے مشرکول کا اب بھی بیطر لیقہ ہے کہ بنوں پر چڑھاھے چڑ ھاتے ہیں ان کے سامنے مشرکول کا اب بھی بیطر لیقہ ہے کہ بنوں پر چڑھاھے چڑ ھاتے ہیں ان کے سامنے مشرکول کا اب بھی بیطر لیقہ ہے کہ بنوں پر چڑھاھے چڑ ھاتے ہیں ان کے سامنے کھوئیس کی اپنے خود تر اشیدہ معبود دے جان عاج کھوٹ کے سامنے نہ تھوں کے سامنے دیل ہوگائی معبود ہے جان عاج کھوٹ کے سامنے ڈیڈ دے کرنے دو ہوں تی مارے ڈیڈ وے کرنے سامنے ذکیل ہوگائی معبود سے مذموز سے گا دہ ان طاح کی تو حد کرنے سے بازئیس آ ہے۔

مجبودوں کی حالت خود آ تھوں سے دیکھتے ہیں کین ان کی کہترہ نہیں کرتے دو ہوں تی مارے دیل ہوگائی میں دور کھر کے دار کھر کے دارے گھر

ہیں اور اپنے سے بھی زیادہ عاجز مخلوق کے سامنے بحدہ کرتے ہیں۔
صَعَفَ المطَّالِ بُ وَ الْمَطُلُو بُ (طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ طالب سے مشرک یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا اور مطلوب سے معبود باطل مراد ہیں اور مطلب سے ہے کہ جیسا عابد ویا ہی معبود دونوں ہی ضعیف ہیں معبود تو ضعیف اس لئے ہیں کہ وہ کھی تک سے مشھائی بھی نہیں چھڑا سکتے اور اسکی عبادت کرنے والا اس لئے کمزور ہے کہ اپنی عقل کے پیچھے لئے لئے بھیرتا ہے۔ معبود تو بے جان کمزور ہے ہی اسی کی عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہودہ ایسی چیز اسکا۔
عبادت کرنے والا اس سے بڑھ کر کمزور ہے اس کی کمزوری عقل کے اعتبار سے ہودہ ایسی چیز اسکا۔

مَا قَدَرُوْا اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ (لوگوں نے الله تعالی کا دہ تعظیم نہ کی جو تعظیم اس کی شان کے لائق ہو ) الله تعالی اپنی ذات وصفات میں یکنا ہے خالق و مالک ہے تنہا عبادت کا ستق ہے وہ نفع بھی دیتا ہے اور ضرر بھی وہ ہرچیز پر قادر ہے ہرچیز کو دیکھتا ہے ہراو نجی اور بلکی سے بلکی آ واز کو سنتا ہے سب بندوں پر لازم ہے کہ اسے وصدہ لاشریک ما نیں اور اس کی تمام صفات جلیلہ پرایمان لائیں جوقر آن و صدیث میں نہ کور ہیں ایسی ذات و صدہ لاشریک کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو صفات جلیلہ پرایمان لائیں جوقر آن و صدیث میں نہ کور ہیں ایسی ذات و صدہ لاشریک کو چھوڑ کر اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو معبود بنالین الله تعالی کی تعظیم سے بہت بعید ہے اور گراہی ہے جب مشرکین سے مسلمان کہتے ہیں کہتم خالق کا نئات جل

مجدہ کوئییں ماننے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماننے ہیں جھوٹی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ماننے کا دعویٰ کردیتے ہیں کین ساتھ ہی اس کی عبادت میں دوسروں کوشر کیک تھبراتے ہیں۔ یہ ماننااس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے خداتر اش لئے جائیں اوران کے لئے جانور ذرخ کئے جائیں۔اوران کو بجدے کئے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا کہاں ہوا اوراس کے شایان شان اس کی تعظیم کہاں ہوئی ؟

الله يضطفى من الكليكة رسكة من الكليكة وسكالقاس إن الله سمية بمرق الله يصفر الله يصفر الله يصفر الله يصفر الله يكف والا به الله تعالى فنه والا و يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما خلفه مرفى إلى الله ترجع المؤورة يا يقال الذي يعلم ما يعلم ما يعلم ما خلفه مرفى إلى الله ترجع المؤورة يا يقال الذي يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم الموركة بي الله والمؤولة المنوا المنوا الكورك والمعلم والمورك والمعلم والمناه والمناه

# الله تعالی فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتاہے وہ سب کچھ جانتاہے

قضسيد: سارئ تلوق الله ى گلوق ہاس نے اپن تلوق میں سے جے چاہے جومرتبد دیدیا اور جے چاہا کی بڑے اور برتر کام کے لئے چن لیا 'رسالت اور نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے رسول کا کام بیہ کہ الله تعالیٰ کے بیغام اور اس کے احکام اس کے بندوں تک پہنچا ہے۔ فرشتوں کو الله تعالیٰ نے سفارت اور رسالت کی بیمزت بخشی کہ ان کے ذر بعدا پندوں اور رسولوں کی طرف پیغام بھیجے اور صحیفے اور کتابیں نازل فرما کیں جنہیں انسانوں میں سے فتخب فرما کر نبوت اور رسالت سے نواز اچران نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچا نے جوفرشتوں کے ذر بعدالله تعالیٰ کی طرف سے رسالت سے نواز اچران نبیوں اور رسولوں نے انسانوں تک وہ احکام پہنچا نے جوفرشتوں کے ذر بعدالله تعالیٰ کی طرف سے رسالت نے پاس پنچ فرشتے بھی الله تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس پنچ فرشتے بھی الله تعالیٰ کی طوق ہیں جن میں سے جنہیں چاہا پیٹیم بر بنایا اور اپنی حکمت کے مطابق جے چاہا ہے مرتبہ عطا کیا کسی کوئی نہیں پنچا کہ یوں سوال کرے کہ فلال کو کیوں نہیں بنایا 'اللہ سی جامور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے سب کے احوال دیکھتا ہے جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے سب کے احوال دیکھتا ہے جواس کے فیصلوں کو قبول کرے گا اے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے سب کے احوال دیکھتا ہے جواس کے فیصلوں کو قبول کرے گا اے اس کا بھی علم ہے اور جواس کے فیصلوں پر اعتراض کرے

گاوہ اس سے بھی باخر ہے۔ اور جس جس میں اللہ تعالی نے جواستعدا در کھی ہے اسے اس کا بھی پت ہے۔

يَعُلَمُ مَابَيْنَ آيُدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ (وه جانتا ہے جو پھان کے آگے اور جو پھان کے پیچے ہے) یعنی اے انسانوں کے انگر کے بیکے احوال واعمال سب معلوم ہیں۔ وَ اِلَسَی اللهُ تُسرُ جَعُ الْاُمُورُ (اور تمام امور اللہ ی کی طرف لوٹے ہیں) اللہ تعالی کو ہر طرح کا اختیار ہے دنیا میں جو پھے ہوتا ہے وہ بھی اس کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے اور آ جربت میں بھی صرف اس کے ارادہ اور مشیت کے مطابق سب پھے ہوگا اور اس کا کھم چلے گا اور سارے فیصلے اس کے ہوئے اور حق ہوئے۔

يَانَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ازْ كَفُوْا وَاسْجُدُوا (اسائيان والوركوع كرواور بحده كرو) يعنى نماز پرهونماز مل كيونكه ركوع بجده دو برسدك باس لئوان كاخصوص عكم ديا - جس مي پورى نماز برحضے كاظم آگيا وَاغبُدُوا رَبَّكُمُ (اوراپ رسب كاعبادت كرو) نماز كے علاوه جود يكرعبادات بيں يرهم ان سب عبادات كوشامل ہوگيا وَافْعَلُوا الْعَنْبُو (اور فير ك كام كرو) اس كاعموم تمام نيك اعمال كوشامل ہوا ورجانى عبادات اور فرائض واجبات مكارم اخلاق محاسن افعال محاس كام كرو) اس كاعموم تمام نيك اعمال كوشامل ہوا ورجانى عبادات اور فرائض واجبات مكارم اخلاق محاسن افعال كوشام ما واجبات كام كرو) اس كاعموم تمام نيك اعمال كوشامل ہوا ورجانى عبادات اور فرائض واجبات كام كامياب موجا و) يعنى تمام ما مورات برعمل كرتے ہوئے الله تعالى سے كاميابى كى اميدر كھو۔

حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ کے نزدیک بیر بجدہ کی آیت ہے اور امام ابو حنیفہ وامام مالک رحمة الله علیهما کے نزدیک اس آیت پر بجدہ تلاوت نہیں ہے فریقین کے دلائل شروح حدیث وشروح فقہ میں مذکور ہیں۔

وجاهد والله على الله حق جهاد م هواجتب كروماجعل عليكم في الرين اور اس نه وي اور الله على الدراس نه وي من حرج مي المحل ال

تفدید: لفظ جہاد جہدے مشتق ہے جی زبان میں محنت و مشقت اور کوشش کو جہد کہا جاتا ہے یہ لفظ اپنے عام معنی کے اعتبارے ہراس محنت اور کوشش کوشا مل ہے جواللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہوئجہاد جو قال لیعنی جنگ کرنے کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی اس محنت اور کوشش کا ایک شعبہ ہے مسلمان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے یعنی نفس کی نا گوار بول کے باوجود نیک کاموں میں لگتا ہے گرنا ہوں کو چھوڑتا ہے نفس روڑے اٹکا تا ہے اور چاہتا ہے کہ جو بھی عمل ہو دنیا داری کے لئے ہوذاتی شہرت اور حصول جاہ اور لوگوں سے تعریف کرانے کے لئے ہواس موقعہ پرنفس سے جہاد کرنا ہوتا ہے 'پوری طرح اس کے نقاضوں کو دبا کرصرف اللہ تعالیٰ کے لئے جوکام کیا یہ سب جہاد ہے۔

رسول الله على الرائد على المرائد المنظر كن بالمؤالكم والفيسكم والسنيكم والسنيكم الناول اورائي المؤل الرائي المؤل المنظر كن بالول اورائي المؤل ا

هُوَ اجْتَبَاكُمُ (الله تعالى في تهيس چن ليا) مابقة تمام امتون پرالله تعالى في تهيس يعن امت محمد يعلى صاحبها الصلوة والمسحية كوفسيات دى أنبيس سيرالانبياء على امت بوف كاشرف حاصل بواان پرالله تعالى قرآن نازل فرمايا جي باآسانى حفظ كر ليت بين دنيا بين آخر مين آئ اور جنت مين بهط واظل بوظ يسنن ترفدى مين به كدر سول الله عليه في قي سنن ترفدى مين به كدر سول الله عليه في قي تسنن ترفدى مين مين كرسول الله عليه في تعالى من تا من من كالماوت فرمائى پهر فرمايا كرتم ستروين امت كو پوراكرد به بوتم سب امتول به بهتر مواور الله كنز ديك سب امتول سي زياده كرم مو وقل السر صدى هذا حديث حسن ) جب الله تعالى في اتن بوى فضيلت دى اب اس انعام واگرام اور اجتهاء اور اصطفاء كانقاضايه به كدالله تعالى كوين كي خوب بين هر خور من كرين -

# دین میں تنگی نہیں ہے

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَوَجٍ (الله نع مرتبهار دين مِن تَكَانبين فرماني) يبيمي الله تعالى كابهت

پڑا انعام ہے کہ اس نے امت محد بیٹی صاحما الصلو ہوا تھے کو جوا حکام عطافر مائے ہیں ان ہیں تھی نہیں رکھی جے جو بھی تھم دیا ہے وہ اس کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے نیزا دکام کی بجا آوری ہیں ہولت ہے اورا حوال کی رعایت رکھی ہی تھی تھی جہ تھی تھی دیا ہے وہ اس امت پڑیں ہیں بی اسرائیل پر جو ختیاں تھیں جن کا فر کر سور ہ بقرہ کی آخری آیت رَبِّنَا اِوْ اَ اَسْتُ ہِلُ اَلَّا لَا لَمُنَا اِلْ ہُلِیْ اَلْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اَلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اَلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمِ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُنْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمَ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَ

رات دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں ان میں ہیآ سانی رکھی گئی کہ فجر ظہرتک کوئی فرض نہیں اور ظہرے عصر تک

کوئی فرض نماز نہیں ہے ہیہ پورا وقت حلال کمائی کے لئے اور تعلیم وتعلم کے لئے فارغ ہے پھرعشاء ہے فجر تک کوئی

نماز فرض نہیں ہے ہے وقت آ رام وراحت اور سونے کے لئے ہے اور جو فرض نمازیں ہیں ان کی تمام رکعتیں بشمول

فرض اور واجب اور سنن مؤکدہ صرف بیش رکعتیں ہیں سفر میں فرض نماز چار رکعتوں کے بدلے دور کھتیں کردی گئی

ہیں اور مریض کو حسب طاقت نماز اواکرنے کی اجازت دی گئی ہے کھڑے ہوکر نہ پڑھ سکے تو بیٹے کر پڑھ لے اور بیٹے

کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لے وضواور شل کوئی مشکل کا منیں شفٹرے پانی سے وضو کر ہے تو اس کا

وُواب مزید ہے اگر پانی نہ ہوتو بیا پانی تو ہولیکن مرض کی وجہ سے استعال پر قدرت نہ ہوتو عسل ووضود ونوں کی جگٹر ہم کر

لینا بی کافی ہے حلال جانوروں اور پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے خبیث اور نجس چیزوں اور ان

جانوروں کے کھانے کی اجازت نہیں دی جن کے کھانے سے اظلاق پر برا اثر پڑتا ہے جن افعال اور اعمال سے
شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے بئی آ دم کا بھلا ہے۔

جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے اور اگر دیمن چڑھ آئیں فرض عین ہوجاتا ہے کیونکہ اس وقت اپنی جان اور

دوسرے مسلمان مردوں عوتوں بچوں کی حفاظت کا مسئلہ در پیش ہوجا تا ہے پھر اگر جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کا اتنا بردا مرتبہ ہے کہ ہزاروں سال دنیا کی زندگی کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے۔

یادر ہے کہ دین کے آسان ہونے اور دین میں گئی نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کی جمل کے کرنے میں پھی بھی تکلیف نہ ہواور ساری چیزیں حلال ہوں اور جو تی چاہے کرلیا کریں اگر ایسا ہوتا تو نہ فجر کی نماز فرض ہوتی جس میں اٹھیا دشوار ہے نہ عصر کی نماز فرض ہوتی جو کاروبار کا خاص وقت ہوتا ہے اور نہ ترام وحلال کی تفصیلات ہوتیں بلکہ احکام بی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس پڑل کرنا چاہے تو کرسکتا ہے آج کل ایسے بے پڑھے ہمتی نازل نہ کئے جاتے آسان ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی اس پڑل کرنا چاہوں کے ارتکا ہ کو جائز کہدر ہے ہیں اور دلیل یہ بھتے دین فکل آئے ہیں جو سود قمار حرام گوشت کھانے اور صراح گنا ہوں کے ارتکا ہ کو جائز کہدر ہے ہیں اور اسلام دیتے ہیں کہ دین میں آسانی ہے بیافوں سے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ عالمہ السلمین کو جائے ویتے ہیں نہ عالم ہیں ان کے پاس یہ جہالت کے مارے نہ خود جاتے ہیں نہ عالمہ السلمین کو جائے ویتے ہیں عوام کو سمجھ لینا چاہے کہ بیان کے ہمدر دنہیں ہے ان کی آخرت تاہ کرنے کام میں لگے ہوئے ہیں

قال البغوى في معالم التنزيل ج٣/٥٠ معناه ان المومن لا يبتلى بشئى من الذنوب الاجعل الله له منه مخر جابعضها بالتوبة وبعضها بر دالمظالم والقصاص وبعضها بانواع الكفارات فليس في دين الاسلام مالا يجد العبد سبيلا الى الخلاص من العقاب فيه وقيل من ضيق في اوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج اذا التبس ذلك عليكم وسع الله عليكم حتى تتيقنوا وقال مقاتل يعنى الرخص عندالضرورات كقصر الصلوة في السفر والتيمم عند فقد الماء واكل المعينة عند المضرورة والافطار في السفر والمرض والصلوة قاعدا عند العجز عن القيام وهو قول الكلبي وروى عن ابن عبيام انه قبال المحرج ما كان على بني السرائيل من الاعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الامة ملة ابيكم ابر اهيم (علام بنوى رحمة الأعلى المربوي رحمة الامة ملة ابيكم المربوي رحمة التنافي بيض قرب كرات بي المرائم من الإعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الامة ملة ابيكم ابر اهيم (علام بنوي رحمة التنافي في المربوي من عند المربوي من المربوي ورحمة على المربوي أمر الشربي المربوي ألم المربوي المربوي ألم المربوي إلم المربوي المربوي المربوي ألم المربوي ألم المربوي المربوي المربوي ألم المربوي المربوي

(ہم اپنی بابراہیم کی ملت کا اتباع کرو) حصرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نی اور رسول آئے وہ ان سب کے باب ہیں لین بابر ہیم کی ملت کا اتباع کرو وہ رسی کی ذریت سے ہیں آئیس میں سے خاتم الا نہیاء والمسلین علیہ بیسے چونکہ قرآن کے اولین مخاطبین اہل عرب ہی تھے اس لئے یوں فر مایا کہ اپنے باب ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو دوسر فی آیت میں ہے جوملت ابراہیم کی ملت کا سب سے بڑا آیت میں ہے جوملت ابراہیم کی ملت کا سب سے بڑا آیت میں ہے جوملت ابراہیم کی ملت کا سب سے بڑا رکن تو حید ہی ہے جس کی تمام انہیاء کرام میسیم الصلوة والسلام نے دعوت دی ہے اس کے لئے انہوں نے بڑی تکیفیں اٹھائی میں اور حصرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمد یعلی صاحبھا الصلو قوالسلام میں شامل ہے۔ ہیں اور حصرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام شریعت محمد یعلی صاحبھا الصلو قوالسلام میں شامل ہے۔ مسلمان رکھا ہے) یعنی قرآن مجید نازل میں شاخل واللہ نے تہارانام پہلے سے مسلمان رکھا ہے) یعنی قرآن مجید نازل

ہونے سے پہلے جو کتابیں نازل فرما کیں ان میں اللہ نے تہارانام سلمین رکھاہے وفسی هذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھاہے وفسی هذا (اوراس قرآن میں بھی اللہ نے تہارانام سلمین رکھا) کے ما قال تعالیٰ یا اُللہ نے اُللہ اللہ حَقَّ تُقَاتِه وَ لَا تَمُونُنَ اللّه وَ اَنْتُمُ مُسلِمُونَ اس نام اور لقب پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے اوراس لقب کی لاج بھی رکھیں یعنی سے پکے فرماں بروار بن کر میں اللہ تعالیٰ کے احکام کودل و جان سے مانیں اور خوشی و بثاشت کے ساتھ احکام کی پیروی کرتے رہیں۔

بعض مفسرين فرمايا ب كه مستما تحم المفسلمين من ميرم وفرع مسترب معرسا براجيم عليه السلام كي طرف راجع ہے اور مطلب سے کہ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی تمہارا نام ' دمسلمین' رکھ دیا تھا جیسا کہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم ادراساعیل علیهما السلام دونوں کی دعانقل کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَيُنِ لَکَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا ٱمَّةً مُسُلِمَةً لَّکَ اور چونکه ان کی بدوعا قرآن مجید میں منقول ہے لہٰذا اس اعتبار سے انہوں نے اس قرآن میں بھی جمہیں مسلمین کا لقب ویالیکن اس میں تکلف ہے تھوڑی ی تاویل کرنی پڑتی ہے لیک کوئ الرَّسُول شھی کا عَلَیٰکُمُ وَتَکُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (تاکہ رسول تمہارے لئے گواہ ہوں اورتم اوگوں کے مقابلہ میں گواہ بنو) اس كاتعلق وَجَاهِدُوا فِي اللهِ سے بھی ہوسكتا ہے اور هو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ سے بھی پہلی صورت میں مطلب بیہوگا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروجیاجہاد کرنے کا حق ہے تہارا یمل تہمیں اس مرتبہ پر پہنچادے گا کہ اللہ کے دسول سیدالا ولین والآخرین عظیمہ تہارے لئے گواہ بنیں گے۔ دوسری صورت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے تمہارا نام مسلمین یعنی فر ما نبر دار رکھا پرانی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم میں بھی جب اس نام کی قدر کرو کے اور اللہ تعالی کے فرما نبردار بن کرر ہو گے تو اس قابل ہو گے رسول الله علية تمهار ين سل الله على شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اوراس طرح بم في كوايك الى جماعت بنادى جو اعتدال والى ہے تاكمتم لوگوں برگواہ ہو جاؤ اوررسول تم پر گواہ ہو جائے ) حضرت نوح اور ديگرانبياء كرا عليهم السلام قیامت کے دن جب بیفرمائیں گے کہ ہم نے اپنی امتوں کوتو حید کی دعوت دی توان سے گواہ ظّلب کئے جائیں گے اس پر وہ حضرت محدرسول اللہ عظیمی اوران کی امت کوبطور گواہ پیش کریں گے اس کے بعد اس امت سے سوال ہوگا كداس بارے ميں آپ لوگ كيا كہتے ہيں؟ وہ جواب ميں عرض كريں كے كہم پيفيروں كے دعوے كى تصديق كرتے ہیں است جمد بیلی صاحب الصلوق والتيه سے سوال ہوگا کہتم کواس معاملہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہارے پاس ہمارے نبی علی تشریف لائے اورانہوں نے خبردی کہ تمام پیمبروں نے اپنی امت کو تبلیغ کی۔

فَاقِيْمُوا الصَّلُواةَ وَاتُواالزَّكُواةَ (سونمازقائم كروادرزكُدة اداكرو) ليني جب الله تعالى نة تهاراا تنابرا مرتبه كرديا كرميدان قيامت مين حضرات انبياء كرام ليهم الصلوة والسلام كالواه بنوك اوتبهاري كوابي سيسابقه

الحمدالله تعالى سورة الحج كي تفسير اختام كوينجى فلله الحمد والمنة

بشجرالله الرحمن الرحيم سورة موسون مكريس نازل بوني في شروع الله كام يع ورامهر بان نهايت رحم والاب المرايك والحارة آيات بي اور جوركوع بي فَكُ ٱفۡلَحَ الۡوَٰمِنُوۡنَ ۗ الَّذِيۡنَ هُمْ فِيُ صَلَاتِهِمۡ خَاشِعُوۡنَ ۗ وَالَّذِيۡنَ هُمۡ عَنِ محقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز ہیں خشوع کرنے والے ہیں اور جو اللَّغُو مُعْرِضُونَ فَوالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّلُوقِ فَاعِلُونَ فَوالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں اور جو ادائیگی زکوۃ کا کام کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرم کی جگہوں کی خفِظُوْنَ قُالِلَاعَ لَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُمَلُوْمِيْنَ قَ حفاظت كرنے والے بي سوائے اپنى يويوں كے يان با عربول كے جنك وها لك بول سوبلاشيده ان ميں اپن شرم كى جگہوں كواستعال كرنے بر ملامت كے بو ع نييں بيں۔ فَكُنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَاوُلَيِّكَ هُمُ الْعَدُونَ وَالَّذِيْنَ فَمُ لِأَفِيْتِمُ وَعَمْ لِ عُونَ فَ سوجس نے اس کےعلادہ کچھ تلاش کیا تو دہ لوگ حدے بڑھ جانے والے ہیں اور جولوگ اپنی اما نتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ مُمْ عَلَى صَكَوْتِهِ مَهِ مُحَافِظُونَ الْوَلَدِ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفِردوسُ اور جو اپنی تمازوں کی حفاظت کرنے والے میں یہ وہ لوگ میں جو میراث پانے والے میں۔ جو فردوس کے فِيْفُاخِلِدُونَ ٥ وارث ہو نگے وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے۔

# ابل ایمان کی صفات اوران کی کامیابی کا اعلان

قسف الله ایمان کوکامیاب بنانے میں زیادہ وخل ہے۔ فرمایا فی کا علان فرمایا ہے اور اہل ایمان کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں جن کا اہل ایمان کوکامیاب بنانے میں زیادہ وخل ہے۔ فرمایا قَدْ اَفْلَحَ الْسَمُوّ مِنُونَ (حَقَق اہل ایمان کامیاب ہوگئے) اس میں ان لوگوں کی تردید ہے جو دنیاوی چیزوں کو دکھ کرکامیا ہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور یوں سیجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہے کوئی سیجھتا ہے کہ بہت بڑی جا کداد والا کامیاب ہے کسی کے نزدیک وزیر کامیاب ہے کہ بہت ہوگ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص دنیاوی ہزاور کمال کامیاب ہے کہ جو شخص دنیاوی ہزاور کمال کامیاب ہے کہ جو شخص دنیاوی ہزاور کمال کامیاب ہے کہ جو دوہ کامیاب ہوں کے وہاں کی کامیا بی کے بارے میں فرمایا۔ فَمَنُ ذُحْزِحَ عَنِ النَّادِ وَادُخِلَ الْجَنَّةُ وَہِاں اہل ایمان کامیاب ہیں کیونکہ اسٹاد و اُدُخِلَ الْجَنَّة

فَقَدُ فَازَ (جُوْحُص دوز خ سے بیادیا گیااور جنت میں داخل کردیا گیاسودہ کامیاب ہوگیا)۔اس کے بعدالل ایمان کے اوصاف بيان فرمائ ان مين بهلاوصف بيربيان فرمايا أَلَّذِينَ هُمُ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (جواين مُمارُول مين خشوع كرنے والے بيں )خشوع كاصل معنى بقلب كاجھكاؤ جب مومن بندے نماز يرميس ان كاپوراد هيان ظاہر أو باطناً نماز كاطرف ربنا جائے مناز يرص موئ نمازے غافل فد بول اور بيذهن ميں رہے كدميرى نماز قبوليت كالكن مو جائے۔غفلت کی نمازخشوع کی نماز نہیں ہے جس میں رہمی پہنہیں ہوتا کہ کیار مارکوع سجدہ تو چل میں آیا کے طریقے پر جلدی جلدی کرایا سجدہ میں مرغ کی طرح ٹھونکس مارلیں اوگوں کودکھانے کے لئے نماز پڑھ کی بار بار کپڑوں کوسنجالا مٹی سے بچایاداڑھی کو تھجایا۔ بیسب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ ایک مرتبدایک آدمی نماز پڑھ رہاتھا اور داڑھی سے تھیل رہا تقاات ديكي كررسول الشطيطة في ارشاد فرمايا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (اگراس كول من خشوع موتاتو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا لینی اس کے اعضاء شریعت کے تواعد کے مطابق نماز میں اپنی آئی جگہ ہوتے ) نماز چونکہ دربار عالی کی حاضری ہے اس لئے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فر مائی تا کہ دل جمعی رہے۔ادھرادھرد مکھنے سے منع فر مایا ہے نماز پڑھتے ہوئے تشبیک لینی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے كى ممانعت فرمائى ب كھانے كا اور بييثاب يا خانه كا تقاضا موتے موئے نماز يڑھنے سے منع فرمايا ہے كونكه بيد چيزي توجه ہٹانے والی ہیں۔ان کی وجہ سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا جودربارعالی کی حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابوذ ررضى الله تعالى عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیم نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نماز میں موتا ہے تو برابراسکی طرف الله تعالى كى توجه رئتى ہے جب تك كه بنده خوداين توجه نه بنالے جب بنده توجه بناليتا ہے تو الله تعالى كى بھى توجه بيس رہتی \_مشکوۃ المصابیح ص ۹۱

حفرت ابوذ ررضی الله عندے بیمی روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشادفر مایا اگرتم میں سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو کئریاں کونہ چھوئے کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے۔

الل ایمان کا دوسراوصف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ (اور جولوگ لغوباتوں سے اعراض کرنے والے ہیں) لغوہراس بات اور ہراس کام کو کہتے ہیں جس کا دنیاو آخرت میں کوئی فا کدہ نہیں موکن بندے نہ لغوبات کرتے ہیں دلغوکا مول میں اور اگر کوئی محض ان سے لغوبا تیں کرنے گئے تو یا پچھلوگ لغوکا مول میں گئے ہول تو یہ حضرات اعراض کرکے کنارہ ہوکر گذر جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ تقص میں فرمایا ہے وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغُو اَعُرَضُو اَعْنَ اُور جب لغوبات سنتے ہیں تواس سے کنارہ ہوجاتے ہیں)

اورسور ، فرقان میں فرمایا وَالَّذِیْنَ لَا یَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَرُّوْا بِاللَّغُوِ مَرُّوْا كِرَامًا (اورجوجموثی گوابی نہیں دیے اورجب انوبات برگذرتے ہیں او کر بمول کے طریقہ پر گذرجاتے ہیں)

غور کرلیا جائے کہ جب لغوبات اور لغوکام (جس میں نہ گناہ ہے نہ تواب ہے) ہے بیخے کی اتن اہمیت ہے تو گناہوں سے بیخے کی کتی اہمیت ہوگی؟ لغوبات لغوکام میں اگر چہ گناہ نہ ہولیکن اس سے دل کی نورانیت جاتی رہتی ہے اعمال صالحہ کا ذوق نہیں رہتا زبان کو لغوبا توں کی عادت ہوتی ہے پھر پہلغوبا تیں گناہوں میں مشغولیت کا پیش خیمہ بن جاتی ہیں اور لغو بات اور لغوکام کا کیا یہ نقصان کم ہے کہ جتے وقت لغوبات یا کوئی لغوکام کیا اتن در ہیں قران مجید کی تلاوت یا اللہ تعالی کاذکر کرتے تو بہت بڑی دولت کو گنواد یا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کی وفات ہوگی تو ایک شخص نے کہا کہ اس کے لئے جنت کی خوشخری ہے اسکی بات سنکر رسول اللہ علی ہے نہ اور شاوفر مایا کہ تم اسے جنٹ کی خوشخری دے رہ ہوہوسکتا ہے کہ اس نے کوئی لا یعنی بات کی ہو یا کی الی لئی اللہ علی ہو یا کی الی لئی کے ایک بات کی ہو یا کی الی لئی کے خرج کرنے میں بخل کیا جوخرج کرنے سے گئی تیں۔ مشکو قالمی انہ ص

(جیسے علم سکھانا تھوڑا سائمک دیدینا کھانا پکانے کے لئے کسی کوآگ یا ماچس کی تیلی دیدینا وغیرہ وغیرہ) اور سول اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام الموء تر کہ مالا یعنیہ (انسان کے اسلام کی خوبی میں سے ایک یہ بات ہے کہ جو چیزاس کے کام کی نہ ہواسے چھوڑ دے) حضرت لقمان سے کسی نے کہا کہ آپ کو جو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے کسے حاصل ہوئی ہے افران نے جواب دیا کہ تجی بات کہنے سے اور امانت ادا کرنے سے اور لا یعنی کے چھوڑ نے سے جھے یہ مرتبہ ملا (موطاما لک)

اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کرتے ہوئے ارشادفر مایا وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّ کُوةِ فَاعِلُونَ (اور جولوگ زکوۃ ادا کرنے والے ہیں) لفظ زکوۃ ابنوی معنی کے اعتبارے پاک صاف ہونے کے معنی پردلالت کرتا ہے (اوراس لئے مال کاایک حصہ بطور فرض فقراء اور مساکین کودینے کانام ذکوۃ رکھا گیاہے کیونکہ اس سے نفس بھی بخل سے پاک ہوتا ہاور مال میں بھی پاکیزگ آ جاتی ہے) لغوی معنی کے اعتبار سے بعض مفسرین کرام نے آیت کا بیہ طلب بھی بتایا ہے کہ اپنے نفس کو برے اخلاق سے پاک رکھنے والے ہیں انسان کے اندر سے بخل حسد حب جاہ حب مال ریا کے جذبات امنڈ کر اس کو بیں ان رذائل سے پاک رکھنے والے ہیں انسان کے اندر سے بخل حسد حب جاہ حب مال ریا کے جذبات امنڈ کر آ تے ہیں ان رذائل سے پاک ہونا اور نفس کو دبان انفس کی اصلاح کرنا ہے بھی لِلزَّ کو قِ فَاعِلُونَ کا مصداق ہے ای کوسورۃ العلیٰ میں فرمایا قَدُ اَفْلَحَ مَنُ تَزَیْخی (وہ مخض کامیاب ہوگیا جو یاک صاف ہوا)

الل ایمان کا چوتھا وصف یول بیان فرمایا و الَّذِیْنَ هُمْ لِفُورُ وَجِهِمْ حَافِظُونَ (الآیات الثلاث) اور جولوگ اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرتے ہیں بیلوگ اپنی بیویوں اور لونڈ یول سے قشر عی اصول کے مطابق شہوت پوری کر لیتے ہیں ان کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی شرم کی جگہوں کو استعمال نہیں کرتے ہیویوں اور لونڈ یول سے شہوت پوری کرنا چونکہ حلال ہے اسلئے اسپر انہیں کوئی ملامت نہیں انکے علاوہ اور کسی جگہ اپنی شرم کی جگہ کو استعمال کیا تو یہ حدیثر عی سے آ کے بردھ جانے والی بات ہوگی جسی ارزونیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔

آیت کی تصری سے معلوم ہوا کہ متعد کرنا بھی جرام ہے (جس کاروافض میں روائے ہے) کیونکہ جس بورت سے متعد کیا جائے وہ یوی نہیں ہوتی اس طرح جانوروں سے شہوت پوری کرنا یا کسی بھی طرح شہوت کے ساتھ منی خارج کرنا یہ سب ممنوع ہے کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہ کا استعال نہ یوی سے ہند باندی سے باندیوں سے تضائے شہوت کرنے ممنوع ہے کیونکہ ان سب صورتوں میں شرم کی جگہ کا استعال نہ یوی سے ہند باندی سے باندیوں سے تصافح کے کھا دکام ہیں جو کتب فقہ میں نہ کور ہیں بادر ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی نوکر انیاں باندیاں نہیں ہیں اگر ان سے کوئی شخص شہوت پوری کرے گا تو من بھی آزاد عورت کوا گرکوئی شخص شہوت پوری کرے گا تو رہ کے گا اور اس خریدی ہوئی عورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔ اور اس کی قیمت بھی جرام ہیں اگرکوئی شخص خرید لے گا اور اس خریدی ہوئی عورت سے شہوت والا کام کرے گا تو زنا ہوگا۔

مسكلہ: جن عورتوں سے نكاح كرناحرام ہاكران سے نكاح كربھى لے تب بھى ان سے شہوت بوراكرناحرام بى رہيگا۔ مسكلہ: حيض و نفاس كى حالت ميں اپنى بيوى اور شرى لونڈى سے بھى شہوت والا كام كرنا حرام ہے اور يہ بھى فَاُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ مِيْن شامل ہے۔

الل ایمان کا پانچوال اور چیشاوصف بتاتے ہوئے ارشادفر مایا و الّذِینَ هُمْ لِاَ هَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ وَاعُونَ (اور جو لوگ اپنی امانتوں کی تفاظت کا اور جوکوئی عبد کرلیا جائے اسکی لوگ اپنی امانتوں کی تفاظت کا اور جوکوئی عبد کرلیا جائے اسکی حفاظت کا تذکرہ فر مایا ہے اور ان دونوں کی رعایت اور تفاظت کو مونین کی صفات خاصہ میں شار فر مایا ہے ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان کیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ عقائیہ نے خطبہ دیا ہواور یوں ندفر مایا ہو کہ الا لا ایسمان لمن لا امانة له و لا دین لمن لا عهد له (خبرداراساکاکوئی ایمان نیس جو امانترازیس اور اسکاکوئی وین نیس جو عبد کا پورانیس) (مشکلو قالمصابح صفی ۱۵)

الله تعالی شاخہ کے جواوامرونواہی ہیں ایکے تعلق جوشری ذمہ داریاں ہیں ان کا پورا کرنا فرائض وواجبات کا احرّ م کرنا اورمحر مات و کروہات سے بچنا ہیسب امانتوں کی حفاظت میں واخل ہے۔

ای طرح بندوں کی جوانتیں ہیں خواہ مالی امانت ہویا کی بات کی امانت ہوکی بھی راز کی امانت ہوان سب کی رعایت کرنالازم ہے مالوں کی ادائیگی کو کچھلوگ امانت داری بچھتے ہیں لیکن عام طور ہے دوہری چیز وں میں امانت داری بچھتے ہیں لیکن عام طور ہے دوہری چیز وں میں امانت داری بچھتے ۔ رسول اللہ علی کا ارشاد ہے کہ جلسیں امانت کے ساتھ ہیں۔ (یعنی مجلسوں کی بات آ گے نہ بڑھائی جائے) ہاں اگر کسی مجلس میں جرام طریقے پر کسی کا خون کرنے یا زنا کرنے یا ناحق کسی کا مال کے لینے کا مشورہ کیا تو ان چیز وں کو آ گے بڑھادیں۔ ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص بات کہد دے پھرادھرادھر متوجہ ہو (کہ کسی نے ساتو نہیں) تو یہ بات امانت ہے۔ (رداہ التر ندی دا بوداؤد) رسول اللہ علی ہے کہ جب کوئی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو یہ بات امانت ہے۔ (رداہ التر ندی دا بوداؤد) رسول اللہ علی ہے دیہ بول رہا ہو۔ (مشکلو قالمصابح)

ایک مدیث میں ارشادے ان المستشار موتمن (بلاشبرس سے مثوره لیا جائے وہ امانت دارے) لین

مثوره لینے والے کود ہی مثورہ دے جواسکے فی میں بہتر ہو (رواہ التر فدی)

(رواه البخاري ومسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہتم جھے چھے چیزوں کی صانت دیا ہوں۔ صانت دیا ہوں۔

(۱) جب بات کروتو ہے بولو۔ (۲) وعدہ کروتو پورا کرو۔ (۳) جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسکوادا کرو۔ (۳) جب بنام کی جگہوں کو تحفوظ رکھو۔ (۵) اپنی آئھوں کو نیچ رکھو۔ (یعنی کسی جگہ ناجائز نظر نہ ڈالے) (۲) اوراینے ہاتھوں کو بیجا استعال کرنے سے )رد کے رکھو۔ (مشکلوۃ المصابح صفحہ ۲۵۵)

اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے مزید ارشاد فر مایا وَ اللّه فین مُن عَلَی صَلَوَ اتِهِم یُحَافِظُونَ (اوراپی مازوں کی پابندی کرتے ہیں) اس میں تمام نمازیں پابندی سے پڑھنے کی نضیات بیان فر مائی۔ جولوگ الی نماز پڑھتے ہیں کہ بھی پڑھی ہمی نہ پڑھی وہ لوگ اس فضیات کے ستحق نہیں جس کا یہاں بیان ہور ہا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نارشاد فر مایا پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور آئیں بروقت ادا کیا اور ان کارکوع اور بجود پورا کیا اسکے لئے اللہ کاعہد ہے کہ اسکی مغفرت فر مادے گا اور جس

نے ایسانہ کیا تو اس کے لئے اللہ کا کوئی عہد نہیں اگر چاہے اسکی منفرت فرما دے اور چاہے تو اس کوعذاب دے۔ (رواہ الا داؤر) اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نہ نہ نہ نہ کا تذکرہ فرمایا کرجس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن اسکے لئے نماز نور ہوگی اور (ایمان کی) دلیل ہوگی اور دونر خے نہا تک پابندی کی قیامت کے دن اسکے لئے نماز نہ نور ہوگی ند دلیل ہوگی نہ نجات کا سامان ہوگی اور دون قیامت کے دن قارون فرعون ہامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (رواہ الداری جلد اصفحہ الایمان کی انہ کمانی المشکلا ق) مونین کے خاص سات اوصاف بیان فرمانے کے بعد (جن میں اول نمبر خشوع کے ساتھ پڑھنا اور آخر میں نماز کی بابندی کرنا ہے ) ان مونین کو بھارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اور آئیک کھٹم الو آؤوئن اللّذی نیو ثوئن المفود کو سن میں ہمیشہ دیں گے ) رسول اللہ علی ہے نہ ارشاد فرمایا ہوئی ہوں کے دور سے دوران سے جنت کی جارت ہوئی ہیں جوئی ہیں۔ (رواہ البخاری)

الله تعالی کی شان خالقیت تخلیق انسانی کا تدریجی ارتقاء میات دنیاوی کے بعد موت پھر وقوع قیامت

قسمسير: ان آيات مين تخليق انساني كي خلف ادوار بتائي بين اور آخر مين فرمايا به كدونيا كاوجود دائي نبين ب آخر مرجاؤ كه اوريهان سے چلے جاؤگ اور مرنے پر بى بس نبيس ب اس كے بعد قيامت كے دن اٹھائے جاؤگے۔ (پھر

زندگی کے اعمال کا حماب ہوگا)

اولا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بیان فرمائی جواول الانسان اور اصل الانسان ہیں اور فرمایا کہ ہم نے انسان کو طین لیعنی کیچڑ کے خلاصہ سے بیدا کیا۔ حضرت ابوموئی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسٹا دفر مایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹی مٹی لے لی (اس مٹی سے انسان کا پتلا بنایا پہلے فشک مٹی تھی پھر ایان ڈوالا گیا تو کیچڑ بن گئی پھر اس کیچڑ سے بتلا بنایا گیا۔ پھر اس میں روح پھوٹک دی) سوآدم کی اولا در بین کے اس حصہ یانی ڈالا گیا تو جود میں آئی جس کوز مین کا حصہ بینے گیا۔ ان میں سرخ بھی ہیں سفید بھی'کا لے بھی اور ان کے درمیان بھی (بید رق مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے ہوا) رم بھی ہیں اور خدیث بھی اور طبیعت کے اعتبار سے ہوا) رم بھی ہیں اور خدیث بھی اور طبیع ہیں اور خدیث بھی (بید فرق مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے ہوا)

میرجوز مین سے مٹی لی گئتی جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسے سلالة من طین ( کیچرا کا خلاصة فرمایا) مید تفييراس صورت ميں ہے جبكه الانسان سے حضرت وم عليه السلام كي شخصيت مراد لى جائے اور بعض حضرات نے فرمايا كه سلالة من طين سے غذائيں مراد ہيں جنہيں انسان کھاتا ہے پھران سے خون بنآ ہے پھرخون سے منی کانطف بنآ ہے پھر اس نطفہ سے اولا دپیدا ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ اس کے بعد ہم نے انسان کو ( یعنی کچھ مدت کے بعد بیدا ہونے والے بچہ کو ) نطفه بنایا نطفه کی حالت میں تھبرنے کی حگہ یعنی مال کے رخم میں رکھ دیا۔ پینطفہ رخم ما در میں مقررہ وقت تک رہتا ہے بھراللہ تعالی اس نطفہ کوعلقہ ببنی جما ہوا خون بناویتا ہے گھر پھے عرصہ کے بعدیہ جما ہوا خون اللہ تعالی کی تخلیق سے مضغہ یعنی بوٹی بن جاتا ہے پھراللہ تعالی اس بوٹی کے بعض حصوں کی ہڈیاں بنادیتا ہے پھر ہڈیوں پر گوشٹ چڑھادیتا ہے پھراس میں اللہ کے تھم سے روح پھونک دی جاتی ہے۔ شروع میں تو نطفہ بے جان تھا پھراتنے ادوارسے گذرا پھر مال کے پیٹ سے باہر آياتو كان آكھناك والى بنى بنائى جاندارمورتى سائة گئاسى وفرمايا- ثُمَّ أَنْشَانَاهُ خَلْقًا الْحَوَ. ( كرم مناك دوسرى مخلوق بنادى) فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ (سوبابركت بالله جوتمام صناعيس ليعنى كاريگرول سي بهتر ہے) دوسرے جو کاریگر ہیں وہ تو خود ہی اللہ کی مخلوق ہیں ان کو اللہ نے جیسا جا با پیدا فرمایا اور ان میں جوکوئی کاریگر کسی طرح کی کوئی کاریگری دکھاتا ہے اسے اسکی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کسی چیز کو دجود میں لے آئے۔اللہ تعالیٰ کی پیدا فرمودہ جو چیزیں ہیں انہی میں جوڑ تو ڑ لگا کراور پچھتر اش خراش کر کے کوئی چیز بنا لیتے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل فہم اور مع وبعرس بوتا ب- فَمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ( پر بلاشبة ماس ك بعد ضرور بى مرجانے والے بو) فُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ تُبْعَثُونَ ( پُر بلاشبة م قيامت كدن اللهائة جاؤك )\_

وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآنِقَ وَمَاكُنّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِلِيْنَ وَانْزَلْنَا مِنَ

اور مید واقعی بات ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات طرائق بیدا کئے ہیں اور ہم مخلوق سے بے خرنہیں ہیں۔ اور ہم نے

# السَّمَاءِ مَاءً بُقِدَدٍ فَأَسُكُتُهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدِرُونَ فَ فَأَنْ فَأَنَّا آسان سے خاص مقدار کے مطابق پانی اتارا بھرہم نے اسے زمین میں تھبرایا اور ہم اس کے معدوم کرنے پر قادر ہیں بھرہم نے

اس كـذر بية تمهار بـ ليت محجورا ورانكور كـ باغ بيدا كـ ان مين تمهار بـ ليّح بكثرت ميوب بين اوران مين سيتم كعات مؤاور بم في

وَشَجَرَةً تَغُرُجُ مِنْ طُوْرِسَيْنَآرِ تَنْبُكُ بِاللَّهُ مِن وَصِبْغٍ لِلْأَكِلِيْنَ ٥

ایک در خت بیدا کیا جوطور میناء سے تیل لئے ہو کا اگا ہادر کھانے والوں کے لئے سالن لے کرا گا ہے۔

# آسانوں کی تخلیق خاص مقدار کے موافق بارش مونااورا سكے ذریعه باعیوں میں پیداوار ہونا

قصف وي ان آيات من الله جل شاء في سانون كوبيد افر مان اورة سان سے يانى برسانے اورا سكے ذريعه درخت اگانے کا تذکرہ فرمایا بیسب انسانوں کے لئے بڑی بڑی فعتیں ہیں۔

اول يون فرمايا بي كم في تمهار اور سَبْعَ طَرَاتَقَ لعنى سات راسة بنائ بي مفسرين فرمايا به كدان ے سات آسان مراد بیں ان کو مبع طرائق یا تو اس لئے فر مایا ہے کہ سات آسان اوپر نیچے بنائے ہیں اور یا اس اعتبار سے سيع طرائق فرمايا كمان مي فرشتول كآنے جانے كراست جي مزيد فرمايا وَمَا كُنَّا عَنِ الْعَلْقِ غَافِلِينَ (١٥رجم مخلوق سے غافل نہیں ہیں) یعنی بے خبر نہیں اللہ تعالی اپن مخلوق سے نہ پہلے غافل تھا اور نداب غافل ہے کوئی برسی مخلوق ہویا چھوٹی اس نے اپنی تھکت کے موافق جس کوجیسا چاہا اور جب چاہا پیدا فرمادیا۔

انیایوں فرمایا کہم نے آسان سے ایک مقدار کے مطابق پانی نازل فرمایا پانی اگر ضرورت سے زیادہ برس جائے تو سلاب آجاتا ہاں سے انسان اور جانوروں اور کھیتوں کونقصان پہنچ جاتا ہے اور اگریانی کم برسے تو اس سے ضرور تیں پوری نہیں ہوتیں عموماً اللہ تعالی مناسب مقدار میں پانی پیدا فرما تا ہے یہ پانی کھیتوں میں اور باغوں میں پہنچتا ہے جسکی وجہ سے سبزی اور شادابی آ جاتی ہے۔ اور یانی کا ایک بہت براحصہ تالابوں میں گڑھوں میں اور ندیوں میں تھبر جا تا ہے اس بانی ے انسان پیتے بھی ہیں اور نہاتے بھی ہیں اور دوسری ضرورتوں میں بھی استعال کرتے ہیں نیز جانور بھی یانی پیتے ہیں اگر یانی ایک دم برس کر بهد کر چلا جائے اور اللہ تعالی اسے زمین میں نہ تھرائے تو ندکورہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے زمین میں تشرانے سے پہلے یابعد میں اس پانی کومعدوم کرنے پراللہ تعالی کی قدرت سے اس کوفر مایا ہے وَإِنَّا عَلَى ذَعَابٍ الله

لَقَادِرُونَ (اور بلاشبهم اسكومعدوم كرفي يرضرورقادر بين)

ثالثاً بول فرمایا که یانی کے ذریعہ محبوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے ان محبوروں اور باغوں میں تمہارے لئے منافع ہیں ایک نفع توبیہ کر روتازہ مال ہے درخت سے تو ڑواور کھاؤ ' پیٹھا بھی ہے اور مزے دار بھی توت صحت کے لئے بھی مفید ہے نہ پکانے کی ضرورت نہ مسالہ نمک ملانے کی حاجت اور دوسرا فائدہ بیہ ہے کہ ان کوسکھا کر رکھ لیتے ہیں جو میوے بن جاتے ہیں اور ان میووں کواگل فصل تک کھاتے رہتے ہیں انگور سے منقیٰ اور کشمش تیار کر لیتے ہیں اور مجوروں سے چوارے بنالیتے ہیں اسکوفر مایا لَکُمُ فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اورانگورك باغ پيدا كاس ميں تہارے لئے میوے ہیں اوراس میں سے تم کھاتے ہو)

پر فرمايا وَشَجَوَةً تَخُورُ مِن طُور سَيْنَاءُ (اورجم في تمهار علي ايك درخت كوپيدا كياجوطورسيناء سي لكاتا ہے)وہ تیل کیکراور کھانے والوں کے لئے سالن کیکرا گتا ہے اس سے زینون کا درخت مراد ہے۔اس کوسورۃ النور میں شجرہ مباركه (بركت والا درخت) فرمايا باورسوره والتين مي الله تعالى في اسك تتم كفائي بيئدد رخت بريد منافع اورفوائدكا درخت ہاس کے دوفا کدے تو یہاں ای آیت میں بیان فرمادیتے ہیں۔ اول بیکداس کا تیل بہت نافع ہے بہت ہے كامول مين آتا ہے دوسرافا كده يہ ہے كماس ميں روئى دبوكر كھاتے بين اور سالن كى جگه استعمال كرتے بين اور خودزيون کے دانے بھی رونی سے اور بغیرروئی کے کھائے جاتے ہیں زیتون کا درخت زیادہ تر ملک شام میں ہوتا ہے شام ہی میں طور سيناء بج جيسورة والتين مي وطور سينين فرمايا بيتوعام طورت يره لكصاوك جانية بي بيل كمطورايك بهار ہے جس پرحفرت موی علیہ السلام نے مدین سے معرکوا تے ہوئے آگ دیکھی تھی چرجب وہاں آگ لینے کے لئے گئے تو پہلی بارخالق کا نئات جل مجدہ ہے ہمکلا می کا شرف حاصل ہوااب رہی یہ بات کہ بیناءاور سینین کا کیا مطلب ہے؟ سو حضرت مجاهد تابعی نے فر مایا کہ میدونوں برکت کے معنی میں ہیں اور حضرت قنادہ نے فرمایا کہ اس کامعنی ہے۔

السجب المحسن اورحضرت مجامرتا بعي كاليك بيتول ب كرمينا وخصوص بقرون كانام ب جوطور بها أك ياس ہوتے ہیں اس لئے ان کی طرف نسبت کی گئی ہے اور حضرت عکرمدنے فرمایا سیناء اس جگہ کا نام ہے جس میں طور پہاڑوا قع ہے۔(معالم التزیل جلد اصفحہ ۲۰۹)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ لِعِبْرَةً مُنْ قِيْكُمْ مِبَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَضِيْرَةً اور بلاشبتہارے لئے چوپایوں مل عبرت ہے ہم أنبيں میں سے بلاتے ہیں جوان کے پیٹوں میں ہے اور تبہارے لئے ان میں بہت منافع ہیں وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ُوعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْلِوِ تُعْبَلُونَ ٥٠ اور ان میں سے تم کھاتے ہو اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر اٹھائے جاتے ہیں

#### جانوروں کے منافع کشتوں پر بار برداری کا نظام

قسفسیسی: درخق کفوائد بتانے جدچو پاؤں کے منافع بیان فرمائے انسانوں کوان سے بڑے بڑے وائد ہے جوے فائد ہے جائے ہوئے فائد ہے جائے ہیں ان کے بالوں کوکاٹ کر کپڑے اور اوڑھنے پچھونے فائد ہے جائے ہیں ان کے بالوں کوکاٹ کر کپڑے اور اوڑھنے پچھونے کی چیزیں بنالیتے ہیں اور ان پرسوار ہوتے ہیں۔ جیسے بنی آ دم کی نسلیں چل رہی ہیں ای طرح چو پایوں ہیں بھی تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے۔ سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالی کا بڑا انعام ہے۔

اخریں کشتیوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہیں سامان لادیے ہیں اور دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ کشتیاں بنانے کا الہام فرمانا ایہ بھی اللہ تعالیٰ کے البیار کا جاری فرمانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ سورۃ البقرہ میں وَالْفُلُکِ الَّتِیْ تَجُوِیُ فِیْ الْبَحْوِ کی تفسیر کا مطالعہ کرلیا جائے۔

وَلَقَانَ ارْسَلْمَانُوْهَا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَيْرُهُ أَفَلًا اور پرواقعی بات ہے کہ ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا سوانہوں نے کہا کداے میری قومتم اللہ کی عبادت کرواسکے سواتمہارا کوئی معبودنہیں ہے کیا تم تَتَقُونَ ﴿ فَقَالَ الْمَكُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰنَ ٱلَّالِثُ رُقِيْنُكُ كُمْ يُرِيْكُ ڈرتے نہیں ہو سوان کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفراختیار کیا کہ میشخص تمہارے ہی جیسا آ دمی ہے۔ بیرچاہتا ہے کہ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَانْزُلَ مَلَيْكَةً كَاسِمَعْنَا مِعْذَا فِي أَبَابِنَا الْأَوَّ لِيْنَ هُ تم رفضيات والابن كررب اوراكر الله جابتا تو فرشتول ونازل فرماديتا بم في تربيه بات است باپ دادول مين نبيس من جوبم سے بہلے تھے إِنْ هُو إِلَّارِجُكُ رِبِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْابِهِ حَتَّى حِيْنٍ ۗ قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي اس كعلاده كجه بح تبين بكاس كوجنول بوكيا ب وتم كهودت تك اس كانظار كراو فوح في عرض كيا كدا مير عدب السبب ك بِهَا كُنَّ بُوْكِ ۞ فَأَوْحَيُنَا آلِيُهِ إِن اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوُحِينًا فَإِذَا جَآءَ أَمُرُنَا انہوں نے مجھے جھٹا یامیری مدوفر مائیے سوہم نے نوح کی طرف وی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہماری وقی سے شتی بنالو پھر جب ہمارا تھم پہنچے وَفَارُ التَّنُورُ فَاسْلُكَ فِيهُا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ النَّيْنِ وَآهْلُكَ إِلَامَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ اور تنورے پانی بھوٹ نکلتو ہر جوڑے سے دوعدد یعنی ایک ایک ایک ایک ایک ادہ مشتی میں داخل کردینا اورائے گھروالوں کو محص وائے اسکے جس پران میں سے پہلے الْقُولُ مِنْهُمْ وَلاَتُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغُرِّقُونَ ﴿ فَإِذَا اسْتُونِيتَ بات طے ہو چی ہے۔ اوران لوگوں کے بارے میں جھ سے خطاب نہ کرنا جنہوں نظم کیا بلاشبدہ عُرق کتے جانے والے ہیں سوجبتم اور

# اَنْتَ وَمَنْ مُعَكَ عَلَى الْفُلُكِ فَقُلِ الْعُرُنُ لِلْهِ الَّذِي نَجْلِنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ @

وہلوگ جوتمبارے ساتھ ہیں ٹھیک طرح کشتی میں بیٹے جائیں تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں ظالم توم سے نجات دی'

وَقُالَ رَبِ انْزِلْنِي مُنْزَلَامُ بَرَكَا وَ انْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ "إِنَّ فِي ذَلِكَ لَالْتٍ وَإِنْ

اورتم بول دعا كروكدا مر مرب مجھے بركت كا تارياا تاريواورآپ اتارنے والوں ميں سب سے بہتر بين بلاشباس ميں نشانيال بيں اور

بلاشبه بمضرورة زمانے والے بیں۔

# حضرت نوح عليه السلام كاايني قوم كوتو حيدكي دعوت دینا اور نافر مانی کی وجہ سے قوم کاغر ق آب ہونا

ت ضدید: اس رکوع می حضرت نوح علیه السلام کی دعوت توحید اوران کی توم کی تکذیب کی وجه سے طوفان میں غرق کے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔

حضرت نوح علیه السلام کی قوم بت پرست تھی ان کے بتول کے نام سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں فرکور ہیں۔ حضرت نوح علیهالصلوٰ قوالسلام نے انہیں تبلیغ کی اور تو حید کی دعوت دی اور فرمایا کہتمہار امعبود صرف اللہ ہی ہے اس کےعلاوہ کوئی معبود نہیں۔صرف ای کی عبادت کرونم اس سے کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری گرفت ہوجائے اور تم پرعذاب آ جائے۔ ہرقوم کے سرداراور چودھری حق قبول کرنے سے بیجے ہیں نہ خود قبول کرتے ہیں اور نہ اپنے عوام کوقبول کرنے دیتے ہیں۔عوام میں جود نیاوی اعتبارے نیچے درجہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ گے بڑھنے اور حق قبول کرنے کی ہمت کر لیتے ہیں۔ حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے چودهري اور سرداروں نے بھي و بي طريقه اختيار كيا اور كہنے لگے كه پیخض جواپنے بارے ميں كمدر إب كمين الله كاني مول ال من مس توكوني خاص بات نظر بين آتى جيئم آدى موايدا عي آدى ب مقصداس كايد ہے کہ تہارا بڑا بن کررہےاورتم اس کے ماتحت رہوا گراللہ کوکوئی پیغیر بھیجنا ہی تھا تو اسکے لئے فرشتوں کونازل فرمادیتا جوہمیں اللہ تعالى كاپيغام پہنچاديتايه جوكہتا ہے كتم ايخ معبودول كوچھوڑ واور صرف ايك معبودى عبادت كرواوراس ايك معبودكوتها وحدة لا شریک بتا تا ہے یہ بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں بھی نہیں نی جوہم سے پہلے گذر گئے ان چودھر یوں نے میمھی کہا کہ ہمارے خیال میں توبیہ بات آتی ہے کہ اس تخص پر دیوانگی سوار ہے دیکھوا سکامعاملہ س کل بیٹھتا ہے تم انظار کرلو۔

ممکن ہے کہاسکی دیوانگی ختم ہوجائے اور بہر حال اس کوموت تو آئی جائے گی موت پر تو اسکے سارے دعوے رکھے ہی رہ جاتیں گے۔ حضرت نوح علیدالسلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اس سب سے کہ انہوں نے جھے جھلایا ہے میری مدفر مائے۔
اللہ تعالی نے ان کی مد وفر مائی اور عظیم طوفان آیا جس میں سب کا فرغرق ہو گئے اللہ تعالی نے پہلے تو آئیس کشی بنانے کا تھم
فر مایا پھر جب کشی بنالی تو تھم فر مایا کہ اس میں اپ اہل وعیال کو اور تمام موثین کو (جو تھوڑے سے تھے) ساتھ لیکر سوار ہو
جاؤ۔ ہاں تہارے اہل وعیال میں سے جو شخص ایمان نہیں لایا اسے اپ ساتھ سوار نہ کرنا اور ان کے بارے میں جھ سے
خطاب بھی نہ کرنا یعنی ان کی نجات کے بارے میں ورخواست نہ کرنا کیونکہ یوگ ڈبوئے جانے والے ہیں (حضرت نوح
علیہ السلام کے بیوی اور ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا) جو جانور جو ندے پرندے اور دوسری چیزیں زمین پر بسنے والی تھیں اللہ
تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایک جوڑ الیکر کشتی میں سوار کر لؤ کیونکہ حکمت کا نقاضا ہے ہے کہ طوفان کے بعد ان کے
بھی نسلیں چلیں چنا نچے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بھی کشتی میں سوار فرمالیا۔

الله تعالی نے بیمی عم فرمایا کہ جبتم اور تمہارے ساتھی اچھی طرح کثنی میں سوار ہوجا و تو الله تعالی کا شکر آوا کرتے ہوئے یوں کہنا۔ آئے مُدُ لِلْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

جب شتی میں سوار ہوئے تو بیست اللہ مَنْجُوهَا وَمُرُسَاهَا پڑھا (اللہ بی کے نام کے ساتھ ہاں کا چلنا اور عظیرنا) اور سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جوابھی او پر فدکور ہوئی طوفان کی ابتداء کس طرح ہوگا یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ پہلے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا تنور سے پانی کی ابتداء ہوئی اور زمین کے دوسر سے حصول سے بھی خوب پانی کی ابتداء ہوئی اور زمین کے دوسر سے حصول سے بھی خوب پانی کی ابتداء ہوئی اور نشتی جودی پہاڑ پر تظہر گئ کھراال اور آسان سے بھی خوب پانی برسا کا فرسار سے فوب کے شتی والوں کو نجات ہوئی اور کشتی جودی پہاڑ پر تظہر گئ کھراال ایمان زمین پڑا ہے دوبارہ آبادی شروع ہوئی جس کی تفصیل سورہ عود کے چو تھے رکوع کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

ثُمِّ اَنْشَانَا مِنْ لِعَدِي مِنْ قُرْنًا الْحَرِيْنَ ﴿ فَالْسَلْنَا فِيْهِ مُ رَسُولًا مِنْهُمْ الله الْحَبِلُوا فِي بَمْ نَ ان كَ بعد دورا رُوه بيدا كيا في بم نَ ان بن سے رسول بيجا كه تم الله كى عبادت كرو

اللهُ مَالَكُمُ مِنَ الْمِ غَيْرُةُ ﴿ افَكُلِ تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ الْمُلَا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُو سے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کہ تم نہیں ڈرتے ہو۔ اس رسول کی قوم کے چودھری جنہوںنے کفر اختیار کیا اور لذُبُوْ إِبِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفِّنْهُ مَرِ فِي الْحَيْوِةِ النُّهُ نِيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بِشُرْقِتُنْكُ مُرِّي آخرت کی ملاقات کوجھٹلا یا اورہم نے انہیں دنیا میں عیش کی زندگی دی تھی انہوں نے کہاریو تمہارا جیسا بی آ دی ہے ای میں سے سیکھا تا بتأناكُون مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِتَاتَشُرُ بُونَ ﴿ وَلَمِنَ ٱطْعَنْهُ رَبُّ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّكُمْ إِذًا سے تم کھاتے ہواور اس میں پیتا ہے جس سے تم چینے ہواور اگرتم نے اپنے جیسے آدی کی بات مان لی تو بلاشرتم ضرور ہی ؠۯۏڹ<sup>۞</sup>ٳۑۼۮؙڬۿٳؗڰڰۿٳۮٳڝؾٞۿۅۘڴڬ۫ؾؙۿڗؙڗٳۑٵۊ؏ڟٳڲٳٳڰڴۿڰۣۼٛۯڿۏڹ<sup>۞</sup>ۿؽؙ ان اٹھانے والے ہوجاؤ کے کیا چھن تہمیں بیتا تاہے کہ جبتم مرجاؤ گے اور مٹی اور بڈیاں ہوجاؤ کے قوتم لکالے جاؤ کے دور ہے هَيْمَاتَ لِمَا تُوْعَلُ وَكَ<sup>©</sup> إِنْ هِي الْاحْيَاتُنَا الدُّنْيَا نَبُوْتُ وَنَعْيَا وَمِا خَنْ بِمَبْعُوْثِينَ هُ دور ہے جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے بیتو بس دنیاوالی ہی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اِنْ هُوَ اِلْأَرْجُلُ ۗ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَّاوُ مَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ® قَالَ رَبِّ انْصُرْفِي ي كخييل لى يصرف اليا فخص ب حس ف الله برجموث باندها مهاور بهم السبرايمان المنفرة المنبس بي ال يغير فرض كما كرار مرسد بال سبب ك بِمَأَكُذُ بُوْنِ ۗ قَالَ مَا قَلِيْلِ لَيُصْبِحُنَّ نِي مِيْنَ ۗ فَأَخَذَ تُهُمُ الصِّيْحَةُ بِالْحِقّ فِعَلْمَهُ انہوں نے مجھے جھٹلا یامیری مدوفر مائے اللہ تعالی نے فر مایا کو غفریب بدلوگ پشیان ہوں گے سوان لوگوں کو سیجے وعدہ کے موافق سخت غُثَأَةً فَبُغُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِينَ @ چیخنے پولیا ، چرہم نے انبیل خس وخاشاک کردیا۔ سودوری ب ظالمقوم کے لئے

> حضرت نوح العَلَيْيَا کے بعد ایک دوسرے نبی کی بعثت اور ان کی قوم کی تکذیب اور ہلا کت

قسفه معیو: حضرت نوح علیه السلام کے بعد زین میں بسندوالی قوموں کی ہدایت کے لئے کیر تعداد میں اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ندکورہ بالا آیات میں ایک رسول اور آئی امت کی تکذیب کا پھر چیجے سے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے حضرت ہودیا حضرت صالح علیہ السلام مرادیس سے پہلے قول کو اس اعتبار سے ترجیح معلوم ہوتی ہے کہ سورہ اعراف اور سورہ ہوداور سورہ شعراء میں حضرت لوح علیہ السلام اور کے سورہ اعراف اور سورہ ہوداور سورہ شعراء میں حضرت لوح علیہ السلام کے واقعہ کے بعد ہی حضرت ہود علیہ السلام اور

ان کی قوم عاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ حصرت صالح علیہ السلام کی قوم سخت چیز کے ذریعہ ہلاک ہوئی (کمافی سورہ سود) اور یہاں جس رسول کی امت کی ہلاکت کا ذکر ہے اٹکی ہلاکت بھی سخت چیخ کے ذریعہ بتائی ہے قو اس سے قول ثانی کورجی معلوم ہوتی ہے۔ والعلم عند الله الکویم۔

اللہ تعالیٰ شائ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعدا یک اور جماعت کو پیدا کیا ان بیں بھی رسول بھیا 'پیرس بیس سے تھااس نے بھی ان لوگوں کو قوحید کی دعوت دی اور ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کروا سکے علاوہ تہارا کوئی معبود نہیں ہے تم وحدہ لاشر یک کوچھوڑ کردوسروں کی عبادت کرتے ہو تہہیں ڈرنا چاہئے کہ اس کی وجہ سے تم پرکوئی عذاب نہ آ جائے 'ان کی قوم کے چودھری اور سردار جنہوں نے کفراختیار کردکھا تھا اور آخرت کہ ماس کی وجہ سے تم پرکوئی عذاب نہ آ جائے 'ان کی قوم کے چودھری اور سردار جنہوں نے کفراختیار کردکھا تھا اور آخرت کے منکر تھے اور دنیا کے بیش وعشرت میں مگن تھے کہنے گے جی یہ کیے رسول ہوسکتا ہے بیتو تمہارا ہی جیسا آ دمی ہے جس سے تم کھاتے ہو یہ بھی اس سے کھا تا ہے جس سے تم پیتا ہے' اگر بیرسول ہوتا تو اس میں کوئی امتیازی بات ہوتی 'اگر تم نے ایسے خض کی بات مانی جو تمہارا ہی جیسا آخرہ نے والی ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گے اور بردی ایمان لاسکتا ہے جسکی عقل کا دیوالیہ ہو چکا ہو' کیا آسکی با تیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گے اور بردی ایمان لاسکتا ہے جسکی عقل کا دیوالیہ ہو چکا ہو' کیا آسکی با تیں سمجھ میں آنے والی ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ جب تم مرجاؤ گے اور بھی ایں دو جائے 'او تھی دور ہے۔ بردی ایمان ور بڑیاں رہ جاؤگ' تو قبروں سے زندہ کر کے نکا لے جاؤگے یہ جو بات تہمیں بتار ہا ہے عقل وقہم سے دور ہے۔ بھی ایسا ہونے والئ تیں ہونے والئے ہیں۔

ہم تو بی بھتے ہیں کہ بہی دنیاوالی زندگی ہاں میں موت وحیات کاسلسلہ جاری ہم مرتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں بیسلسلسہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ یہ بات کہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جا کیں گے پھر حساب کتاب کے لئے پیشی ہو گی یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جومر گیا سومر گیا اب کہاں کا زندہ ہونا اور قبروں سے اٹھنا؟

یہ خص جو کہتا ہے کہ اللہ نے جھے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کے بارے میں ہماری سجھ میں توبی آتا ہے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ با ندھا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب ان کی قوم نے اکلی بات مانے سے انکار کیا تو انہوں نے بھے بارگاہ خداوندی میں وہی دعا کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی کہ اے میرے رب اس سب سے کہ انہوں نے جھے جھٹلا یا میری مد فرما ہے۔ اللہ تعالی شانۂ نے ان سے مدد کا وعدہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے کہ بدلوگ نادم اور پشیمان ہوئے جب عذاب آئے گاتو بچھتا کیں گے اللہ تعالی نے جو اپنے رسول سے وعدہ فرمایا تھا حق تھا اس نے اپنے رسول کی مدفر مائی اور جھٹلانے والوں کے لئے ایک زبردست چیخ بھیج دی جسکی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے ان کا وجود خس و خاشاک اور کوڑا کرکٹ کی طرح ہوکردہ گیا' سوخالم تو م کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری ہاں پر اللہ کی مار ہاور پھٹاکا رہے۔

ثُمِّ انْشَانَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اخرِينَ فَمَانَسَيِقُ مِنَ أُمَّةَ وَاجَلَهَا وَمَا يَسُتَأْخِرُونَ فَ مُنَّ انْشَانَا مِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا اخرِينَ فَمَانَسَيِقُ مِنَ أُمَّةً وَاجَلَهَا وَمَا يَسُتَأْخِرُونَ ف

پھر ہم نے ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کیا کوئی امت اپنی اجل سے نہ آگے بدھ سکتی تھی اور نہ وہ لوگ چھیے ہٹ سکتے تھے

# تُورُ ارسَلْنَا رَسُلَنَا تَدُرُا كُلْمَاجِمَاءُ الْمُعَةُ رَسُولُهَا كَنْ بُوهُ فَالَبُعْنَا بِعَضْهُمْ بِعَضًا عَبْمِ وَعَيْنِ الْعَبْمِ الْعَبْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت موسی و ہارون علیہاالسلام اور دیگرانبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ فرعون اوراس کے درباریوں کا تکبر اور تکذیب اور ہلاکت

قضد بیر: حفرت نوح علیالسلام کی قوم کاذکر فرمانے کے بعد ایک اور سول کی تشریف آوری کا اور انکی امت کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے انکے بعد اور بہت ی جماعتیں بیدا کیں ان سے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تذکرہ فرمایا پھر فرمایا کہ ہم نے انکے بعد اور بہت ی جماعتیں بیدا کیں ان سے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کے باعث ہلاک کردی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے قضاو قویس جس امت کے ہلاک ہونے کا جود قت مقرر تھا ہر امت ٹھیک اسی وقت میں ہلاک کی گئی۔ نہ وہ اپنے مقررہ وقت سے میرخرہ وئی۔

قوله تعالیٰ تترا من المتواترة وهو التنابع مع فصل و مهلة والتاء الا ولی بدل من الواو کما فی تراث وجمهور القراء والعرب علی عدم تندوینه فالفه للتأثیث کالف دعوی و ذکری و معناه ثم ارسلنا رسلنا متا تندین وقراً ابن کثیر و ابو عمر و تتری بالتنوین وهو لغة کنانة (الله تعالی کارشاد " ترا" بیلی تاءواد کے بدله ش بے سیا که تراث بیلی تاءواد کے بدله ش بے سیا که تراث بیل کارشاد ترا اور کری کی الف اوراس کامعتی بهر بحر تراث بیل به المداد می تعدید کری کی الف اوراس کامعتی به بهر بم ترک سازی کارداری کارداری کارداری کارداری کی الف اوراس کامعتی به بهر بم نام کی ترک کارداری کی در المعانی مهام فی می المداد کری کی ترک کارداری کی در المعانی مهام فی می المداد کی در المدانی مهام کی المداد کری کی الف اوراس کارداری کی در المدانی مهام کی در المدانی مهام کی به کی در المدانی مهام کی در المدانی مهام کی در المدانی مهام کی در المدانی کی در

فَأَتُبِعُنَا بَعُضَهُمْ بَعُضًا (سوبم بعض كبعض كبعدوجود من التي رب) ليني ايك توم كل اوراسك بعددوسرى قوم آ منى برابرايداى بوتار إجير وجود مين آنا آ كے يہي قااى طرح بلاك بونے مين بھي آ كے يہي تھاكي قوم آئى رسول كو جفلايا وه بلاك مونى دوسرى قوم آئى اس نے بھى اسىخ رسول كو جفلايا وه بھى بلاك موكى اى طرح سلسله جارى رما وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيْتُ (اورجم نے انہیں کہانیاں بنادیا) لینی وہ لوگ رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ایسے برباد ہوئے اور ایسے گئے کہ بعد کے آنے والے صرف کہانیوں کے طور پران کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نام کی بھی کوئی قوم تھی اور فلا اعلاقے میں بھی بھی اوگ آباد تھے کیا توا کے بوے بوے بوے دعوے تھے اور کیا ان کا بیانجام ہوا کہ بس کہا نیوں کی طرح لوگ ان کا تذكره كرتے ہيں فَبْعُدُا لِفَوْم لَا يُؤُمِنُونَ (سودوري إن الوكول كرتے ہوا يمان نبيل لاتے) يوك الله تعالى كى رحمت سے دور ہیں کیونکہ غیرمومن کواللہ کی رحمت شامل نہ ہوگی وہ ہمیشد لعنت میں رہیں گے۔ لُنمَّ اَرُسَلُنَا مُوسلی وَ اَخَاهُ (الآيسات الاربع) يعنى ندكوره اقوام كے بعد ہم نے موی اورائے بھائی ہارون کواپنی آیات اورسلطان مین دے كر بھيجا مفسرين فرمايا بكرة يات سودة يات مرادي جوسوره انقال كي آيت وَلَقَدْ أَحَدُنَا الله فِرْعَوْنَ اوراسكي بعدوالي آیت میں ندکور بیں اور سلطان مبین (حیصه و اصحه) سے حضرت مولی علیه السلام کاعصام راد ہے۔ حضرت مولیٰ اور ا كے بھائى ہارون عليهاالسلام كوالله تعالى نے فرعون اوراسكى قوم كے سرداروں كى طرف بھيجاان لوگوں نے تكبرا ختيار كيا أنهيس دنیایں جو برتری حاصل تھی اسکی وجہ سے اپنے کو براسمجھتے تھے بہ تکبر انہیں لے ڈوبا کہنے لگے بید دونوں آ دمی جو کہدرہے ہیں كر ميں الله تعالى نے تنہارى طرف پغير بناكر بھيجا ہے كيا ہم ان پرايمان لے آئيں حالانكه بيدونوں جس قوم كفرد بيں یعنی بنی اسرائیل دہ تو ہاڑے فرمال بردار ہیں بیا تکی پوری قوم جن میں میجی شامل ہیں ہم سے بہت زیادہ کمتر ہیں ہم خدوم ہیں بیخادم ہیں بیکسے ہوسکتا ہے کہ ہم اس قوم کے دوآ دمیوں کو پیغیر مان لیس جو ہمارے ماتحت ہیں جولوگ ہم سے دب کے رہتے ہیں ان کواپے سے برتر کیسے مجھ لیں؟ وہ لوگ ایسی ہی باتیس کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے دونوں پیٹیمبروں کو جھٹلایا جس كانتيجه بيهوا كه ده مهلاك كرديئ كئے ليني سمندر ميں ڈبود يئے گئے۔

اسکے بعد فرمایا و کقہ التینا مُوسی الْکِتَابَ لَعَلَّهُمْ یَهْتُدُونَ (اور بدواقی بات ہے کہ ہم نے موک کو کتاب دی

تاکہ وہ لوگ ہدایت پا جائیں) جب فرعون اور اسکی قوم غرق ہوکر ہلاک ہوگی اور حضرت موکی علیہ السلام اپ قوم بنی
امرائیل کولیکر دریا پار ہو گئے تو اللہ تعالی نے بنی امرائیل کی ہدایت کے لئے حضرت موکی علیہ السلام کو قوراة شریف عطا
فرمائی۔ جب تک بنی امرائیل فرعون کی غلامی میں تھے احکام شرعیہ پڑھل کرنے سے عاجز تھے اس لئے انہیں تفصیلی احکام
اس وقت دیئے جب فرعون کی گرفت سے فکل گئے بیاحکام قوراة شریف کے ذریعہ دیئے ہے جوحضرت موکی علیہ السلام پ
نازل ہوئی توراة شریف کے بارے میں سورة انعام میں فرمایا ہے و تَسَفَّهِ يُلا لِنَّكُلِّ شَنیءَ بَنَ امرائیل نے کیا کیا حرکتیں
کیس ان کاذکر سورہ بقرہ میں اور سورہ انعام میں فرمایا ہے و تَسَفَّهِ يُللا لِنْکُلِّ شَنیءَ بَنَ امرائیل نے کیا کیا حرکتیں

# حضرت مريم اورغيسي عليهاالسلام كاتذكره

آ ٹر ہیں فرمایا وَ جَعَلْنا ابْنَ مُوْیَمَ وَاُمَّةَ اَیَةَ (اورہم نے ابن مریم اوراکی والد ہ کوشا فی بنادیا) ابن مریم ایخی حضرت علیم علیم علیم اللہ تعلیم علیم اللہ تعلیم علیم اللہ تعلیم علیم علیم اللہ تعلیم علیہ اللہ می تعلیم علیہ اللہ المی تعلیم علیہ اللہ می تعلیم علیہ اللہ میں علیہ واضح طور پرفرہ اور ندیق یوں کہتے ہیں حضرت علیم علیہ اللہ اللہ می تعلیم علیہ اللہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ اللہ تعلیم علیہ اللہ می تعلیم اللہ تعلیم علیہ اللہ تعلیم علیہ اللہ تعلیم علیہ اللہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم علیہ تعلیم اللہ تعلیم علیہ تعلی

بية اكابرك اقوال بين جن مين حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه بهي بين اب دور حاضر ك بعض زنديقول كى مات سنوده كتبت بين كد حضرت عيلى عليه السلام كويت كائل مات سنوده كتبت بين كد حضرت عيلى عليه السلام كويت كائل من من الدورة نساء مين جو وَمَا قَتَلُوهُ مُ يَقِينًا \* بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ فرمايا بهاس كم منكر بين فلعنة الله على الكاذبين -

بیان القرآن میں لکھا ہے کہ ایک ظالم پادشاہ بیردوں تھا جو نجومیوں سے بین کر کھیں علیہ السلام کی سرداری ہوگی صغرس ہی میں ان کادش ہوگیا تھا البہام ربائی سے حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کرمصریں چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھرشام میں چلی آئیں (کفافی الروح وفتح المعنان عن البحیل متی وروی فی اللو المنثور تفسیر الربوة عن ابن عباس ووھب وابن زید بمصر و عن زید بن اسلم بالا سکندریه ایضا بمصر) (روح المعانی اور فتح المنان میں انجیل منی سے اس طرح منقول ہا ورتما مردی ہا اور حضرت وھب سے ربوہ کی تفسیر شہر سے مردی ہا وردہ تھی شہر ہے) اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار رود نیل کے ہور نظر قب ہوجا تا اور مامعین رود نیل سے والله اعلم انتھی

### يَأْيُهُا الرُّسُلُ كُلُوًا مِنَ الطِّيِّبْتِ وَاعْمَلُوْا صَالِكًا الزِّنْ بِمَاتَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ ﴿

اے رسولو! پاکیزہ چزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو بلاشبہ میں ان کاموں کو جانیا ہوں جنہیں تم کرتے ہو

وإنّ هٰنِ ﴾ أمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَارَ اللَّهُ فَأَتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا امْرَهُمْ بَيْنَهُمْ

اور بلاشبريتمباراطريقاكي بى طريقه إورين تمبارارب مول موتم جهد ودوان لوكول في الك الكطريقة اختياركركم السي

ۯؙ؆ؙۣٳڰؙڬ ڿڒۑؚڔؙؚؠٵٚڵۮۿۿۏڮٷڹ۞ڣڒۯۿؙڿڣٛۼؠۯؠۿڿػؾ۠ڿۺ۫ٵؽٚٚۼڛڹۏڹ

ككؤ ككؤ ، موسكة برجماعت كاوگ اس سے خوش بیں جوان كے پاس ب وآپ انبيں ايك وقت تك ان كى جہالت ميں چھوڑ ديں كيا

اَتُهَانِيكُهُمْ بِهِ مِنْ مِنْ مِالِ وَبَنِينَ فَنَازِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِاتِ مِنْ مَالِ السَّعُونُونَ @

يدوگ بچھتے ہيں كہ ہم جوان كومال اور بيٹے ديتے جاتے ہيں ان كوفائدہ پنجانے ميں جلدى كررہے ہيں بلكہ بات بيہ كدو شعور نيس ركھتے

طیبات کھانے کا حکم متفرق ادبان بنا کرمختلف جماعتیں بنانے والوں کا تذکرہ مال اور اولاد کا خیر ہونا ضروری ہیں ہے

یے میں چیزوں پر شمل ہے ایک یہ ہے کہ حرام اور خبیث چیزیں نہ کھا کیں دوسرے یہ کہ جو پاکیزہ چیز نصیب ہو اسے کالیں تیسرے یہ کہ کھا کیں ہی کہ درام اور خبیث چیزیں نہ کھا کی دوسرے یہ کہ جو پاکیزہ چیزیں کھانے سے جو صحت اور قوت حاصل ہوا سے اللہ کی فرماں برداری میں خرج کریں۔اسکے احکام پڑ کمل کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے منتقع ہونا اور انہیں گنا ہوں میں لگانا یہ ناشکری ہے سورہ سبامیں فرمایا تحکم و اللہ کھڑوا کہ و کہ کھاؤا ہے در تا ہوں کا شکر اللہ تعالی کے در قرب کے درق سے اور اس کا شکر اداکرو) کوئی شخص بھی ممل کرے یہ بھرے لے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سب اعمال کا علم ہے اعمال صالحہ باعث اجر قواب اور برے اعمال کا تحری میں مواخذہ کا سبب ہیں۔ دوسری اور تیسری آ بت میں فرمایا کہ یہ جودین ہم نے تہمیں دیا ہے یہی تمہا را طریقہ ہے کہ تاری میں مواخذہ کا سبب ہیں۔ دوسری اور تیسری آ بت میں فرمایا کہ یہ جودین ہم نے تہمیں دیا ہے یہی تمہا را طریقہ ہے

چوتی آیت میں بیفر مایا کہ اے رسول ( علی اب نے انہیں تبلیغ کردی ہے تن واضح کردیا بات سمجھادی اب بیآ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو انہیں ایک خاص وقت تک انکی جہالت پرچھوڑ دیجئے جب بیلوگ مریں گے تو انہیں حقیقت حال معلوم ہوجائے گی۔

پانچوی اورچھٹی آیت میں یہ بتایا کہ یہ جومنکرین اور مکذیین آپ برایمان نہیں لاتے اور دنیاوی اعتبار ہے ہم انہیں بر طار ہے ہیں اور برقی دے رہے ہیں اموال بھی بر ھ رہے ہیں اور بیٹوں کی بھی چہل پہل ہے کیا ان لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم انہیں فائدے پہنچانے میں جلدی کررہے ہیں؟ ان کا یہ بھنا غلط ہے بیتو ہماری طرف سے استدراج یعنی ڈھیل ہے بیلوگ غلط فہمیں فائدے پہنچانے میں جلدی کررہے ہیں؟ ان کا یہ بھنا غلط ہے بیتو ہماری طرف سے اسلے ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں فہمی میں مبتلا ہیں انہیں معلوم نہیں کہ ہم کفر کے ساتھ جو اموال اولا دمیں ترقی دیتے ہیں بیا اسلے ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں سے مغرور ہوکراور زیادہ مرکشی اختیار کریں اور پھر بہت زیادہ عذاب میں مبتلا ہوں۔

قَا كُده: تَحُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الطَّيبَاتِ وَاعْمَلُ صَالِحًا مِن الطَّيبَ وَاعْمَلُ صَالِحًا مِن الطَّيبَ وَاعْمَلُ صَالِحًا مُن الطَّيبَ وَاعْمَلُ صَالِحًا مِن الطَّيبَ وَاعْمَلُ مَن الطَّيبَ وَاعْمَلُ مَا اللَّهُ مِن الطَّيبَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الطَّيبَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا مِن الطَّيبَ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيبَ وَمُنْ الطَّيبَ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيْمِ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيْمِ وَاعْمَلُ مِن الطَّيْمِ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيْمُ وَاعْمَلُ مُن الطَّلُ مِن الطَّيْمِ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيْمِ وَاعْمَلُ مِن الطَّيبُولُ مِن الطَّيْمُ وَاعْمُلُوا مُن الطَّيْمُ وَاعْمَلُوا مِن الْعُلُولُ مِن الطَّيْمِ وَاعْمَلُوا مِن الطَّيْمُ وَاعْمُ الْمُعْمِلِي مِن الطَّيْمُ وَاعْمُ الْمُعْمِلُ مِن الطَّيْمُ وَاعْمُ الْمُعْمِلُ مِن مُن الطَالِمُ الْمُعْمِلُ مِن الطَالِمُ وَاعْمُ الْمُعْمِلُ مِن مِن الطَالِمُ الْمُعْمِلُ مِن الطَّيْمُ الْمُعْمُ

حرام کی طرف کھینیا ہے اور گناہ کروا تاہے عموماً اس کامشامرہ موتار ہتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ هُ مُرْمِّنُ خَشْيَةً رَبِّهِمُ مُشْفِقُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْبِ رَبِّهِمُ بلاشبہ جولوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جولوگ اپنے رب کی آ بنول پر ایمان رکھتے ہیں اور جولوگ اپنے رب ؤُمِنُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَايُهُ رِكُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَاۤ الْتُوَاوَقُلُوبُهُمْ ك ماتھ شرك نہيں كرتے اور جو لوگ كھ ديتے ہيں تو اس حال ميں ديتے ہيں كہ ان كے ول لَةُ ٱنْهُ مُرِالِي رَبِّهِ مُراجِعُونَ ﴿ اُولِيكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا اس بات سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس او شنروا لے ہیں بیدہ اوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اوران کی طرف سِيقُونَ®وكِ لَنُكَيِّفُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا وَلَدُيْنَا كِتَبُ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمْرِلَا دوڑ رہے ہیں۔ ہم کسی جان کو آئی طاقت سے زیادہ مكلف نہیں بناتے اور ہارے پاس كتاب ہے جوئل كے ساتھ ہے بيان كردے گ اوران برظلم بيس ہوگا۔

### نیک بندوں کی صفات

قسفسيو: ان آيات مين نيك بندول كى مزيد صفات بيان فرمائى بين اولاً تويفر مايا كه يدوك اين رب كى بيبت س ڈرتے ہیں دوسرے بیفرمایا کہ وہ اپنے رب کی آیات پرائمان رکھتے ہیں۔ تیسرے بیفرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں مھمراتے چوتھے یفر مایا کہ وہ جو کچھاللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں اس خرج کرنے پرانہیں کوئی سخاوت کا تھمنڈ اورغروز نہیں ہوتا بلكدوه اس بات سے درتے ہیں كہ ميں الله كى بارگاه ميں جانا ہے وہاں بير مال خرچ كرنا قبول ہوتا ہے يانبيس وہاں پہنچ كركيا صورت حال ہو یہاں پھنیں کہدیکتے ال بوری طرح حلال تھا انہیں نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے تھی یا اس میں پچھ ریا کاری ملى موئي تقى دغيره دغيره -ان حضرات كى فدكوره بالاصفات بيان فرما كران كى تعريف فرمانى كديدلوگ خيرات يعنى نيك كامول كى طرف جلدی جلدی بردھتے ہیں اور نیک کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔اہل دنیا میں اموال کمانے میں مسابقت کرنے یعنی ایک دوسرے سے آ گے بوصنے کے جذبات ہوتے ہیں اور ان لوگوں میں ایسے کامول میں آ گے بوصنے کے جذبات ہیں جن کی وجب آخرت مین زیادہ سے زیادہ تیں ملیں۔

یہ جوفر مایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اسكے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ علیہ سے دریافت كيا كہ جن لوگوں كے دل ڈررہے میں کیاان ہے وہ لوگ مرادیں جوشراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سے بدلوگ مراد نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور مدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ (عبادات) ان سے قبول نہ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات یعنی اعمال صالحہ ہیں جلدی کرتے ہیں (رواہ التر فدی وابن ماجہ کما فی المشکلا ق صفحہ ۲۵۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سارے اعمال آپ طور پر اظلاص نیت کے ساتھ تھیک طریقہ پر اوا کی المشکلا ق صفحہ ۲۵۸) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سارے اعمال آبول ہوتے ہیں یانہیں اول تو ضروری نہیں ہے کہ ہرکام پوری کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنا چا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہوتے ہیں یانہیں اول تو ضروری نہیں ہے کہ ہرکام پوری طرح درست بی ہوگیا ہو ۔ کی کوتا ہی کا اور نیت کی خرابی کا بچھنہ پھا اخمال ہوگا کہ دولت سے بھی مالا مال فر مایا اور اعمال صالحہ سکتا ہے کہ میراسب پھی درست ہے کہ اعمال کو قبول فر ماکر اجروثو اب بھی عطافر ما تا ہے اگر وہ چا ہتا تو اعمال کا تھم بھی کی بھی تو فیت دی اور اس کا مزید کرم ہیہ کہ اعمال کو قبول فر ماکر اجروثو اب بھی عطافر ما تا ہے اگر وہ چا ہتا تو اعمال کا تھم بھی دریا وہ ماک ہے حقیقت میں اس کے ذرکے کا کوئی حق نہیں اجروثو اب عطا دریات شریاں ہی فضل ہے۔

جود منزات اس حقیقت کو جانے ہیں وہ ای سے اپھا کملی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈرتے ہی رہے ہیں کہ دیکھو تبول ہوتا ہے یا نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا یار سول اللہ جھے نماز میں پڑھنے کے لئے کوئی دعا بتا یے آپ نے فر مایا کہ یوں دعا کیا کرو۔ السلھ مانے ظلمت نفسی ظلما کثیر اولا یغفر الذنوب الاانت فاغفر لی مغفر ق من عندک و ارحمنی انک انت الغفور آلرحیم (اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہتظم کیا اور آپ کسوا کوئی گناہوں کوئی بین بخش سکتا سوآ ہا ہے پاس سے میری بڑی مغفرت فرمائے بلاشر آپ بخشے والے اور رخم فرمانے والے بین کورکرنے کی بات ہے پڑھی ہے نماز وہ بھی ابو بکر صدیق نے اور جودعا بتائی جارہی ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہیک ایک میں نے عارفین نے فرمایا کہ جراجھے ممل کے آخر میں بھی استغفار کر لینا چاہے والے استغفار کر لینا چاہئے استخفار جہاں گناہوں کے معاف ہونے کاذر بعد ہے وہاں اعمال کی کی اور کوتا ہی کی تلافی کاذر بعد بھی بن جاتا ہے۔

ایک مرتبدرسول للہ علیہ نے ارشاد فرمایا کسی کوبھی اس کاعمل نجات نہیں دلائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فیصلہ من نے عرض کیا کیا آپ کاعمل بھی آپ کونجات نہیں دلائے گا آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی بیرحال ہے الایہ کہ میرارب مجھے اپنی رحت میں ڈھانے دے۔

آخریس فرمایاوَ لا نُگلِفُ نَفُسًا اِلّا وُسُعَهَا (ہم کی جان کواسکی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے) جس شخص کو جو تھم دیا ہے وہ اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے اور ہر شخص کا عمل محفوظ ہے کتاب میں کھا ہوا ہے قیامت کے دن وہ کتاب حق کے ساتھ بولے گی سب کوظا ہر کردیگی۔ جب جزامزا ملے گی تو کسی پر ذراساظلم بھی نہ ہوگا اس کوفر مایا: وَلَدَیْنَا سِحَتَابُ تَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (اور ہماری کتاب ہے جوجی کے ساتھ بیان دیگی اوران پرظلم نہ کیا جائے گا)

# بل قالُونِهُمْ فِي عَبْرِقِ مِن هِلَ او لَهُمُ اعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُ وَلِكَاعُلُونَ اللهِ مَلِي الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### كافرول كاحق سے منه موڑ با تكبر كرنا اور تدبر سے دورر منا

تفسیعی: اوپراہل ایمان کا تذکرہ فر مایا اب ان آیات میں مکرین کے احوال اورا عمال بیان فرمائے اول تو یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے ول میں جہالت نے جگہ پکڑر کھی ہے اللہ تعالی کے بیسے ہوئے دین کی طرف متوجہ بیں ہوتے ان کے دل جہالت سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ ای حال میں رہیں گے یہاں سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگ ای حال میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوش حال لوگوں کو پکڑ لیس گے اور ان پرعذاب بھیج دیں گے تو فوراً چلا اٹھیں گئ جب پہلے حق کی دعوت میں تم بہتے کی گئی تو حق کو تھکر ایا اور بات نہ مانی اب جب عذاب آگیا تو چلانے گئے ان سے کہا جائے گا اب جیخ پکار نہ کرواب میں بہتے کی گئی تو حق کو تھکر ایا اور بات نہ مانی اب جب عذاب آگیا تو چلانے گئے ان سے کہا جائے گا اب جیخ پکار نہ کرواب میں باتیں جلادت کی جاتی تھی کہا جائے گا کہ تم پر میری آپیں جلادت کی جاتی تھیں تو تم سیکر کرتے ہوئے الئے پاؤں بھاگ جاتے تھے اور تم نے قران کو مشخلہ بنار کھا تھا کہ اس کی شان میں بے ہودہ کو اس کی باتیں سن کی ہیں انہیں سنا ہے کہ میں کوئی شعر بتا تا تھا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بدی ضمیر حرم کی طرف راجع ہے اور مطلب میہ ہے کہ جہیں کعبہ کا متولی ہونے پر ناز تھا مکہ مکر مدمیں اس کے ساتھ رہنے اور بے خوف زندگی گزارنے کی وجہ سے اپنے کو بڑا سجھتے تھے اور حرم میں بیٹھ کر راتوں رات مجلسیں کرتے اور اول فول بکتے تھے اور اللہ کی ہدایت کی طرف کا ن نہیں دھرتے تھے۔

پھرفرمایا کہ پولوگ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے مکر ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اورا نکارکا کیا سب ہے کیا انہوں نے اس میں غورنہیں کیا اگرغور کرتے تو اس کی فصاحت اور بلاغت کود کھے لیتے اور اس کی مضامین عالیہ سے متاثر ہوتے 'غور و لکر کے بغیر ہی جمٹلا رہے ہیں کیا جمٹلا نے کا سب بہی عدم تدبہ ہی بات ہے کہ اس کی مضامین عالیہ سے متاثر ہوتے 'غور و لکر کے بغیر ہی جمٹلا نے کا سب بہی عدم تدبہ ہی ایک جملاب کے باس ایس چیز آئی ہے جوان کے بروں کے پاس نہیں آئی تھی ؟ مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں پہلے سے رسولوں کی باتیں نہیں پہنچی ہوتیں اور سلسلہ نبوت ورسالت سے ناواقف ہوتے تب بھی ایک بہانہ ہوتا کہ یہ ایک ٹی چیز ہے ہم اسے نہیں مانے کیاں نہ بہانہ بھی نہیں ہے کونکہ انہیں اس کاعلم ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت اور سالست کا سلسلہ جاری رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلم کو جانے مانے تھے جاتی لئے کرتے تھے کہ انہوں نے سکھایا اور بتایا تھا۔

مزیدفر مایا کیاریلوگ قرآن کی اس لئے تکذیب کرتے ہیں کہ انہوں نے اپ رسول کونہیں پہچانا؟ مطلب یہ کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے کہ کہ نہوں ہے کہ ونے تک پھر نبوت سے سرفراز ہونے سے لیکر آج تک انہوں نے رسول اللہ علی ہے کہ دیکھا ہے آزمایا ہے آپ کے صفات کریمہ اور اخلاق عالیہ سے واقف ہیں آپ کوصادتی اور امین جانے ہوئے کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہ جانے ہوئے کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہ جانے ہوئے تو یہ بھی ایک بہانہیں ہے۔

پھر فرمایا کیا وہ یوں کتے ہیں کہ رسول دیوا گل سے متاثر ہے حالا تکہ یہ جھتے ہیں کہ آپ عقل وقہم کے اعتبار سے
بلند مقام پر ہیں تو پھر آپ کی نبوت کے منکر کیوں ہیں؟ بات یہ ہے کہ آپ کی ذات اور آپکی دعوت کوئی تعجب کی چیز نہیں
ہے نہ آپکی بات نئی ہے نہ آپکی سچائی اور امانت میں کلام ہے اور آپکی طرف جود یوائی کی نبست کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے
لہذا ان کا جھٹلا ناکسی دلیل اور ججت کے باعث نہیں ہیں بسل جاء کھم یا لُحقی وَاکْفَرُ کھم لِلْحَقِ تَکَادِ کھوُنَ آبلہ بات یہ
ہے کہ رسول اللہ علی حق بات کیکر آپ اور ان میں سے اکثر لوگ حق سے نفرت کرتے ہیں اصل وجہ تکذیب کی ہے کہ
انہیں حق سے بعض اور عناوے اور اکثر ھم اس لئے فرمایا کہ ان میں سے بعض کا اسلام قبول کرنا مقدر تھا۔

لفظ غمرہ ڈھانینے کے معنی میں آتا ہے اورایے گہرے پانی کوبھی کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے یہاں اس کا حاصل معنی لینی جہالت کا کیا گیا ہے مطلب سے ہے کہ ان کے دلوں پر ایسا پر دہ پڑا ہے کہ کی طرف ہے بھی علم وقہم کا گزر نہیں ہے اور مت وفیھی جمع ہے جومیم جمع کی طرف مضاف ہے عربی میں خوش حال آدمی کومترف کہا جاتا ہے جب عذاب آتا ہے تو بکڑے توسیحی جاتے ہیں لیکن خوش حال افراد کا ذکر خاص کر اس لئے فرمایا کہ بیلوگ نہ خود ت قبول کرتے ہیں نہ عوام کو قبول کرنے دیتے ہیں دوسرے اس لئے کہ ان کے پاس مصائب سے بیخے کا انظام ہوتا ہے اور چونکہ انہیں صبر خمل کی عادت نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی لوگ بلبلاتے ہیں علامہ بغوی معالم التزیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت بالا میں جس گرفت کا ذکر ہے اس سے شرکین مکہ کا غزوہ بدر میں مقتول ہونا مراد ہے۔

قـوله تعالى به سامراتهجرون قال البغوي في معالم التنزيل اختلفوا في هذه الكتابة فاظهر الاقاويل انها تعود الى البيت الحرام كتاية عن غير مذكوز؛ اي مستكبرين متعظمين بالبيت الحرام وتعظمهم به انهم كانوا يقولون نحن اهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا احد ولا نحاف احدا فيا منون فيه وسائر الناس في النوف طذا قول ابن عباس ومجاهد وجماعة وقيل مستكبرين به اي بالقرآن فلم يؤمنوا به والاول اظهر المرادمنه المحرم رسامرا) نصب على الحال اي انهم يسمرون بالليل في مجالسهم حول البيت ووحد سامرا وهو بمعنى السمار لاته وضع موضع الوقت؛ ارادته جرون ليلا وقيل وحد سامزا ومعناه الجمع كقوله (لم نخر جكم طفلا) (تهجرون) قرأ نافع (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم من الاهجار وهو الإضحاش في القول؛ اي تفحشون وتقولون الحنا وذكرانهم كانوا يسبون الني النظم واصحابه وقرأ الآخرون (تهجرون) بفتح الباء وصم الجيسم اي تعرضون عن النبي تُلطي وعن الإيمان والقرآن و توفضونها وقيل هو من الهجر وهو القول القبيح يقال هجر يهجر هجرا اذا قال غير السحق وقيل تهزؤن وتقولون مالا تعلمون من قولهم هجر الرجل في منامه اذا هذي. (الله تعالى كالرشاديه سامواً تهجرون علام ينوي فيرمعال التزيل مي فرمات بين اس كنابيد من اختلاف بسب سينياده رائح قول بيب كريب بيت الله كاطرف لوثاب غير فذكور سي كنابيب يا تكبر كرت بوع بيت الحوام كا ويد ے عظمت کا اظہار کرتے ہوئے اور اس سے اپنی عظمت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللّٰد تعالٰی کے حم کے دہنے الے بیں اور اس کے تھر کے بیزدی بیں لہذا ہم بر کوئی غلب حاصل جیس کرسکا اور نہم کسی سے ڈوتے ہیں اس وہ اس میں اس سے رورے ہیں اور باقی سب لوگ خوف میں ہیں۔ بد حضرت این عباس حضرت جاہداور ایک جماعت کاقول میلانس نے کہا مست کبوین بد سے مراد قرآن یاک سے تکبر کرتے ہوئے کماس برایمان نیس لائے۔ پہلاتو ل زیادہ واضح ہے۔ کماس سے مرادتر م ب سامراً عال بون ك وبس مفوب ب يعنى دورات كولعبة الله كاروكردين كراي جلول من باتس كرت بي سامراً واحد باور اركم عنى من ب كونك يدوت كى جدب مرادىي ب كتم رات كوباتيس كرت بولعض ن كهاسام أواحد بر كراس كامتى جع والاب عيساللد تعالى كول شد نخوج كم طفلاً مس ب تهجرون: تاء كضماوريم كرم كساته ب اهجاد مصدرت باوراس كامطلب بات مل فش اختيا كرما يعي تم فحش كونى كرت بواور بدكوني كرت بواور فركور ب كده حضور ني اكر صلى الدعليد بلم اورآب كصحابكوبرا بعلا كتبت تصدو بكر حفرت في فهجرون قاء كفتد اورجيم كضم يسكساته بيرها ما يعني تن في اكر صلى النعلية ملم اورقرآن كريم ساعراض كرت بواورات جهوزت بواور بعض في كماية بحرسب اورده كتم بين برى بات كوكهاجا تاب هجر يعجر هجر اجب كولى ناحق بات ك اور بعض ني كها تم استيز اوكرت بواوروه كيتي بوجس كالتمبين علمنيس به هجو الرجل في مناهد برجب وه بالما ياك)

### طُغْيَانِهِ مُ يَعْمَهُونَ ۗ وَلَقَالُ أَخَنَ اللهُمْ بِالْعَنَ ابِ فَهَا السَّكَانُو الرَّبِهِ مُ وَمَا

اصرار کرتے رہیں گے۔ اور بیرواقعی بات ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں گرفار کیا سووہ اپنے رب کے سامنے نہ جھے اور نہ

يَتُ مَرْعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَعُنَا عَلَيْهِ مَرِبًا بَاذَا عَنَ إِبِ شَرِيدٍ إِذَا هُمْ فِيْرِمُبْلِمُونَ

عاجزى اختياركى يهال تك كه جب بهم ان پر سخت عذاب والاوروازه كھول ديں كے تواج يك دواس ميں جرت زوہ بوكررہ جائيں گے۔

### منکرین کی خواہشوں کا اتباع کیا جائے تو آسان وزمین میں فساد آجائے کا فرراہ حق سے ہے ہوئے ہیں

قضعمیں: بیسات آیات ہیں ان ہیں پہلی آیت ہیں بیٹر مایا کرتن اوگوں کے خلاف اور ان کی خواہ شوں کے تالیم نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہو جائے تو آسان اور زہین اور جو پچھان کے اندر ہے سب پچھ تباہ و برباد ہو جائے کیونکہ جب جن لوگوں کے خواہ شوں کے تالع ہوگا تو حق ہی نہیں رہے گا اگر لوگوں کو کھلی چھٹی دیدی جائے کہا پٹی اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں تو وہ اپنی طبیعتوں کے مطابق کفر و شرک کو اختیار کریں گے اور برے اعمال ہی کی طرف چلیں گے جب ایسا ہوگا تو سب قیم الہی کے مستحق ہوجا کیو بیس کے جب ایسا ہوگا تو سب قیم الہی کہ مستحق ہوجا کیں گے اور برے اعمال ہی کی طرف چلیں گے جب ایسا ہوگا تو سب قیم الہی کے مستحق ہوجا کیں گا در اور اس کے اور آسان وزمین بھی اور ان میں جو پچھ ہے وہ بھی۔ کیونکہ سارے عالم کا بقا اہل ایمان کے بقا ہے ہائی گئے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیا مت گائے نہیں ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جا تا رہے گا (رواہ مسلم)

 سید صدرات سے بے ہوئے ہیں تن واضح ہوجانے پر بھی صراط متقیم پڑ ہیں آئے پانچویں آیت ہیں فرمایا کرا گرہم ان پر مہر پائی کرویں اوروہ جن تکلیفوں ہیں بنتلا ہیں آئیس دور کرویں تو اس کی وجہ سے شکر گزار نہ ہوں گے اور ایمان کی راہ اختیار نہ کریں گے بلکہ برابر مرکشی کرتے رہیں گئے بیانسان کا مزاح ہے کہ خوش حالی ہیں اور آرام وراحت میں صراط متقیم سے بٹ کر چاتا ہے اور مزید بغاوت پر کم بائدہ لیتا ہے جیسا کہ سورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ حُسُو فَعَارَبُهُ مُنِينًا اِلَيْهِ فُمَّ اِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيلِهِ اللهِ عُنْ اللهِ اَنْدَادُا لِيُصِلُ عَنُ سَبِيلِهِ (اور مُنِينًا اِلَيْهِ فُمَّ اِذَا حَوَّلَهُ نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيلِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

چھٹی اور ساتویں آیت میں یفر مایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بعض اوقات عذاب میں گرفتار کیا لیکن اس وقت بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حضور میں فروتنی اور عاجز کی اختیار نہ کی۔

معالم التزیل میں لکھنا ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے قریش مکہ کی سرکتی پران کے لئے بددعا فرمادی کہ یا اللہ ان پر قط کے اپنے سال بھتے وہ منے اللہ اس کے عہد میں بھتے تھے جب قط پڑا اور بہت ہی بدحالی کا سامنا ہوا تو ابوسفیان (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ نہیں فرماتے کہ میں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھتے گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بدیات ضرور کہتا ہوں اس کے لئے رحمت بنا کر بھتے گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بدیات ضرور کہتا ہوں اس پر ابوسفیان نے کہا ہمارے بڑوں کو تو آپ نے (بدر میں) تہ بھتے کو دور فرمادے ہیں اللہ سے دعا کرو ہے کہ ہمارے قط کی مصیبت کو دور فرمادے آپ نے دعا فرمادی جس سے ان کی مصیبت دور ہوگئی اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے رہا کے دور کر مالے کہتا کہ ان کہ مصیبت آپ بھی ہے گھر بھی تعالیٰ نے آپ کہ سے نہ بھی ہے گھر بھی اس نے درب کے سامنے نہ بھی لیون کے حسیب سابق کفر پر قائم رہے جن لوگوں کا بدحال ہے کہ میں عذاب کے وقت بھی اپنے درب کے سامنے نہ بھی لیون کر جب ہم ان پر خت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو وہ اچا تک جمرت زورہ وکر درہ جا کمیں گے اور وہ اس وقت بھی نہ کر کیس کے اس میں سے بیا کہ دور وہ اس وقت بھی نہ کر کیس کے اس میں سے بیا کہ دورہ وہ کہ اس میں سے بیا کہ دورہ وہ کہ وہ کا وروازہ کی وہ وہ اپنے کہ جب ہم ان پر خت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو وہ اچا تک جمرت زورہ وکر درہ جا کمیں گے ہیں لہذا اس سے بیخنے کے لئے ہمارے بھیج ہوئے نی پر اور مازل کی ہوئی کہ اپنے کی جب ہم ان کی ہوئی کہ اپنے کہ اس میں شریبہ ہوئے نی پر اور مازل کی ہوئی کہ اپنے کہ اس میں سے بھینے کے لئے ہمارے بھیج ہوئے نی پر اور مازل کی ہوئی کہ آب پر ایمان لا کیں۔

معالم التزیل میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبا نقل کیا ہے کہ بخت عذاب سے مشرکین کاغز دہ بدر میں قتل ہونا مراد ہے اور بعض حضرات نے اس سے موت اور بعض حضرات نے قیامت قائم ہونا مرادلیا ہے اور مُبُلِسُونَ کا ترجمہ آئسون من کل خیر کیا ہے یعنی جب بخت عذاب کا دروازہ کھلے گاتو ہر خیر سے ناامید ہوجا کیں گے۔

### وَهُوَالَّذِي ٓ اَنْشَا لَكُوُالتَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْافِذِلَةَ قَلِيْلًا تَاتَثُكُرُونَ ®وَهُو اور الله وای ہے جس نے تہارے لئے کان اور آئکھیں اور ول بنائے تم کم شکر اوا کرتے ہو اور وہی ہے الَّذِي ذَرُا كَمْ فِي الْأَرْضِ وَالَّيْرِ عَنْمُرُونٌ وَهُوَ الَّذِي يُحْي وَيُعِينِتُ وَلَهُ اخْتِلَا س نے شہیں زمین میں چھیلار کھا ہے اورتم ای کی طرف جمع کئے جاؤ گے اور وہی ہے زندہ کرتا ہے اور موت ویتا ہے اور ای کے اختیار میں ہے الَّيْلِ وَالنَّهَا لِ الْكَلَّ تَعْقِلُوْنَ عِبْلُ قَالُوْامِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۚ قَالُوْا عِلْهُ ا رات دن کا میکے بعد دیگرے آتا جانا سوکیاتم سجونہیں رکھتے۔بلکہ انہوں نے دہبات کہی جوان سے پہلے لوگوں نے کہی۔ انہوں نے کہا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظَامًا عَالَالْمَنِعُوثُونَ ﴿ لَقُدُ وُعِنْ نَا خَنُ وَالْإِوْنَا هِنَ ہم جب مرجائیں گے اور مٹی اور بڈیاں ہوکررہ جائیں گے کیا ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گئے اس بات کا ہم سے اور ہم سے تَبُكُ إِنْ هَٰنَ ٓ الْآ ٱسْأَطِيْرُ الْآوَلِينَ ۗ قُلْ لِبَنِ الْرَضْ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمُ تَعُلُمُون ٩ سَيَقُولُون لِلْهِ قُلْ آفَلا تَنَ كَرُون ٩ قُلْ مَنْ رَبُ السَّهُ لُوتِ السَّبْعِ اگرتم جاننے ہواس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لئے آپ فرمایئے پھر کیوں غوز نیس کرتے آپ فرماد بھنے کہ ساتو ل آسانوں کا وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ فِي سَيْقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَا رَبَّتَ قُونَ هَ قُلْ مَنْ إِمّ اورعرش عظیم کارب کون ہے وہ جواب دیں گے کہ بیرسب کچھاللہ کے لئے جس کے قبضے میں ہر چیز کا اختیار ہےاوروہ پناہ دیتا ہےاوراس کے مقابلہ میں کوئیا کی کو پناہ بیس دے سکتا اگرتم جانع ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ بیصفات اللہ ہی کی ہیں۔ قُلْ فَاكَنْ ثُنْحُرُون @بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحُقِّ وَإِنَّهُمُ لَكُنِ بُوْنَ ® آپ فرماد بجئے كه چرتم كهال بوجادد كے بوئے؟ بلكه بات يرب كه بم في ان كے پاس تن بجيجا بادر بلاشبدو وجو في بيں۔

### الله کی تخلیق کے مظاہرے منکرین بعث کی تر دید

قضعه بین : گزشته آیات مین مکرین کے تفراور عناد کا ذکر تھاان آیات میں الله تعالیٰ کی وحدانیت پراوران امکان بعث پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور مشرکین سے الله تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات جلیلہ کا افر ارکرایا ہے اور انہیں بار بار متوجہ فرمایا ہے کہ سب پچھ جانے اور مانے ہوئے اللہ کی تو حید کے مشر ہورہے ہیں۔

اول تو یول فرمایا که الله تعالی نے تمہیں سننے کی قوت دی ہے آئی تھیں عطا فرمائی ہیں تمہارے اندر دل پیدا فرمائے ہیں دیکھویے تنی بردی بردی نعتین ہیں ان نعتوں کی وجہ ہے تم پرشکرواجب ہوتا ہے لیکن کم شکرادا کرتے ہو یوں ہی چلتی ہوئی بات کی طرح کہدویتے ہو کہ اللہ کاشکر ہے لیکن اللہ کے نی اور اس کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے اس کی عبادت میں نہیں لگتے اس کے ساتھ شرک کرتے ہو چرفر مایا کہ ان سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا ہے لیعنی زمین میں رہتے سہتے ہواس میں تمہاری سلیں چل رہی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوجس نے تمہیں زمین پر پھیلا دیا وہی موت دیگا موت کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے اور اس کی طرف جمع کئے جاؤ گئے مزید فرمایا کہ اللہ تعالی ہی زندگی بخشاہے وبى موت ديتا ہے اور رات دن كامختلف ہونا يعنى ايك دوسرے كے بعد آنا جانا يہ بھى اسى كے حكم سے ہوتا ہے تم اس بات كو سمجھوا كر بجھتے ہوتواس كى توحيداورعبادت سے كيول دور بھا گتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا کہ مردہ ہوکردوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں منکرین بعث وہی بات کہدرہے ہیں جوان سے پہلے لوگوں نے کہی ان کا کہنا ہے کہ مرجانے کے بعد جب مٹی ہوجائیں گے اور گوشت پوست ختم ہو کر ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم پھرزندہ ہوکراٹھائے جائیں گے یہ بات کہ کران کا مقصد دویارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا ہے انہوں نے اپن ای بات پر بس نہیں کیا بلکہ یوں بھی کہا کہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کہی گئی ہیں ہارے باپ دادوں سے بھی اس طرح كادعده كيا كيامي ينظرون سال كزر كئ تح تك توقيامت آن نبين آنى موتى تواب تك آجاتى ميراني لوكول كى باتیں قل درنقل چکی آرہی ہے ماری سمھ میں نہیں آتی ہیں۔

بات بيا كالله تعالى كا حكمت كموافق جوقيامت كاوتت مقرر باسونت قيامت آجائ كالله تعالى كاوعده سے بورا ہوکردے گالوگوں کے کہنے سے وقت سے پہلے قیامت نہیں آئے گی در میں آنادلیل اس بات کی نہیں کہ آنی ہی نہیں ہے مکرین کا یہ کہنا کہ چونکہ اب تک نہیں آئی اس لئے آنی ہی نہیں محض جہالت کی بات ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالی شامۂ نے نبی کریم علی کہ اس کے اس سے بوچھ لیجئے کے زمین اور جو پھوز میں میں ہےوہ کس کی ملکت ہے اس کے جواب میں وہ یوں ہی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لئے ہے ان کی طرف سے بیرجواب مل جانے پر سوال فرمایا پھر کہتم کیوں تصبحت حاصل نہیں کرتے پھر فرمایا آپ ان سے بوچھ کیجے کہ ساتوں آسانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ اس کا جواب بھی یہی دیں گے کہ سب چھ اللہ تعالی کی ملکیت ہے ان کے اس جواب پران سے سوال فرمائے کہتم اس سب کا اقرار کرتے ہو پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے 'جانے اور مانے کے باوجود اس کی قدرت کا اور وقوع قیامت کا کیوں انکارکرتے ہو۔

اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے دریافت فرمائے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہی پناہ دیتا ہے (جس کوچا ہتا ہے)اوراس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہیں گے کہ سے سب صفات اللہ تعالیٰ ہی کی بیں ان کے اس جواب پرسوال فرمائے کہ پھرتم کیوں ہور ہے ہولینی تہاراالیا ڈ ھنگ ہے جسے تم پر جاد وکردیا گیا ہوت اور حقیقت واضح ہوجانے کے باوجود کیوں مخبوط الحواس بنے ہوئے ہو۔

حق اور حقیقت واضح ہوتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم کا اقرار کرتے ہوئے پھر بھی حق کے محر ہیں اس لئے آخرین فرمایا بَلُ اکنین کُم بِالْحَقِ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (بلكه بات يہ بُرُ ہِم نے آئيں حق پہنچادیا اور یقینا وہ جموٹے ہیں)

### مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللِّهِ إِذَّا لَذَهَبَ كُلُّ اللَّهِ يِمَا خَلَقَ

الله نے كى كو اپنا بينا قرار نبيس ديا اور نداس كے ساتھ كوئى دوسرا معبود ب اگر ايسا ہوتا تو برمعبود اپنى اپنى مخلوق كو جدا كر ليتا

### ولعكر بعضه فرعلى بعض سُبْلَى اللهِ عَمّايصِفُون ﴿ عَلِمِ الْغَيْبِ

اور ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کر لیتا' اللہ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں پوشیدہ

وَالثَّهَادَةِ فَتَعْلَىٰعَتَايُثُورُونَ ﴿

ادرآ شکارام چیز کا جانے والا بسوده ان لوگول کے شرک سے بالاتر ب

### اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا ذہبیں اور نہ کوئی اسکا شریک ہے وہ مشرکوں کی شرکیہ باتوں سے پاک ہے

چل رہا ہے جس کواس نے جس طرح مسخر فرمایا ہرایک اپنے اپنے کام میں اسی طرح لگا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور
ادادہ کے موافق ہے اس کود کھتے ہیں اور جانے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں ئیر راپا گراہی ہے سُب حَانَ اللہ عَمَّا اللہ عَمَّا اللہ عَلَاوہ
ادادہ کے موافق ہے اس کود کی ہے ہیں اور جانے ہیں کی نسبت بیان کرتے ہیں ) لیمی نداس کے اولاد ہے اور نداس کے علاوہ
کوئی دوسرامعبود ہے عَالِم الْفَیْبِ وَالشَّهَادَةِ (ہر چھی ہوئی اور ہرظا ہر چیز کوجانتا ہے) اس صفت ہیں بھی اس کا کوئی شرک کرتے ہیں) یعن لوگوں کی شرک کرتے ہیں) یعن لوگوں کی شرک کرتے ہیں) یعن لوگوں کی شرک کے باتوں سے یاک ہے جولوگ شرک کرتے ہیں) یعن لوگوں کی شرک ہے باتوں سے یاک ہے۔

## قُلْ تَبِ إِنَّا تُرِينِي مَا يُوعِنُ وَنَ فَرَبِ فَكُلْ بَعُعَلَىٰ فَى الْقَوْمِ الظّلِمِينَ وَ اِنَّاعَلَىٰ آبِ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### برائی کواچھے طریقہ پردفع کرنا اور شیاطین کے آنے اور وساوس ڈالنے سے اللہ کی پناہ لینا

قسفسد و قرآن مجد میں بہت ی جگہ کا فروں پرعذاب آنے کی وعید فدکور ہموت کے بعد تو ہر کا فرکوعذاب میں داخل ہونا ہی ہو دیا ہیں کہیں کہیں کہیں عذاب آجا تا ہے عذاب آنے کی جو وعیدیں ہیں ان میں چونکہ کو کی تاریخ مقرر کر کے تیس بتائی گئی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ عذاب آئے گا تو رسول الله عظیم کے موجود گی میں آئے گایا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نازل ہوگا اس لئے رسول الله عظیم کو الله تعالیٰ شائ نے تلقین فر مائی کہ آپ یوں دعا کریں اسے میرے رب اگر آپ بھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا جارہا ہے تو مجھے وہ عذاب دکھا دیں جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا جارہا ہے تو مجھے واللہ تا ہوتو ان کے آس پاس جولوگ ہوتے ہیں وہ بھی لینی مجھے عذاب ہیں جدلوگ ہوتے ہیں وہ بھی

مطابق انہیں سزادے دیں گے۔

متلائے عذاب موجاتے ہیں بددنیاوی معاملہ ہے۔

حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پرعذاب نازل فرما تا ہے تو وہاں جولوگ بھی موجود ہوں سب پرعذاب نازل ہوتا ہے پھر قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے (رواہ البخاری)

آیت بالا کا مطلب بیہ ہے کہ اے اللہ اگر میری موجودگی میں ان لوگوں پر عذاب آجائے اور میرے و کیھتے ہوئے عذاب آنا ہی ہے تو مجھے طالموں کے ساتھ ندر کھئے آپ اللہ کے معصوم نبی تھے جب تکذیب کرنے والی امتوں پر عذاب آتا تھا تو حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام اور ان حضرات کے بعین عذاب سے محفوظ رہتے تھے بھر بھی اللہ تعالی نے آپ کو تعدورہ بالا دعا کی ۔ تلقین فرمائی اس میں ایک تو آپ کو اس طرف متوجہ فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور خوف وخشیت کی شمان ہوئی جا ہے اور ساتھ ہی دیگر مونین کو بھی تلقین ہوگئی کہ بید عاکیا کریں اس میں حضرات صحابۃ کو بھی خطاب ہوگیا اور بعد میں آنے والے اہل ایمان کو بھی۔

پیرفرمایا وَإِنَّا عَلَنَی اَنُ نُرِیکَ مَا نَعِلُهُمُ لَقَادِرُونَ (اورہم اس بات پرضرور قادر ہیں کہ ان سے جووعدہ کررہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں) اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کی موجودگی ہیں آئیس عذاب میں مبتلانہ کریں گے یعنی ایسا عذاب نہ بھیجیں گے جس سے بیسب تباہ و برباد ہوجا کیں اور بعض لوگوں پر خاص حالات میں دنیا میں عذاب کا آ جانا اس کے منافی نہیں ہے آپ کے وجودگرامی کی وجہ سے عمومی عذاب نہ آئے یہ موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یہ قدرت حاصل ہے کہ جب چاہے جن لوگوں پر چاہے عذاب بھیج دے۔

اس كے بعد ايك اور دعا تلقين فرماكى اور وه بيت رَبِّ أَعُو ذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَ اطِيُنِ وَاعُو ذُبِكَ

رَبِّ أَنُ يَخْضُرُونِ (اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور اس بات ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں) ہے دعا بہت اہم اور ضروری ہے ہر مسلمان کو یا دکرنی چاہئے بار ہا پڑھنی چاہئے شیاطین پیچھے گے رہتے ہیں وسوسے ڈالتے ہیں ان ہے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا بہت اہم ہے جب رسول اللہ علیہ کو شیاطین سے محفوظ رہنے کے لئے تلقین فر مائی تو اور کو فض ہے جے شیاطین کے وسوسوں سے محفوظ ہونے کی دعاء سے بین ازی ہو ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں گھرا جائے تو یہ الفاظ پڑھے اعو فر بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون ان کلمات کو پڑھ لے تو اس التامات من غضبه و عقابه و شر عبادہ و من همزات الشیاطین و ان یحضرون ان کلمات کو پڑھ لے تو اس

ر یا میں (رحمہ) میں اللہ کے بورے کلمات کے ذریعہ اس کے غصہ سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندول کے شر سے اور شیاطین کے وسوسول سے اور اس بات سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں پناہ لیتا ہوں۔

حَتَّى إِذَاجِاءَ أَحَدُهُ مُ الْمُؤْتُ قَالَ رُبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَزِّنَ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا یہاں تک کہ جب اس کے پاس موت آپنچے تو کہنا ہے کہا ہے ہے اب مجھے واپس سیجنے تا کہیں جس کوچھوڑ کرآیا ہوں اس میں نیک عمل کرون تَرَكْتُ كَلَا ﴿ إِنَّهَا كُلِمَةُ هُو قَالِلْهَا وُمِنْ وُزَابِهِمْ بَرْزَجُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۖ فَاذَا ہر کر نہیں! بلاشبہ یہ بات ہے جس کا وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے اٹھائے جانے کے دن تک برزخ ہے سو جب نُفِخ فِي الصُّوْرِ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُ ثَمْ يَوْمَبِ إِ وَلا يَتَسَاءُ لُوْنَ ® فَمَنْ تَقُلُتُ مَوَازِنَيْ صور پھونکا جائے گا تواس روزان میں باہمی رشتے ندر ہیں گےوہ نہ آپس میں ایک دوسر سے کو پوچھیں کئے سوجن کے وزن بھاری ہو تگے تو فَأُولِيكَ هُمُ الْفُولِدُنَ ٥ وَمَنْ خَفَّتُ مُوازِينَكُ فَأُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُ وَالنَّفْسُهُمُ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے اور جن کے وزن ملکے ہول گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کرلیا' في جَهَا تُمَ خِلِدُونَ فَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُ مُ النَّادُوهُ مُ فِيهَا كَالِحُونَ ١٠ كَمْ سَكِّدُ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان کے چرول کو آگ جھلتی ہوگی اور اس میں ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں گے کیا تمہارے ماس میری يْتِي تُتْلَى عَلَيْكُ وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَنِّ بُوْنَ ۗ قَالُوا رَتَبْنَا غَلَبْتُ عَلَيْنَا شِغُوتُنَا وَكُتَاقَوُمًا ضَالِيْنَ آیتی نبیں آئیں جو تمبارےاو پر تلاوت کی جاتی تھی گھڑتم انہیں جھلاتے تھے وہ کہیں گھاے ہمارے دب ہماری بدختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے رَيِّنَا آخْرِخْنَامِنْهَا فَانْ عُدُهُ نَافَأَتَاظُلِبُوْنَ@قَالَ اخْسُؤُونِهَا وَلَاثُكَلِبُوْنِ ® إِنَّهُ اوراے دارے سب میں اسے نکال دیجئے مجرا کر ہم دوبارہ کریں قربلاشر ہم خالم ہول گے اللہ تعالی کارشادہ وگا کہتم ای میں را عمدے بوئے سے مواور جھے ہا بات نہ کر فیلا شبہ

### كُان فَرِيْنَ صِّن عِبَادِی يَعُولُون رَبِنَا أَمْنَا فَاغْفِرْلِنَا وَارْمُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرّحِبِيْنَ ﴿ السِبِ كَثِرَ مِنْ مِن عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### برزخ اور محشر کے احوال واھوال کا فروں کی

دعا قبول نه بهونا کا فرول کا د نیا میں مذاق بنانا تفسید: ان آیات میں اول تو یہ فروگ کا د نیا میں مذاق بنانا تفسید: ان آیات میں اول تو یہ فرا کے جو کے بین ان کی افراند زندگی ای طرح گزرتی رہی ہے یہاں تک کہ جب ان میں ہے کی ایک ہے سر پرموت آ کھڑی ہوتی ہے اور آخرت کے حالات کا معائد ہونے لگتا ہے اور روح قبض کرتے بین اور اسے لگتا ہے اور روح قبض کرتے بین اور اسے مارتے جاتے ہیں ) تو اس وقت وہ اپنی زندگی پرنادم ہوتا ہے اور پشیمان ہوکر اللہ تعالی شاف سے یوں عرض کرتا ہے کہ مارتے جاتے ہیں ) تو اس وقت وہ اپنی زندگی پرنادم ہوتا ہے اور پشیمان ہوکر اللہ تعالی شاف سے یوں عرض کرتا ہے کہ اس میں واپس ہوکر نیک کام کروں گا

یعن آپ کے رسول کی تقدیق بھی کروں گا اور اعمال کے اعتبار سے بھی درست رہوں گا اچھے اعمال میں لگارہوں گا اللہ جلی شائد نے فرمایا کلا (ہر گزنہیں) (یعنی اب تو مرنا ہی ہے والی نہیں ہوسکتی) والیسی کی کوئی صورت نہیں جب موت کا وقت آگیا تو اب اس میں تا خیز نہیں ہوسکتی اِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قَانَیْلُهَا (بیا یک بات ہے جے وہ کہتا ہے) لیکن اس کی بات کے موافق فیصلہ ہونے والانہیں ہے وَمِنْ وَرَ آفِهِمْ بَوُذُخْ اِلَی یَوْم یُنْهَاوُنَ (اوران کے آگے اس دن تک برز خ

ہے جس دن اٹھائے جائیں گے ) برزخ حاجز بعنی آٹرکو کہتے ہیں جودوحالتوں یادو چیڑوں یادو چیزوں کے درمیان حائل ہوموت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک کا جو وقفہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو برزخ میں چلاجاتا ہے مومن صالح اچھی حالت میں ہیں اور کا فربرا برعذاب میں رہتا ہے۔جس کسی کے سریرموت آ کھڑی ہو

تو وہ ملنے والی نہیں روح نظی اور عالم برزخ میں پہنچ گئ اللہ تعالیٰ کا بیقانون ہے کہ جو خض ماں کے پیٹ سے دنیا میں آگیا اب واپس وہاں نہ جائے گا اور جب موت آگئی تو دنیا میں واپس نہ آئے گا اور جب قیامت آئے گی تو قبروں میں واپس

بن اوٹائے جا کیں گے اور قیامت کے دن کے حماب کتاب سے فارغ موکر جو حضرات جنت میں بھیج دی ہے جا کیں

برز خ: اس وقفه کانام جوموت اور قیامت کے درمیان ہے جولوگ فن کئے جاتے ہیں اور جولوگ جلادیے جاتے ہیں اور جنہیں جانور کھا جاتے ہیں اور جنہیں جانور کھا جاتے ہیں ان سب پر برزخ کے احوال گزرتے ہیں اور برایک کے اپنے اپنے وین اور اعمال کے اعتبارے وہاں اچھی زندگی والے بھی ہیں اور بری زندگی والے بھی جیسا کہ احادیث شریفہ میں تفصیل آئی ہے ہم نے ایک رسالہ میں ایک احوال کو جمع کر دیا ہے۔

پر فرمایا فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَیْنَهُم یَوْمَنِدْ وَّلَا یَتَسَاءَ اُوْنَ (سوجب صور پھونکا جا گاتو ان کے درمیان اس دن نسب باتی ندر ہیں گے اور ندوہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے ) اس میں سے بتایا کہ برزخ کا ذمانہ گزرنے کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کے آپس کے جوانساب یعنی رشتہ دار یوں کے تعلقات سے وہ اس وقت ختم ہو جا کیں گے بعنی کوئی کی کوئیس پوچھے گا بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے دور ہونے اور بھا گئے کی راہ اختیار کریں گے سورة عبس میں فرمایا ہے مَوْمَ یَفِدُ الْمَمْرُءُ مِنْ اَخِیْهِ وَاُمِّهِ وَاَبِیْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَیْنِهِ لِکُلِّ الْمُرِیْ وَسَالُ سے اور ایش اور ایش اور ایش ہوگی سے اور ایش اولا و سے اور ایش ہوش کو ایسا مشغلہ ہوگا جو اس گواور کی کی طرف متوجہ نہ ہونے دیگا )

حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے منقول ہے کہ جب دوسری بارصور پھونک دیا جائے گا تو مرداور عورت جو بھی ہو اولین و آخرین سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور ایک پکارنے والا پکار یکا کہ یہ فلال کا بیٹا فلال ہے جس کسی کا اس پر حق ہوا پنا حق لینے کے لئے آجائے بیاعلان من کرانسان کا بیعال ہوگا کہ وہ اس بات سے خوش ہوگا کہ اچھا ہے کہ میر ہا باپ پر یا میری اولاد پڑیا میری یوی پڑیا میرے بھائی پر میرا کچھوٹ فکل آئے تو وصول کرلوں (وہاں نیکی برائیوں کے ذریعہ لین دین ہوگا) اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے آیت کر یم فَلَ آئنسَابَ بَینَهُمْ کی تلاوت فرمائی۔

اور حفرت ابن معود سے فَ كَلَّ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ كَ الكِ تَغْير يول قُل كَا كُنْ بِكَ كَال دِن آ يُل يَل نَسب بِرَخْر نَد كري كَي جيسا كردنا مِن كرت مِن اور نما يس مِن يول وال كري كي كم مار برشت دار سے بحق دشت دارى بهال يحمد دكرو ميسا كردنا من الله واله به والله كالله والله والله يَسْسَاءً لُونَ فَر ما يا اور دومرى آيت من وَ اَقْبَلَ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعُضٍ يَّتَسَاءً لُونَ فر ما يا مِن الله ورم عالم من والله به من والله بي الله ورم سام داور ورم على الله ورم سام داور

صدر حی کا سوال نہیں کریں گے جونسب کی بنیاد پر ہواور مذر کے لئے کوئی کی و نہ پو بھے گا تو کوئی تعارض نہیں رہتا کیونکہ دوسری آ بت میں جس سوال کا ذکر ہے وہ موال رشتہ دار کی بنیاد پڑئیں ہے اور حضرت این عباس رضی اللہ عنہ فی فرمایا ہے کہ قیامت کے احوال مختلف ہو نگے کی وقت بہت زیادہ خوف کی شدت ہوگی تو آپیں میں کوئی سوال نہ کریں گے اور بعض مواقع میں جب ہوش وحواس ٹھیک ہو نگے تو آپی میں بچھ پوچھ پاچھ کرلیں گے (معالم النز بل بزیاد نہ بی سام سام سام سے اسکے بعد قیامت کے دن کی تو لک میں پھر پوچھ پاچھ کرلیں گے (معالم النز بل بزیاد نہ بی سام سام سام سے اسکے بعد قیامت کے دن کی تو لک کا تذکرہ فرمایا فَ مَنْ ثَقُلُتُ مَوَازِیْنَهُ فَاُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (سوجن کا اس کے بعد قیامت کے دن کی تو لیس بھاری ہونگی تو یہ وہ گئے جہ نہوں نے اپنی جانوں کا خصیص کر تو لیس بھی ہونگی سویدہ لوگ ہو نگے جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کرلیا وہ دوز ن میں بمیشہ رہیں گے وزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے نقصان کرلیا وہ دوز ن میں بمیشہ رہیں گے وزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے نقصان کرلیا وہ دوز ن میں بمیشہ رہیں گے وزن اعمال کے بارے میں ضروری تفصیل اور تحقیق سورہ اعراف کے پہلے دکوئی کی تو ایس کی کرنے کا دری میں میں میں گررچی ہے اس کو دکھ لیا جائے۔ (انوارالبیان ج س)

اس کے بعدائل جہم کے عداب اوران کی بدصورتی کا تذکرہ فر مایا ارشاد ہے تَلَفَحْ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ (دوزخ كى آگ ان كے چرول كوچلتى ہوگى اوران كے منه بر ہوئے ہوں كے)\_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے وَهُمُمُ فِیُهَا کَالِـحُونَ کَیْفِیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوزخی کؤ آگ بھون ڈالے گی جس سے اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر سرکے درمیان تک پہنچ جائے گا اور نیچ کا ہونٹ لٹک کراس کی ناف پر پہنچ جائے گا (رواہ التر مذی)

اس کے بعدایک وال کے جواب کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالی کا سوال ہوگا آئے م تکن ایاتی تُعلی عَلَیْکُمُ فَکُنْتُمُ بِهَا تُکَدِّبُونَ (کیاتمہارے پاس میری آیات نہیں آئی تھیں جوتم پر پڑھی جاتی تھیں سوتم انہیں جٹلاتے تھے) قَالُوا اَ رَبَّنَا عَلَیْتُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

 اِخْسَوُّا فِيُهَا کے جواب کے بعد دوز نے کے دروازے بند کردیئے جائیں گے وہ ای میں جلتے رہیں گے (ایشا)

اللہ تعالیٰ کا مزید فرمان ہوگا اِنَّهٔ کُانَ فَویُقَ مِنْ عِبَادِی (بلاشہ میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یوں دعا کرتے تھے) کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے سو ہماری مغفرت فرماد یجئے اور ہم پررتم فرمائے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں اس جماعت کوتم نے فداق اور تصفحہ اور مخرہ بن کا نشانہ بنالیا تھا اور تم اس درجہ ان کے پیچھے پڑے کہ انہوں نے تہمیں میری یا دبھلا دی یعنی تم ان کو فداق بنانے میں ایسے لگے کہ میری یا دبھلا دی یعنی تم ان کو فداق بنانے میں ایسے لگے کہ میری یا دکھ تمہیں فرصت ہی نہیں رہی ہم ان کا فداق بھی بناتے تھے اور ان سے بنتے بھی تھے تم نے اپنے کئے کا نتیج بھگت لیا اور ہمیشہ کے لئے دوز خ بیں چلے گئے اور انہوں نے اپنے ایمان اور عمل صالح کا پھل پالیا آج میں نے انہیں ان کے میرکر نیکی وجہ سے یہ بدار دیا کہ وہ کی کامیاب ہیں (وہ بمیشہ کے لئے جنت میں چلے گئے) سورہ آل عمران میں فرمایا فَمَنُ ذُحُوحَ عَنِ النَّادِ یہ بدارہ یا گہوری کا میاب ہوں)

قُلُّكُوْلِبِثْتُوْفِ الْأَرْضِ عَدَدسِنِيْنَ ﴿ وَالْوَالْبِثْنَا يَوْمًا اوْبَعْضَ يَوْمِ فَنَكِلِ الْعَاذِيْنَ ﴿

الله تعالی کاسوال ہوگا کہ ہم برسوں کی گفتی کے اعتبار سے ذہین میں گفتے دن رہوہ کہیں گے کہ ایک یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوآ پ گفتے والول سے

قُل إِنْ لِيَثْنُهُ إِلاَ قَلِيْلًا لَوْ أَنَّكُمُ لُنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّا خُلَقْنَاكُمُ عَبَدًا

سوال فرما لیجئے اللہ تعالیٰ کافرمان ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت رہا گرتم جانے ہؤ کہ کیا تم نے پیدنیال کیا کہ بم نے تمہیں بطورعبث پیدا کیا

وَاتَكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعْلَى اللَّهُ الْبِلِكُ الْحَقُّ ۚ لِآلِكُ إِلَّهُ إِلَّا هُؤُرَبُ الْعَرْشِ

اور یہ کہتم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔ سو برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہے جن ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ عرش

الكَرِيْدِ وَمَنْ يَنْ عُمَمَ اللهِ إلها اخر لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَامْنَاحِ عَابُهُ عِنْكَ دَيِّهِ

رَ عَكَارِبَ مِهُ وَدِوَوَنَّ فَصَاللَّكِمَ الْمُكَارِمِ مِعْدِورَوَ بِالْمِدِينِ مِن كَاسِكِ بِالْمِنْ الْمُكَارِينِ مِن كَاسِكِ بِالْمَاءِ وَهُوكَ أَنْ مُنْ الْمُعْرِقُونَ ﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَالْحَمْرُ وَ الْمُنْ خَيْرُ الرَّحِومِينَ فَي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ ﴿ وَالْحَمْرُ وَ الْمُنْكِ خَيْرُ الرَّحِومِينَ فَي الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُونَ ﴿ وَالْحَمْرُ وَ الْمُنْكِ خَيْرُ الرَّحِومِينَ فَي اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُونَ ﴿ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ اللَّهِ وَمِنْ لَكُونِ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ اللَّهِ وَمِنْ لَكُونِ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ الْمُعْرِقُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ الْ

بلاشربات بيب كفافراوك كامياب بين بوسك أوراب بون دعا يجع كدا ميرسدب بخش ديخ اور تفراي باشراب وتم كرف والون عن سب بهتر وتفرا ف والدي بير

الله تعالی برتر ہے ملک ہے تن ہے وحدہ لاشریک ہے کا فرکامیاب بیں ہول گے

قصسيو: كافرول الله تعالى شائه كاليم عن سوال موكاكم زيين من برسول كالتى كاعتبار سے كتنے دن رہم؟ وہ وہاں بيب اور مول دلى كى وجہ سے موش وحواس كم كر يكي موسكة اس لئے جواب ميں كہيں كريميں تو بچھا ساخيال آتا ہے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم دنیا میں رہے ہونگے اور سیح بات سے ہے کہ ہمیں یا دہی نہیں ہے شار کرنے والوں سے یعنی فرشتوں سے سوال فرما لیجئے ہماری عمروں کا سیج حساب ان کومعلوم ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہتم دنیا میں تھوڑی ہی مدت رہے وہاں جتنے دن بھی زندگی گزاری وہ آخرت کے مقابلہ میں تھوڑی ہی ہے وہ دارالفنا تھااب دارلقر ار میں آئے ہو۔ یہال موت نہیں ہے اگرتم دنیا میں ہی حقیقت کو مجھ لیتے۔اورموت کے بعد زندہ ہوکر حساب کتاب کی پیشی کا یقین کر ليتے تو تمہارے حق میں احما ہوتا۔

مزيدارشاد ہوگا كمتم نے دنيا ميں جوزندگى گزارى اس ميں تم يہ جانتے تھے كہ ہمارے خالق نے ہميں پيدا كيا ہے كيا يہ بات جانے کے باوجودتم نے بین سمجھا کہ ہمارے خالق کا ہم پرحق ہےوہ عکیم مطلق ہےاس نے ہمیں حکمت کےموافق پیدا كيابيتم نے اس حقيقت كونة تمجما اورالئے يوں تمجھے كه جمارى پيدائش بطورعبث ہاس ميں خالق جل مجده كى ندكو كى حكمت ہاور نہ ہمیں مرکزاینے خالق کی طرف واپس لوٹنا ہے تمہاری اس ناتمجی اور غلط گمانی نے تہمیں برباد کر دیا اور آج تمہیں دورْ في جانا را سورة م مجده من ب وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَننتُمْ بِرَبِّكُمُ ارْدَكُمْ فَاصَّبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِوِينَ (اورتمهارايه كمان جوتم في اين رب كرما توكياس في تمهيل بلاك كرديا سوتم خياره والول مين موكرة ) فَتَعلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ (سوبرتر بالشروبا دشاه بحق م) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْكَرِيْمِ (اس كسواكولَى معبود نہیں وہ عرش کریم کارب ہے)سب سے بڑا ہا وشاہ ہے ملک الملوک ہے اس کے علاوہ کی دوسرے کو بھی معبود ما ننامیہ بہت بدى بغاوت ہے يه باغى يول نه بحصيل كه جماراكوكى مواخذه اور محاسدند بوگا محاسد ضرور بوگا اور كافرلوگ و بال ميدان آخرت میں ناکام ہو نگے لینی دوزخ میں جائیں گے مشرکین جوشرک کرتے ہیں ان کے پاس اس کے حجے ہونے کی کوئی دليل بيس جاى كوفر ماياك وَمَنُ يَدُعُ مَعَ اللهِ إلهَا آخَرَ لَا بُرُ هَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (اورجوفض الله كساتهاوركس معبودكو پكارے جس كى اس كے پاس كوئى دليل نہيں ہے تواس كاحساب اس كدبك ياس موكا بلاشربات يهك ككافرلوك كامياب ندموكك)

آخر من دعا كَيْلَقِين فرمانى وَقُلُ رَّبِ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ (اورآب يول دعا سيج كرار مير رب بخش دیجئے اور رحم فرمایے اور آپ رحم فرمانے والول میں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں )اس میں رسول اللہ علیہ کو خطاب ہامت آپ کے تالع ہے ساری امت اس فرمان پڑمل کرے اور الله تعالی مے مغفرت ورحمت طلب کیا کریں۔

### رَبّ اغْفِرُ وَارْحَمُ وَأَنَّتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

ولقد حصل الفراغ من تفسير سورة المومنون في الليلة الحادية عشر من ربيع الاخر سنة ٥ ١ ١ ١ الحمد لله اولا وآخر اوظاهر اوباطنا

### مَوَّالْنَوْيِخُ فَيْ وَالْمِيْنِ وَمِنْ الْمُنْ الْمُوالِيِّ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ لِلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

سوره نورمدينه منوره يس نازل جوئى اس من چونسه إسادرنوركوع بين

### بِنْ حِراللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مهریان نہایت رقم والا ہے

### سُورَةُ ٱنْزَلْنْهَا وَفَرَضْنَهَا وَٱنْزَلْنَا فِيْهَا آلِتٍ بَيِنْتٍ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُون ٥ الرَّانِيَةُ

بيايك مورت بجوجم نے نازل كى بچاورجم نے اس كى اوائىكى كاؤمدوار بنايا بچاورجم نے اس ميں واضح آيات نازل كى بين تاكيم مجھوز ناكرنے والى عورت

### وَالرَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْكَةَ جَلْدَةٌ وَلا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي

اور زنا کرنے والا مرد ان علی سے ہر ایک کو سو درے مارو اور اللہ کے

### دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمُرُّتُومِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرْ وَلْيَشْهَدُ عَدَا الْهُمَا طَآلِفَةً

وین میں ان دوٹوں کے بارے میں تنہیں رحمت نہ پکڑے اگرتم ایمان لاتے ہواللہ پراور آخرت کے دن پراوران کی سزا کے وقت

### مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ⊙

مومنین کی ایک جماعت حاضررہے

### احکام شرعیه یمل کرنالازی ہے ذانیاورزانی کی سراسوکوڑے ہیں

قصف بين : ال سورت كا پانچوال ركوع الله أو را السّموات و الآرض سي شروع بال لئے بيسورت سورة النورك نام سيموسوم اور معروف بال كي ميروع من عفت اور عصمت كي حفاظت كابيان باور زنا كر نيوالول اور تهمت لگانے والول كي سزا فذكور بيا ان بال كي اور الله بهم في بيسورة نازل كي اور الله بيل جواحكام بيل ان پر عمل كرنے كى ذمد دارى والى ہے ۔ (فَرَضُنهُ) كا بير جمداس لئے كيا كياك الله سورت بيل جواحكام فذكور بيل وه سب فرض نبيل بيل البيت مون بندول كوسب پر عمل كرنا چا بيان ميل فرائض بھى بيل اور غير فرائض بھى بيل) بعرفر مايا و آفز كُنسا فِيلَهُ آليات الله بيل اور خير فرائض بھى بيل ان پر عمل كريا فَقَلْكُمُ مَن الله فِيلُهُ آليات الله بيل جواحكام بيل ان پر عمل كريل فَقَلْكُمُ مَن اَنْكُورُونَ ( تا كر في حت حاصل كرو) واضح آيات نازل كي بيل) ان آيات بيل جواحكام بيل ان پر عمل كريل فَقَلْكُمُ مَن اَنْكُورُونَ ( تا كرفي حت حاصل كرو)

### شرعی حدود میں تنی کیوں ہے

اس کے بعد زنا کرنے والے مرداور زنا کرنے والی عورت کی سزابیان فرمائی اور فرمایا کدان میں سے ہرا یک کوسو کوڑے مارواور ساتھ ہی میں جھی فرمایا کہ سزاجاری کرنے میں تنہیں ان پردم ندائے۔

اللہ کے قانون کے سامنے کی رورعایت اور کی پرگوئی رحم کرنا ترس کھانا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے جب اس نے سزا کا تھم دیدیا گووہ سزا تمہاری نظروں ہیں ہنت ہے تو اے نافذ کرنا ہی کرنا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کے سزان عادت وخصلت کو پوری طرح جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ انسان اپنی طبیعت اور سزاج کے اعتبار سے کوئی سزا سے زنا کاری کے جرم سے رک سکتا ہے چونکہ اس ہیں ذائی مرداور زائیہ عورت کی سزائے ساتھ دوسروں کو عبرت والنا بھی مقصود ہے اس لئے بیجی تھم دیا کہ جب ان کوزنا کی سزادی جائے تو اس وقت مونین کی ایک جماعت حاضر رہ ہے ۔ دلانا بھی مقصود ہے اس لئے بیجی تھم دیا کہ جب ان کوزنا کی سزادی جائے تو اس وقت مونین کی ایک جماعت حاضر رہ ہے ۔ بہت سے لوگ حاضر ہوں گے تو آئیس بھی عبرت حال ہوگی اور سزاکا واقعہ اپنی مجلسوں اور قبیلوں ہیں اور با ہر ہے آئے جائے والے ما فرول کی ملاقا توں ہیں ڈرکر میں گو سب سے عبرت ناک سزاکا ج چاہوگا جس سے عموی طور پر پور سے جانے والے مسافروں کی ملاقات ہی وادر لوگ زناکا رہ سے باز رہیں کے حضرت عبادہ بن صامت سے دوایت ہے کہ مرحالت ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرت عبادہ نی خار مانا کہ دور اور تردیک اللہ کی حدود قائم کرواور کی ملامت کرنے والے کی ملامت اللہ کے تھم کے بارے ہیں تنہ پر سے کو ہرحالت ہیں اللہ تعالیٰ بارے ہیں تہ ہیں نہ پر کے اس کونا فذکیا کروڈنٹمن اعتراض کریں گے اس کونا ویکھو۔

آ جکل کی حکومتیں مخلوق کے طعن و شنیع سے ڈرتی ہیں اور دشمنوں کے اعتراضات کا خیال کر کے شری حدود قائم نہیں کرتیں۔ شری حدود قائم نہیں کرتیں۔ شری حدود قائم کرنے میں بہت بڑی خیر ہے حدود قائم ہوں گی تو گناہ ختم ہوں گے یا کم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دحت متوجہ ہوگی رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ زمین میں ایک حدقائم کی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ چالیس دن بارش بونے کا جوفع ہے اس سے کہیں زیادہ خیرات و برکات کا نزول ہوگا جبر اللہ کی ایک حدقائم کردی جائے گی۔ جبر اللہ کی ایک حدقائم کردی جائے گی۔

موجودہ حکومتوں نے رضا مندی سے زنا کو کرنے کوتو قانونی طور پر جائز ہی کر رکھا ہے اور فاحشہ جورتوں کو یہ پیشہ اختیار کرنے پرائسنس دیتی ہیں اور تھوڑی بہت جوقانونی گرفت ہے وہ زنا بالجر پر ہے لیکن بالجبر زنا کرنے والا بھی پکڑا نہیں جا تا اورا گر پکڑا گیا تو مختص جیل میں رہنے کی سزادے دی جاتی ہے اس سزاسے بھلا زنا کا را پی عادت بدکہاں چھوڑ سکتے ہیں جو حکومتیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو مسلمان ہونے کے مدعی ہیں جب ان سے کہا جا تا ہے کہ مجر مین پر شری سزائیں نافذ کرو۔ (ڈاکووُں کوٹل کرو چوروں کا ہاتھ کا ٹوئز ناکار مرداور عورت کوزناکاری کی سزادو غیر محصن ہیں تو سوکوڑ سے سزائیں نافذ کرو۔ (ڈاکووُں کوٹل کرو چوروں کا ہاتھ کا ٹوئز ناکار مرداور عورت کا دناکاروں پر رحم آ جا تا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمادیا ہے وَ لَا تَانْحُدُ کُمُ بِهِمَا وَ اَفَةٌ فِی دِیْنِ اللهِ (اور جہیں اللہ کو بین کے ہارے میں ان کے دویوار ہیں بھر میں کوشری دونوں کے ساتھ رحم کے برتاؤ کا جذبہ نہ پکڑے) اور اس سے بڑھ کرظلم یہ ہے کہ جوسرا پاکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جاری فرمودہ صدودکو ظالمانداورو حشیاند سرائیں کہددیتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ چوسرا پاکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جاری فرمودہ صدودکو ظالمانداورو حشیاند سرائیں کہددیتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ چوسرا پاکٹر ہیں بھر میں کوشری کی میں کوشری کی میں کوشری

سزائیں نہیں دی جاتی ہیں اس کی وجہ نے ڈاکداورزنا کی کثرت ہے چوریاں بھی بہت ہورہی ہیں زنا کاری کے اڈے بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان اڈول کے علاوہ جگہ جگہ زنا کاری ہوتی رہتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومتوں کے نزویک زنا کاری تو کوئی جرم ہے ہی نہیں اور چوری اور ڈیکٹی پر قابو پا نا بھی ان کی مصلحتوں کے خلاف ہے۔ قرآن کوئیس و یکھتے اس کے احکام پر چانا نہیں چاہتے اور اپنے عوام کو اور دشمنان اسلام کوراضی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور صرف حکومت باتی رکھنے کے جذبات لئے پھرتے ہیں جب ریصورت حال ہے واللہ تعالی کی مدد کیسے آئے فتد کروایا اولی الالباب۔

### چندمسائل متعلقه حدزنا

مسکلہ: جومردعورت آزاد ہولین کی کامملوک نہیں عاقل ہوبالغ ہوسلمان ہواس کا نکاح شرقی ہوا ہو پھر آپس میں میاں بیوی والا کام بھی کیا ہوتو ایسے مردعورت کومس کہتے ہیں اگران میں سے کوئی زنا کر بے واس کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا (بعنی پھر مار مار کر) ہلاک کردیتا ہے اور جومردعورت مصن نہ ہواگروہ زنا کر بے وان کی سزاسوسوکوڑے ہیں۔

مسكله: مردكوكم اكرك اورعورت كوبنها كركور كاكت جاكيل-

مسکلہ: ایسے کوڑے سے مارا جائے گاجس کے آخر میں گرہ گی ہوئی نہ ہواور یہ مارنا درمیانی درجہ کا ہواور ایک ہی جگہ کوڑے نہ مارے جا کیں البتہ سرچہ واور شرم گاہ پرکوئی کوڑا نہ مارا جائے۔
مسکلہ: جس زنا کارمر دیا عورت کورج مینی سنگسار کرنا ہے اسے باہر میدان میں لے جا کیں جن لوگوں نے زنا کی گوائی دی تھی میلے وہ پھر ماریں بھرامیر الموثنین پھر مارے اور اس کے بعد دوسر بےلوگ ماریں اگر گواہ ابتداء کرنے سے افکاری ہوجا کیں قوجرم ساقط ہوجائے گا گرزانی کے اقرار کی وجہ سے سنگسار کیا جانے گئے تو پہلے امیر الموثنین پھر مارے اس کے بعد دوسر بےلوگ اور گورت کورجم کر نے گئیں تو اس کے لئے گڑھا کھود کر اس میں کھڑی کر کے دجم کریں تو یہ بہتر ہوگا۔

کے بعد دوسر بےلوگ اور گورت کورجم کر نے گئیں تو اس کے لئے گڑھا کھود کر اس میں کھڑی کر کے دجم کریں تو یہ بہتر ہوگا۔
مسکلہ: جب کسی مردیا عورت کے بارے میں چار شحص گواہی دیدیں کہ اس نے زنا کیا ہے اور یوں کہیں کہ ہم نے ان کو یکٹل کرتے ہوئے اس طرح دیکھا جسے سر مہدانی میں سلائی ہوتو امیر الموثنین یا قاضی ان کو امول کے بارے میں حقیق اور تفتیش کر ہے گا گر ان کا بر اوعلائے تا جا ل اور صالح سچا ہونا خابت ہوجائے تو امیر الموثنین یا قاضی زنا کرنے والے برحد شرعی حب قانون (کوڑے یا سنگسار) نافذ کردے آگر چارگواہ نہ ہوں یا چارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت ہو اور لیا جو ارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت ہو جائے تو امیر الموثنین یا قاضی زنا کرنے والے برحد شرعی حب قانون (کوڑے یا سنگسار) نافذ کردے آگر چارگواہ فیہوں یا چارتو ہوں لیکن ان کا فاسق ہونا خابت

ہوجائے تو اس پر حد جاری نہ ہوگی جس کے بارے میں ان لوگوں نے زنا کی گوائی دی۔ بلکہ ان لوگوں کو صد قد ف لگائی جائے گی جنہوں نے گوائی دی۔ (حدقد ف سے مراد تہت لگانے کی سزا ہے جوائی (۸۰) کوڑے ہیں) چنداورات کے بعدائی رکوع میں ان شاء اللہ تعالی اس کا ذکر آئے گا۔

مسئلہ: زانی کے اپنے اقرار سے بھی زنا کا ثبوت ہوجاتا ہے (مردہویا عورت) جب اقرار کرنے والا عاقل بالغ ہواور چارمجلسوں میں چارمرتبہ اقرار کر بے تو قاضی اس سے دریافت کرے کہ زنا کیا ہوتا ہے اور تو نے کس سے زنا کیا اور کہال زنا کیا اقرار کرنے والا جب بیر باتیں بتاد ہے تو قاضی اس پر بھی حسب قواعد شرعیہ حدیا فذکرد ہے گا۔

### دورحاضر کے مدعیان علم کی جاہلانہ باتیں

آ جکل بہت سے مرعیان علم ایسے نکلے ہیں جواپی جہالت کے زور پر شریعت اسلامیہ میں تح یف کرنے کے پیچے پڑے ہوئے ہیں۔ وشمنان اسلام اور بہت سے اسحاب اقتداران کی سریستی کرتے ہیں اور ان کورشوت دے کران سے ایک باتیں کھواتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ چودہ سوسال سے تمام عوام اور خواص بی جانے اور سیجھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام ہیں زانی غیر محسن کی سز اسوکوڑ سے اور زانی محسن کی سزار جم یعنی سنگسار کرنا ہے۔ اپنے علم کو جاہلانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام ہیں زانی غیر محسن کی سز اسم جان لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن و عادی ہیں استعال کرنے والے اب یوں کہ رہے ہیں کہ قرآن مجید ہیں رہم نہیں ہے ان لوگوں سے سوال ہے کہ قرآن فی خید ہیں سے تران نے تو یہ فرمانا ہے کہ وَمَا اَنَاکُمُ الرَّسُولُ فَعَدُوهُ وَمَا نَهَاکُمُ عَنْهُ فَانْتُهُوا (جو بی مورسول اللہ عیائے دیں اسے پکر لوا ورجس سے روکیس رک جاؤ)

جب رسول الله علیہ نے بعض زائیوں کو جوت زنا اور مصن ثابت ہونے پرسکسار فرمادیا تو اب کس کا مقام ہے جو اس کی تردید کرے اور اسے اللہ کے دین سے نکال دے حضرت عرقے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بیہ باللہ تعالیٰ نے محمد رسول میں آنے والے رجم کی سزا کے منکر ہوں گے اس لئے انہوں نے ایک دن منبر پر فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ علیہ کوت کے ساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی کتاب اللہ میں جو پھینازل ہوااس میں رجم بین سنگسار کرنے کی آبت بھی تھی ہم نے اس آبت کو پڑھا اور سمجھا اور یا دکیارسول اللہ علیہ نے سنگسار کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعد سنگسار کیا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ زمانہ درازگر رنے پر کوئی کہنے والا یوں نہ کہنے گے کہ اللہ کی تم رجم کی آبت کو اللہ کا اب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کروہ دین اسلام میں رجم کی مشروعیت کا منکر ہوگا) جس کی وجہ سے لوگ ایک ایسے فریعنہ کو تعمیل ہوجا کے رہم کی آب میں ہو جب کی سات موجب کے اللہ کی کتاب میں ہوجب کو ایک عورت کو مل ہوجا کے (جس حصل کی وجہ سے مدلازم ہوتی ہو) رواہ ابخاری اس کا مطلب بی حمل کی وجہ سے مدلازم ہوتی ہو) رواہ ابخاری اس کا مطلب بی حمل کی وجہ سے مدلازم ہوتی ہو ) رواہ ابخاری اس کی مشروعیت کا مناز میا اور مایار جم اللہ کی کتاب میں ہے اس کا مطلب بیں حمل کی وجہ سے مدلازم ہوتی ہو ) رواہ ابخاری اس کی مشروعیت کا مناز میا یہ ماللہ کی کتاب میں ہوتی ہو کی مشروعیت کا مناز میا ہوتی کی اس کی موجب کی روبہ سے مدلازم ہوتی ہو ) رواہ ابخاری اس کی مشروعیت کی جو میا کی وجہ سے مدلازم ہوتی ہو ) رواہ ابخاری اس کا مطلب بی

ہے کہ جس آیت میں مضمون تھا اس کی تلاوت منسوخ کردی گئی ہے اس کا تھم منسوخ نہیں ہوا جن حفرات نے علم اصول فقہ پڑھا ہے وہ اس کا مطلب سجھتے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے سورۃ نساء کی آیت آؤی ہے تعل الله کھن مسئیلا کی کا سے سورۃ نساء کی آیت آؤی ہے تو اس سے بیٹا ہت مسئیلا کی کا طرف اشارہ ہے اور تیسرا مطلب بیہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں واضح طور پرموجو ذہیں ہے تو اس سے بیٹا ہت نہیں ہوتا کہ دین اسلام میں رجم نہیں ہے جب رسول اللہ علی ہے اسکو شروع فرمایا تو اللہ کی کتاب میں ہوگیا کیونکہ اللہ کی اطاعت کتاب اللہ کے مضمون میں شامل ہے۔ اطاعت کتاب اللہ کے مضمون میں شامل ہے۔

میر جولوگ کہ رہے ہیں کہ رجم قرآن کریم میں نہیں ہے اول توان سے بیسوال ہے کہ ظہر عصر اور عشاء کی چار رکعتیں مغرب کی تین اور فیجر کی دو ہیں اس کوکس آیت میں دکھادیں۔ زکو قاکا کیا نصاب ہے اس کوکس آیت سے ثابت کریں۔ کیا وجہ ہے کہ نماز اور زکو قاکی ادا نیگ کے لئے جو اسلام کے ارکان میں سے ہیں قرآن مجید کی آیت تعلیق نہیں کی جاتی ان پر عمل کرنے کے لئے قررسول اللہ عقیقے کا ارشاد ہی کافی ہے اور درجم کو دین میں مشروع سمجھنے کے لئے آیات قرآن نید کی تعلیق ہے۔ ملی داور زندیق کا کوئی دین نہیں ہوتا اس لئے یہ لوگ ایسی با تیس کرتے ہیں میر بھی قابل ذکر ہے کہ رجم اگر قرآن مجید میں نہیں ہے قرسو کوؤے کا ناتو ہے ارے زندیقو اتم جن حکومتوں کے نمائندے ہوان سے سوسوکوڑے قرگاواؤ اپنے ڈرا میں نہیں ہے قرمایا ہے حدیث شریف سے علم کومئلرین اسلام کی تائید کے لئے خرچ کرنا اس کوقوقر آن مجیدنے اَصَالَمَ اللهُ مَعَلَمَ عَلَم فرمایا ہے حدیث شریف سے علم کومئلرین اسلام کی تائید کے لئے خرچ کرنا اس کوقوقر آن مجیدنے اَصَالَمَ اللهُ مُعَلَم عَلَم فرمایا ہے حدیث شریف سے الیے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے من العلم جملا دار دیوا ہے۔

### زنا كارى كى مضرتيں اور عفت وعصمت كے فوائد نكاح كى فضيلت

کافروں اور طحدوں' زند بقوں کواسی پر تبجب ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زنا کو کیوں حرام قرار دیا گیا یہ لوگ سیجھتے ہیں کہ
یہ مردعورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہے جس کا جس سے چاہے لذت حاصل کر لے ان لوگوں کی یہ بات جہالت صلالت اور
غوایت پر بنی ہے یہ کہنا کہ بندوں کواختیار ہے جو چاہیں کریں ہیہ بہت بڑی گراہی ہے جب خالق کا نئات جل مجدہ نے پیدا
فر مایا اور سب اس کی مخلوق اور مملوک ہیں تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خالق اور مالک کے بتائے ہوئے قانون کے
خلاف زندگی گذارے کوئی انسان خودا پنانہیں ہے نہ اس کے اعضاء اپنے ہیں وہ تو خالق جل مجدہ کی ملکہت ہے ان اعضاء
کوقانون الہی کے خلاف استعال کرنا بغاوت ہے۔

اللہ جل شاخہ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا پھران کی طبعی موانست کے لئے حضرت حواعلیما السلام کو پیدا فر مایا پھران کے طبعی موانست کے لئے حضرت واعلیما السلام کو پیدا فر مایا پھران سے انسانوں کی نسل کو جاری فر مایا مردعورت میں جو ایک دوسرے کے کاح کومشروع فر مایا اور نکاح کے اصول قوانین مقرر فر مائے جب مردعورت کا نکاح ہوجائے تو آپس میں ایک دوسرے سے قانون شریعت کے مطابق استماع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلنے قانون شریعت کے مطابق استماع اور استلذ اذ جائز ہے۔ اس میں جہاں نفسیاتی ابھار کا انتظام ہے وہاں بنی آ دم کی نسل چلنے

اورنسل ونسب کے پاک رکھنے اور آپس میں رحمت اور شفقت باقی رکھنے کا اور عورت کے گھر میں عزت آ برو کے ساتھ رہنے اور گھر بیٹے ہوئے ضرور مات زندگی بوری ہونے اور عقت وعصمت سے رہنے کا انظام ہے مرو کما کر لائے عورت گھریس بیٹھے اور کھائے لباس بھی شوہر کے ذمداور رہنے کا گھر بھی اولا دپیدا ہوتو ماں باپ کی شفقت میں ملے برجے کوئی چیاہو کوئی ماموں ہوکوئی دادا ہوکوئی دادی ہوکوئی خالہ ہوکوئی چھوچھی ہو ہرایک بنچ کو پیار کرے گودیس لےاور ہرایک اس کواپنا سمجے صلد حی کے اصول پرسب رشتہ دار دور کے ہوں یا قریب کے آپس میں ایک دوسرے سے عجت بھی کریں مالی امداد بھی كرين تكاحول كى مجلسول ميں جمع مول وليمه كى دعوتيں كھا ئيل عقيقے مول جب كوئى مرجائے كفن دفن ميں شريك مول بيد سبامور نکاح سے متعلق بیں اگر نکاح نه مواور عورت مردیوں ہی آئی میں اپنی نفیانی خواہشات پوری کرتے رہیں توجو اولا دہوگی وہ کسی باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی اور جب عورت زنا کارہے تو یہ پہتم بھی نہ چلے گا کہ کس مرد کے نطفہ سے حمل قرار پایا جب که باپ بی نبیل ہے تو کون بچه کی پرورش کرئے بچہ کو بچیمعلوم نبیں میں کس سے پیدا ہوا میرے ماں باپ کون ہیں چونکہ باپ ہی نہیں اس لئے انگلینڈوغیرہ میں بچوں کی ولدیت ماں کے نام سے لکھ دی جاتی ہے رشتہ داروں کی جوشفقتیں تھیں باپ کی جانب سے ہوں یا مال کی جانب سے بچدان سب سے محروم رہتا ہے زنا کارعورتوں کے بھائی بہن بھی اپنی بہن کی اولا دکواس نظر سے نہیں دیکھتے جوشفقت مجری نکاح والی ماں کی اولا دیرنا نا نانی اور خالہ ماموں کی ہوتی ہے مرسجهدارة دى غوركرسكتا بك نكاح كي صورت من جواولا د بواس كي مشفقان تربيت اور مال باي كي آغوش من يرورش مونا انسانیت کے اکرام کاسب ہے یازنا کارول کی اولا دکی حکومتوں والی پرورش اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے؟ مجرجب نكاح كاسلسله وتاب تومال باب لزكااورلزى ك لئے جوڑا دھونڈتے ہیں اور آ داوار كاورلاكيال نفساني خواہشات پورا کرنے کے لئے دوست (فرینڈ) تلاش کرتے پھرتے ہیں بیر ورت کی کتنی بوی ذلت اور تقارت ہے کہوہ تھی کوچوں میں کپڑے اتارے کھڑی رہے اور مردول کواپنی طرف لبھائے اور جوشخص اس کی طرف جھکے اس کو کچھون کے لئے دوست بنالے پھر جب جاہے میرچھوڑ دےاور جب جاہے وہ چھوڑ دے اب پھر دونوں تلاش یار میں لکلے ہیں کیااس میں انسانیت کی مٹی پلیدنہیں ہوتی پھر چونکہ عورت کا کوئی شو ہرنہیں ہوتا اور جن کو دوست بنایا جاتا ہے وہ قانو نااس کے خرج كى ذمددارنيس ہوتے اس كئے ورتيل خود كمانے برمجبور ہوجاتى ہيں شوروموں بر كھڑى ہوئى مال سلائى كرتى ہيں روڈ پر بيشہ كرآنے جانے والے لوگوں كے جوتوں ير يالش كرتى بين عجيب بات ہے كم حورتوں كويد ذلت اور رسوائي منظور ہے اور نکاح کرے گھر میں ملکہ بن کر بچوں کی مال جو کرعفت وعصمت کے ساتھ زندگی گذارنے کونا پیند کرتی ہیں۔ اسلام نعورت كوبرامقام ديا بوه فكاح كرع عفت وعصمت كي حفاظت كساته كمركى جارد يواري مين رب اوراس کا تکاح بھی اس کی مرضی سے ہوجس میں مہر بھی اس کی مرضی ہے مقرر ہو پھراہے ماں باپ اور اولا داور بہن بھائی ہے میراث بھی ملے۔ بیزندگی اچھی ہے یا دربدریار دھونڈتی پھریں اور زناکرتی پھریں بیہتر ہے؟ پچھ توسوچنا چاہیے فاعتر وایا اولی الابصار اس تمہید کے بعداب ایک مجھدار آ دمی کے ذہن میں زنا کی شناعت اور قباحت پوری طرح آ جاتی ہے اسلام کو سیہ کو اس تمہید کے بعداب کا اختلاط ہو پیدا ہونے والے بچوں کے باپ کا پند نہ چلے یا کی شخص دعویدار ہوجائیں کہ یہ بچہ میرے نطفہ سے ہے۔

جومردعوت زناکاری کی زندگی گذارتے ہیں ان سے حرای بچے پیدا ہوئے ہیں انسانیت کی اس سے زیادہ کیا ملی پلید ہوگی کہ بچہ ہوا دراس کا باپ کوئی نہ ہوا بال نظرا ہے حرای کہتے ہوں یا کم از کم یوں بچھتے ہوں کہ دیکھوہ ہجرای آرم ہی پلید ہوگی کہ بچہ ہوا دراس کا باپ کوئی نہ ہوا بال نظرا ہے حرای کہتے ہوں یا کم از کم یوں بھتے ہوں کہ دیکھوہ ہجرای آرم ہو تو معاشرہ میں حرای ملائی ہونے کی حیثیت ہی باتی نہیں رہتی جن ملوں میں زناکاری عام ہان کے یہاں حرای ہونا کوئی ہز نہیں۔ اب بدلوگ جا ہے ہیں کہ سلمان بھی ہماری ہاں میں ہاں ملادیں اور قران کے باغی ہوکر ہماری طرح زناکار ہوجا کیں اور قرتاکاری کی سز امنسوخ کر دیں بھلامسلمان یہ کیسے کرسکتا ہے آگر کوئی مسلمان ایسا کرے گاتو اسی وقت کا فرہوجائے گا۔

اسلام جوعفت وعصمت کادین ہے اس کے مانے والے شہوت پرستوں کا ساتھ کہاں دے سکتے ہیں زنا کاری میں چونکہ مزاہے شہوت پرتی ہے اس لیے شہوت پرست اسے چونر نے والے نہیں ہیں معاشرہ اسلامیہ نے زنا کی سز اسخت رکھی ہے چراس میں فرق رکھا گیا ہے غیرشادی شدہ مرد خورت زنا کرلے تو سوکوڑ نے لگانے پراکتفا کیا گیا اور شادگ شدہ خوض زنا کر یے تو اس کی سزار جم مقرر کی گئی ہے مرد ہو یا خورت جولوگ شہوت پرست ہیں ان کے تقاضوں پر کافر ملکوں کی پارلیم مغوں نے نہ صرف یہ کہم مرد کورت کے لئے باہمی رضامندی سے زنا کو قانو نا جائز قرار دیدیا ہے بلکہ مرد کو بھی اجازت ویدی ہے کہ وہ کسی مرد کی ہیوی بن کر دیے ان لوگوں کو نہ انسانیت کی ضرورت ہے نہ شرافت کی نہ نسب مخوظ رکھنے کی نہوت پرست ہیں شہوت کے بندے ہیں اس شہوت پرتی کے نتیج ہیں جو کے ساتھ جینے کی نیکورتوں کواچھا مقام دینے کی شہوت پرست ہیں شہوت کے بندے ہیں اس شہوت پرتی کے نتیج ہیں جو ایڈز وغیرہ کی نئی نئی نیاریاں پیدا ہور ہی ہوئی چا ہے یان لوگوں کا مزان بن گیا ہے۔

یدزناکی کشرت کشرت اموات کامجی سبب بے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوجائے اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیے ہیں اور جس کی قوم میں زنا کھیل جائے اس میں موت کی کشرت ہوگی اور جو لوگ ناپ نول میں کی کرنے گئیں ان کارزق کا ان دیا جائے گالینی رزق کم ملے گا اور اس کی برکت ختم کردی جائے گی اور جوقوم ناحق فیصلے کرے گی ان ہیں قبل کی کشرت ہوگی اور جوقوم بدع بدی کر بگی ان پر دشمن مسلط کردیا جائے گا۔ (رواہ مالک جوقوم ناحق فیصلے کرے گا اور حضرت ابن عباس سے بیمی مروی ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی آبادی میں زنا اور سود خوری کارواج ہوجائے توان لوگوں نے اپنی جائوں پر اللہ کاعذاب نازل کرلیا (الترغیب والتر ہیب (۲۷۸ج ۳)

حضرت میموند نے بیان کیا کرسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا کہ میری امت برابر خیر پرد ہے گی جب تک کہ ان میں حرامی بچول کی کثرت نہ ہوجائے سوجب ان میں اولا دالزنا کی کثرت ہوجائے گی تو اللہ تعالی ان پر عنقریب عام عذاب بھیج دےگا۔ (رواہ احمد واسنادہ جسن کمافی الترغیب ص ۲۷۷ج ۳)

مسیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علی نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا اس میں بہت ی چیز یں دیکھیں ان میں ایک یہ بیٹی دیکھا کہ تنور کی طرح ایک سوراخ ہے اس کا اوپر کا حصہ تک ہے اور پنچ کا حصہ وسیع ہے اس کے پیچا گ جل ربی ہے جولوگ اس تنور میں ہیں وہ آگ کی تیزی کے ساتھ اوپر کو آجاتے ہیں جب آگ دھیمی پرتی ہے تو پنچ کو واپس چلے جاتے ہیں بیب آگ دھیمی پرتی ہے تو پنچ کو واپس چلے جاتے ہیں بیلوگ نظے مردادر نگی عور تیں ہیں ان کی چیخ پکار کی آوازیں بھی آربی ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں میں نے اپنے ساتھیوں (حضرت جرئیل اور حضرت میکائیل علیمما السلام) سے دریافت کیا کہ بیکون ہیں انہوں نے بتایا کہ بین ناکار مرداور زناکار عور تیں ہیں۔

### زناامراض عامه کاسبب ہے

جسنرت ابن عرق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین!
پانچ چیزوں میں جبتم جتنا ہوجاؤ اور خدانہ کرے کہ تم جتنا ہو (تو پانچ چیزیں بطور نتیجہ ضرور طاعون اور الی الی بجاران کی تفصیل فرمائی) (۱) جب کسی قوم میں بھلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگیں تو ان میں ضرور طاعون اور الی الی بجاریاں بھیل پڑھیں گی جوان کے باپ دادوں میں بھی نہیں ہوئیں (۲) اور جوقوم ناپ تول میں کی کرنے گئے گی قوا اور بخت محت اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گی (۳) اور جولوگ اپنے مالوں کی زکو قاروک لیس گے ان سے بارش روک بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ ان کی گرفت کی جائے گی (۳) اور جولوگ اپنے مالوں کی زکو قاروک لیس گے ان سے بارش روک کی جائے گی (جی کی گئے ہوں کا سے بارش دول کی جرکو تو دے گی اللہ ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط فرمادے گا جوان کی بعض مملوک چیزوں پر جفنہ کر لے گا کے رسول کے عہد کو تو دے گی اللہ ان پر غیروں میں سے دشمن مسلط فرمادے گا جوان کی بعض مملوک چیزوں پر جفنہ کر لے گا اور جس قوم کے با اقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف فیلے دیں گے (اور احکام خداوندی میں اپنا اختیار وانتخاب جاری کریں گے ) تو وہ خانہ جنگی میں جتال ہوں گے (این ماجہ)

اس صدیث پاک میں جن گناہوں اور معصیتوں پران کے مخصوص نتائج کا تذکرہ فرمایا ہے اپنے نتائج کے ساتھ اس زمین پر بسنے والے انسانوں میں موجود ہیں۔سب سے پہلی بات جوآ تخضرت علی نے ارشاد فرمائی بہ ہے کہ جس قوم میں تھلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگیں گے ان میں ضرور طاعون تھیلے گا اور ایسی ایسی بیاریاں بکثرت فلا ہر ہوں گی جوان کے باپ دادوں میں بھی نہوئی ہوں گی۔

آج بحیانی کس قدرعام بے سر کول پارکول کلبول اور نام نہادی قومی اور ثقافتی پروگراموں میں عرسول اور میلول

میں مجبوطوں اور دعوتی پارٹیوں میں کس قدر بے حیائی کے کام ہوتے ہیں اس کے ظاہر کرنے اور بتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے جانے والے اور اخبارات کا مطالعہ کرنے والے بخوبی واقف ہیں پھراس بے حیائی اور فخش کاری کے نتیجے ہیں وہائی امراض طاعون ہیضہ افغاور الیوز کھیتے رہتے ہیں اور ایسے ایسے امراض سامنے آرہے ہیں جن کے طبعی اسباب اور معالجہ کے بچھے ہے واکٹر عاجز ہیں جس قدر واکٹری ترتی پذیر ہے اس قدر درخے امراض ظاہر ہوتے جاتے ہیں ان امراض کے موجود ہونے کا سبب جو خالتی عالم جل مجدہ کے بی پیٹر ( ایسینے کے بتایا ہے لیعنی بے حیائیوں کا پھیلنا جب تک وہ ختم نہوگا نے نے امراض کا آتا ہی ختم نہیں ہوسکا دور حاضر کے لوگوں کا اب میطریقہ ہوگیا ہے کہ ان کے نزد یک شہوت پر تک میں سبب پچھے ہے زندگی کا خلاصہ شہوت پر ستوں کے نزد یک صرف یہی رہ گیا ہے کہ مرداور خورت بغیر کی شرط اور بغیر کی اس بیار کی کے اس فیر ایسین اس کے دور سے سے ہوت پوری کیا کریں پہلے تو بعض یور پین مما لک نے اس فتم کے قوانین بنا دیے سے کہاں شم کی کا نفرنس منعقد کرنے والے انسانیت کے دائرہ ہی سے باہر ہو بھے ہیں اور آئیس اس پر ڈرائیمی رہے نہیں اس پر ڈرائیمی رہے نہیں اس پر ڈرائیمی رہے نہیں اور آئیس اس پر ڈرائیمی رہے نہیں سے کہاں شم کی کا نفرنس منعقد کرنے والے انسانیت کے دائرہ ہی سے باہر ہو بھی ہیں اور آئیس اس پر ڈرائیمی رہے نہیں ۔ یہ کہاں شم کی کا نفرنس منعقد کرنے والے انسانیت کے دائرہ ہی سے باہر ہو بھی ہیں اور آئیس اس پر ڈرائیمی رہے نہیں ۔

### نفس برستوں کولذت جا ہے انسانیت باقی رہے یاندرہے

بیلوگاس مقام پراتر آئے ہیں کہ ہم انسان ندر ہے تو کیا حن ہے مرہ تو ملے گا۔انسان بنے اور انسانی تقاضے پورے کرنے میں نفس کی آزادی میں فرق آتا ہے البذاانسانیت کی ضرورت کیا ہے؟ جانور بھی تو دنیا میں رہتے ہیں اور جیتے ہیں ہم بھی جانور ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ بات بیلوگ زبان سے کہیں یاند کہیں ان کا طریقہ کا راور رنگ ڈھنگ ایسا ہی ہے ای کو قرآن مجید میں فرمایا وَاللّٰهِ مَنْوَی لَهُمُ (اور جن لوگوں فرآن مجید میں فرمایا وَاللّٰهِ مُنْوَلُ ایَتَمَتُعُونَ وَیَا کُلُونَ کَمَا تَا کُلُ الْاَنْعَامُ وَالنّارُ مَنْوَی لَهُمُ (اور جن لوگوں فرمی اور کھاتے ہیں اور دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے)

انسان کو جواللہ تعالی نے عقل اور فہم سے نواز ااور اسے جوشرف بخشا اس شرف کی وجہ سے اور اسے اونچار کھنے کے لئے احکام عطافر مائے۔ اس کے لئے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا۔ مرداور کو ورت کا آپس میں استمتاع بھی حلال ہے لیکن تکاح کرنے کے بعد کچراس نکاح اور انعقاد تکاح کے بھی قوانین ہیں تمام انبیاء کرام بھی السلام نکاح کرتے تھے۔ سوائے حصرت کیکی اور حضرت عیلی علیم السلام کے کہ ان دونوں حضرات نے نہ نکاح کیا نہ کورتوں سے استمتاع کیا۔ افسوں ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کا اجازہ میں دیوگی کرنے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر نکاح کے عورتوں سے استمتاع کرنے کا دیوگی کرتے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر نکاح کے عورتوں سے استمتاع کرنے کا دیوگی کرنے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر نکاح کے عورتوں سے استمتاع کرنے کا دیوگی کرنے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر نکاح کے حورتوں سے استمتاع کرنے کا دیوگی کی دیوگی کو دیوگی کرنے والی ہیں وہ ان کی طرف بغیر نکاح کے دورتوں سے استمتاع کرنے کا دیوگی کرنے ہیں۔

ہاں حضرت عیسی علیدالسلام آخری زمانے میں جبآ سان سے تشریف لائیں گے و دجال کول کریں مے اور نکاح

بھی فرمائیں گے آپ کی اولا دبھی ہوگی ( کماذکرہ ابن الجوزی فی کتاب الوفاء) جب وہ تشریف لائیں گے قو صلیب کو تو ڑ دیں گے اور خزیر کو تل کردیں گے اور اس طرح اپنے عمل سے دین نصر انیت کو باطل قرار دیں گے (رواہ مسلم)

اورجیے وَالسَّادِقُ وَالسَّادِقَةُ فَافْطَعُوْ آلَيْدِيَهُمَا لَيَن زناكى حديمان كرتے موئے دوباتين زيادہ قابل توجہ ہيں اول تو

یه کصرف ند کر کا صیفه لانے پراکتفانہیں کیا گیا بلکہ لفظ الزانیہ ستفل ذکر کیا گیا دوسراالزادیۃ کوالزانی پرمقدم فر مایا ہے۔ اب کسی بھی مردیا عورت کو بیشبہ کرنے کی گنجائش نہیں رہی کہ شاید زنا کی صد جاری کرنا مردوں ہی کے ساتھ مخصوص ہو۔

نیزقرآن مجید کے انداز بیان سے بیجی واضح ہوگیا کہ ورتوں میں زنا کی رغبت بنسبت مردوں کے زیادہ ہے ان کی حفاظت کا زیادہ اہتمام کیا جائے چوری میں مردپیش پیش ہوتے ہیں اس لئے سورة مائدہ کی آیت میں لفظ السارق کومقدم فرمایا اور زنا کی

۔ طرف مائل ہونے میں عورتوں کار جمال زیادہ ہوتا ہے اس لئے صدر نابیان فرماتے ہوئے پہلے لفظ الزامیة کومقدم فرمایا۔ مرب

فا كره: شريعت اسلاميد نے جوزناكى حدم قرر فرمائى ہے بظاہر يہ خت ہے اور بختى اس لئے ہے كہ لوگوںكى عفت عصمت محفوظ رہے اور اس جرم كى طرف لوگوںكا ميلان نہ ہوا گركى غير محصن كولوگوںكى ايك جماعت كے سامتے كوڑے لگا دے جائيں اوركى محصن كوسنگ اركر ديا جائے اور اس كی شہرت ہوجائے تو برس ہا برس كے لئے دور در از علاقوں كے رہے والوں كے لئے دي منزاع برت كاسامان بن جائے گی۔

اسلام نے اول تو ایسے احکام وضع کے ہیں جن پڑ کم کرنے سے زنا کا صدور ہی آ سان ہیں نظروں پر پابندی ہے عورتوں کی بے چابی پر پابندی ہے نامحرموں سے پردہ ہے محرم بدنس سے بھی پردہ کا تھم ہے ان سب امور کے باوجود زناصا در ہوجائے تو اس کی سز اکے لئے و لیی شرطیں لگائی ہیں جن کا وجود ہیں آ ناہی مشکل ہے اگر چارگواہ گواہی دیں کہ ہم نے فلاں مردہ عورت کو اس طرح زنا کرتے ہوئے دیکھا جیسے سرمددانی ہی سلائی ہوتب زنا کا شوت ہوگا، فلاہر ہے ایسے چارگواہ ملنا عادتا نامکن ہے ہاں اگر کوئی مردعورت زنا کا اقرار کر لے تو اس پرسزا جاری ہوگی لیکن اس ہیں بھی امیر الموشین اور قاضی کو تھم عادتا نامکن ہے ہاں اگر کوئی مردعورت زنا کا اقرار کر لے تو اس پرسزا جاری ہوگی لیکن اس ہیں بھی امیر الموشین اور قاضی کو تھم وہ ہو ہاں اس کوئی مردعورت زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہو جائے تو امیر سب کے باوجود بھر بھی کوئی خض زنا کے جرم میں پکڑا جائے اور اصول شریعت کے مطابق اس کا زنا ثابت ہو جائے تو امیر الموشین اور قاضی لامحالداس پر حدجاری کر دے گا کیونکہ بھٹی مسلمانوں کے معاشرہ کا ایک ایسا عضو ہے جو بالکل ہی سر چکا الموشین اور قاضی لامحالداس پر حدجاری کر دے گا کیونکہ بیشن مسلمانوں کے معاشرہ کا ایک ایسا عضو ہے جو بالکل ہی سر چکا ہے تھے ہیں اس سرزا کی حکمت ہوں کوئیس و کھتے۔ ہو کا نے بغیر جسم کی اصلاح می نہیں رہتی لوگ ذنا کی سرزا کی تحق کو تو دیکھتے ہیں اس سرزا کی حکمت کوئیں و کھتے۔

ٱلرَّانِيُ لِا يَنْكِهُ اللَّانَانِيَدُّ اوْمُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ لِا يَكِهُمِ اللَّازَانِ اوْمُشْرِكَةً

زانی نکاح بھی کی کے ساتھ نہیں کرتا بج زائیہ یا مشرکیہ کے اور زائیہ کے ساتھ بھی اور کوئی فکاح نہیں کرتا بج زانی یا مشرک

### وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ۞

اور یہ سلمانوں پر جرام کیا گیا ہے

تنصيب ال آيت كافير من حفرات مفرين كرام ك الفاقوال بي او يرترجمه ومطلب ظامر مور باس حاحب بيان القرآن نے ای کواختيار کيا ہے۔ ونقله صاحب الروح عن النيسابوري فقال قال النسيابوري انه احسن الوجوه في الآية ان قوله سبحانه (الزَّاني لَا يَنْكِحُ ) حكم مؤسس على الغالب المعتاد جئي به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك أن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقبح لا يرغب غالبًا في نكاح الصوانيح من النساء اللاتي على خلاف صفته وانما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله اوفي مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لايرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وانما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين ونظير هذا الكلام لا يفعل الخير الا تقى فانه جار مجرمي الغالب ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبربه عنه للتغليظ. (اورات صاحب روح المعانى في نيثا يورى في التنوي كرتے ہوئے كہا ہے كينيثا يورى فرماتے بيں كواس آيت كى سب سےاحس قوجيديہ كدالوانى لا يسكع اكثر عادت ك مطابق نیا تھم ہے جوزناء سے رو کئے کے بعد مونین کوزنا کاروں سے نکاح سے رو کئے کے لئے لایا گیا ہے اوراس کی وضاحت سے ہے کہ فاس خبیث جو کہ زناء کاروبد کارہے وعموماً ان عورتوں سے نکاح کی رغبت ہیں رکھتا جواس کی صفت کے خلاف باعصمت ہیں وہ تواسیے جیسی بدکارگندی عورت یامشرک عورت میں رغبت رکھتا ہے اور ای طرح بدکارگندی عورت صالح مردول سے تکاح کی رغبت نبیں رکھتی اورصالح لوگ بھی اس سے بھا گتے ہیں اس سے شادی کی رغبت وہی رکھتے ہیں جواسی کی طرح کے بدکار ومشرک بير اوراس كلام كى مثال يهمله بكه لا يفعل السحيد الانقلى (بھلائنبيس كرتا مُرتقى)ببرحال يوم اكثريت كى بنياد پراور مومنین پراس حرام ہونے سے مراد تنزیمی حرمت ہے جساس عنوان سے فقط شدت کے اظہار کے لیے تعبیر کیا ہے) اور بعض حفرات نخبر كو بمعنى انھى ليا ہے اور بيمطلب بتايا ہے كہ كى زانى كوزانىد يامشركد كے علاوہ كى عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ای طرح زنا کارعورت کوسی غیرزانی اورغیرمشرک سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں اور موشین کے لئے حرام ہے کہ می زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کریں۔جن حضرات نے بیمطلب بتایا ہے ساتھ ہی ہی فرمادیا کہ بیھم جرت کے ابتدائی دور میں تھا بعد میں زانی اور زائیے کے بارے میں تو یہ کم منسوخ ہوگیا اور مشرک اور مشرکہ کے بارے میں باقی ر بالیعنی زانی مردغیرزانی عورت سے نکاح کرسکتا ہے جبکہ مومن ہوں اور کسی مومن کامشرک عورت سے اور کسی مومند کا کسی مشرك ب جائز نبيس ان حضرات فرمايا ب كراتيت كريم وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ ے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا 'بعض حضرات نے آیت کا نزول بتاتے ہوئے بعض قصے بھی نقل کئے ہیں اور یہ قصے فل فرما کر جو کچھ فرمایا ہے وہ بھی قول اول یعنی منسوخ تسلیم کرنے کی طرف راجع ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندسے ایک روایت ہے اور حضرت مجاہد اور عطااین الی رباح اور قادہ اور زہری اور قعی (تابعین کرام) نے فرمایا ہے کہ جب مہاجرین مدین منورہ آئے اوران کے پاس اموال نہیں تھے۔ تنگ دست بھی تصاور کنبہ قبیلہ بھی نہ تھا تو اس قت أنہیں مال اور محانے کی ضرورت تھی مدینہ منورہ میں فاحشہ ورتیں تھیں جو مال لے کرز ناکرتی تھیں ان کے یاس بیسہ بھی بہت تھا ب

فقراءمهاجرین جومکمعظمے آئے تھے انہوں نے ان سے نکاح کرنے کے بارے میں رسول عظی سے اجازت مانکی جس میں مصلحت بیتھی کہ بیعور تیں ان برخرچ کریں گی اس پر بیآیت نازل ہوئی اوران عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمادیا۔ای طرح کےاور بھی بعض قصے ہیں جوحفرت عکرمہے منقول ہیں۔(معالم التزیل ص ١٣٢٣ج٣)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ النُّفْصَنْتِ ثُمَّ لِحْرِياتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهُكَ آءَ فَاجْلِدُ وْهُمْ ثَلَيْنِي اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو ای درے مارؤ جَلْنَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُنْ الدُّةُ أَبِكُ ا وَأُولِيكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ فَإِلَّا الَّذِينَ تَأْبُوا اور مجھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہ لوگ فاس میں گر جو لوگ اس کے بعد توب کر لیں مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَ أَصْلَحُواْ فَانَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمْ ٥

اور اصلاح کر لیں تو بلاشبہ اللہ بخشے والا ہے مہریان ہے

### یا ک دامن عورتوں کوتہمت لگانے والوں کی سز ا

قضسيو: اسلام مين مون مردوعورت كي آبروكي بؤي حيثيت بالركوئي مرديا كوئي عورت كي ياك دامن مردياعورت كو صاف لفظول میں زنا کی تہمت لگا دے مثلاً یوں کہدے کہ اے زانی اے دیڑی اے فاحشہ اور جے تہمت لگائی ہوہ قاضی ك بالمطالبة كرك كدفلال شخص في مجھا يسا يسكها ہے قاضى اساسى كوروں كى سزاد كا فقهاء كى اصطلاح ميں اس کوحدقدف کہنے ہیں۔ بیکوڑے متفرق طور پراعضاء جسم پر مارے جائیں گےاوراس کے کیڑے ندا تارے جائیں گے جوعام طورے پہنے ہوئے ہیں البتدروئی کے کپڑے ما پوتین ماالی چیزجو چوٹ لگنے سے مانع ہواس کوا تارلیا جائے گا۔

تہت لگانے والے کی بیتو جسمانی سزا ہوئی اس کےعلادہ ایک سز اادر بھی ہے اور دہ بیکہ جس شخص کوحد قدف لگائی گئاں شخص کی گواہی بھی بھی سی بارے میں بھی مقبول نہیں ہوگی اگراس نے توبہ کر لی تو توبہ سے گناہ تو معاف ہوجائے گا لیکن گواہی کے قابل چربھی نہ مانا جائے گا۔اس کا بیوزت کا مقام ہمیشہ کے لئے چھین لیا گیا کہ وہ بھی کسی معاملہ میں گواہ بيخ مفرت امام ابوحنيف كرزديك آيت بالاكايي مفهوم ب إلَّا اللَّهِ بُن مَابُوا جواسْنا بان كرزديك وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا سِي اسْتَناءَ بِي بِلَه وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سِي اسْتَناء مِ يَعَى تُوبِرَ فِي سِي تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَبَدًا محمضم ہوجائے گالیکن فیمابین العبادوہ گواہ بننے کے بلندمقام سے ہمیشہ کے لئے محروم ہوگیا۔

والَّذِيْنَ يَرْمُونَ أَذُواجُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدًا ۚ إِلَّا ٱنْفُسُهُمْ فَتُهَادَةُ أَحَدِهِمْ

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہت لگائیں اور ان کے پاس ان کی اپنی جانوں کے علاوہ گواہ نہ ہول

### جولوگ اپنی بیو یول کوتہمت لگا کیں ان کے لئے لعان کا حکم

قفسی : کوئی مرد ورت اگر کی مرد ورت کوزنا کی تهت لگاد اورا پئی بات کے پا ابت کرنے کے لئے چار گواہ پیش نہ کر سکے تو اس تہت لگانے والے پر حد قذف جاری ہوگی لیخی اسے اس کوڑے لگائے جا کیں گے (جس کی تفسیل اوپر گذری) لیکن اگر کوئی مروا پنی بیوی کے بارے بیں یوں کے کہ اس نے زنا کیا ہے اور گورت اس کو جھٹا ہے اور شوہر کے پاس چار گواہ نہیو نے کا وجہ نے شوہر کو حد قند فنہیں لگائی جائے گی بلکہ امیر الموہنین یا قاضی لعان کا تھم وے گار لفظ تحت سے لیا گیا ہے اور موالم اس بیت کے مرد مورت دونوں آپی بیل بیٹر کہ بلکہ امیر الموہنین یا قاضی لعان کا تھم وے گار لفظ تھے کے بلکہ امیر الموہنین یا قاضی لعان کا تھم وے گار الفاظ کے جس سے خود اس کی اپنی ذات پر لفت پر ٹی ہو جب کسی مرد نے اپنی بیوی کے بارے بیس کو ان کہ اس نے زنا کیا ہے یا یوں کہا کہ بیج دیچے پیدا ہوا ہے بھو تھی ہو جب کسی مرد نے اپنی بیوی کے کہ اس نے جھے تہت لگائی ہے تو امیر الموہنین یا قاضی شوہر ہے کہ گا کہ تو لعان کریا ہا تا) اور گورت یوں کے کہ اس نے جھے تہت لگائی ہے تو امیر الموہنین یا قاضی شوہر ہے کہ گا کہ تو لعان کریا ہا تا) اور گورت یوں کے کہ اس نے جھوئی تہت لگائی ہے تو اس کی بیات کی اقراد کر دے گا کہ اس کے کہ اس نے جھوئی تہت لگائی ہے تو اس کی بیات کی اقراد کر دے گا کہ اس کی کہ اس نے جھوئی تہت لگائی ہے آگر اس دو مری بات کا اقراد کر دے گا کہ اس کی کہ اس کے دی اگر وہ اپنی کہ کہ میں نے جھوئی تہت لگائی جا گراس دو مری بات کا اقراد کر دے گا کہ اس کے دور میان لعان کرنے کا تھم دے گا۔

لعان كاطر افت. لعان كاطريقه بيب كريبل مروكر ابوكا اورجار مرتبه يون كي كا اشهد بالله انى لمن الصادقين فدما دميت هذه من الزنا (مين الله كوكاه بناكرتم كها تا بول كهين اس ورت كربار عين جوكهدم إبول كراس ف

زنا کیا ہے سی اس بات میں سیا ہوں پھر پانچویں مرتبہ ہوں کے لعنت اللہ علیہ ان کان من الکذبین فیما دمی هذه من الزنا (اس عورت کے بارے میں جو میں نے کہا ہے کہاس نے زنا کیا اس بارے میں اگر میں جھوٹا ہوں تو جھ پر اللہ کا لعنت ہو) پانچویں مرتبہ جب لفظ هذه (اس عورت) کے الفاظ ادا کر نے تو ہر مرتبہ عورت کی طرف اشارہ کر سے جب مرد پانچویں مرتبہ مرکز وہ الفاظ کہ بھی تو اس کے بعد عورت چار مرتبہ کے اشھد بناللہ انب لمن الکاذبین فیما دمانی به من الزنا (میں اللہ کو گواہ منا کرتم کھائی ہوں کہاس مرد نے جو جھے زنا کی تہت لگائی ہاں بارے میں برجھوٹا ہے کہ جرپانچویں مرتبہ یوں کے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین فیما دمانی به من الزنا (جھ پر اللہ کا غضب نازل ہوا گربیا نی اس بات میں سیا ہو جو اس نے میری طرف زنا کی نبست کی ہے)

جب دونو لعان کرلیں تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کردےگا۔اور بیتفریق کرنا طلاق بائن کے عکم میں ہوگا۔اور ایتفریق کرنا طلاق بائن کے عکم میں ہوگا۔اورا گرلعان اس لئے تھا کہ نومولودہ بچہ کے بارے میں شوہرنے یوں کہا تھا کہ بیمرا بچنہیں ہے تو لعان کے بعد تفریق کردےگا اور بیتکم نافذ کردےگا کہ بیہ بچہ اپنی ماں کا ہے۔اس عورت کے صاتحہ ساتھ قاضی اس بچہ کا نسب اس مرد سے ختم کردے گا اور بیتکم نافذ کردے گا کہ بیہ جہوثی ہے۔اس عورت کے شوہر کا نہیں ہے۔لعان کرنے کے بعدا گرشوہرا بنی تکذیب کردے یعنی یوں کہدے کہ میں نے جھوثی تہمت لگائی تھی تو پھر قاضی اسے حدقد ف یعنی ای کوڑے لگادےگا۔

صدیث کی کتابوں میں تو بمرع ان اور حلال ابن امیدرضی الله عنهما کے اپنی اپنی بیوی سے لعان کرنے کا تذکرہ ماتا ہے سی بخاری سے موالی ہوں کے کہ حلال بن بخاری سے موادی ہے کہ حلال بن بخاری سے موادی ہے کہ حلال بن امید نے جوابی بیوی کے بارے میں یوں کہا کہ اس نے فلال شخص سے زنا کیا ہے تو آیات لعان وَ اللَّهِ لِیُسْنَ یَسوُ مُسوُنَ اَوْوَاجَهُمُ (الایات) تازل ہوئیں۔

اَذُوَاجَهُمُ (الایات) تازل ہوئیں۔

لعان کی کچھٹر انظ ہیں جوفقہ کی کتابول میں کھی ہیں ان میں سے ایک بیہے کہ بیوی نابالغہ نہ بود بوانی نہ ہواور شوہر نابالغ اور دیوانہ نہ ہواور آگر گونگا شوہر اشاروں سے اپنی بیوی کوتہت لگادے واس کی وجہ سے قاضی لعان کا تھم نہیں دے گاوفیہ شرائط آخری۔

اِنَ الْذِينَ جَاءُ وَ بِالْإِفْكِ عُصِبَةً مِنْكُمْ لَا تَحْسِبُوهُ فَرَّالْكُمْ بِلْ هُو خَيْرُلْكُوْ بلامبہ جولاگ تہت لے كرآئے بيتم بن سے ایک جاعت ہے تم اے اپ لئے شرخہ ہوا بکد وہ تبارے لئے بہتر ہے لِکُلِّ امْرِی مِنْهُمْ مِنَالْاتُسَبُ مِنَ الْاِثْمِ وَالْذِی تولِی کِبُرہُ مِنْهُمْ لَا عَنَابُ ان بن سے برفض کے لئے گناہ کا وہ حصہ ہے جواس نے کمایا اور ان بن سے جن فض نے بوا حصہ لیاس کے لئے بواعذاب ہے عُطِلِيُ الْوَلِي الْمُونِي فَلِي الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَمُنْ مُرودِنَ اور مُونَ وُروں نے اپ آئی والوں کے مناتھ انجما گمان کیوں نہ کیا اور یوں کیوں نہ کہا

إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ لَوْلِا جَآءُوْ عَلَيْهُ وَبِأَرْبَعَ مِنْكُولَ آءَ فَاذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهُ كَآءَ فَأُولَيِّكَ م يه صرى تهمت بے وہ اس پرچار گواہ كول نه لائے موجب وہ گواہ نه لائے تو وہ الله ك عِنْكَ اللهِ هُمُ الْكُنْ يُونَ وَلُؤِلَا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الْكُنْيَا وَالْأَخِرَةِ نزدیک جھوٹے بین اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر الله کا فضل اور اس کی رحمت نه موتی تو جس بات میں تم لکے رہے كس كُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِي عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَكَفَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ اس کی وجہ سے تم پر بردا عذاب واقع ہو جاتا' جب تم اس بات کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے ؠٲڣٛٳۿۣػؙؙۿ۫ڟٵڵؽۺۘڷڴؙۿڔؠ؋ۘۼڵۿۜۊۜػۛڝڹٛۏ۫ڹ؋ۿؾۣڹٵؖۊڰٛۏۼڹ۫ۮٳڵؠۊۼڟؽڠٷۘۘۘۅڵۏڵؖ مونهوں سے اسی بات کبرر ہے تھے جس کا تنہیں علم نہیں ہے اور تم اے ملکی بات مجھد ہے تھے حالانک وہ اللہ کے نزدیک بری بھاری بات ہے اور جب تم نے إِذْ سَمِعْ تُمُونُهُ قُلْتُمْ طَايَكُونُ لِنَا آنَ تَتَكُلَّمَ بِهِ نَا أَسْبَعْنَكُ هِذَا ابْهُتَأْنُ اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ سے بات اس لائق مہیں ہے کہ ہم اسے اپنے منہ سے نکالیس سجان اللہ میں بوا عَظِيْمُ ويعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْ البِيثِلِهُ أَبِكَا إِنْ كُنْ تُمْ مُّوْمِنِينَ فَوَيُبَيِّنُ اللهُ بہتان ہے اللہ تمہیں نفیحت فرماتا ہے کہ پھر بھی بھی تم ایس حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو اور اللہ لَكُمُ الْالِيتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ عَكِيْمٌ وَإِنَّ الَّذِينَ يُعِبُّونَ آنَ تَشِيْمُ الْفَاحِشَةُ فِ تمہارے لئے احکام بیان فرماتا ہے اور اللہ جانے والا حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اس بات کو پند کرتے ہیں الَّذِيْنَ امْنُوْالْهُمْ عَنَا جَالِيْمُ فِي اللَّهُ يَكَاوَالْاَخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ \* وَانْتُمْ لِلتَعْلَمُونَ کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات کا جرچا ہو ان کے لئے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانیا ہے وكؤلا فضُلُ اللهِ عَلَيْكُو وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللهَ رَوُفُ تُحِيْمُ هُ اورتمنيس جانة أوراً كرتم يرالله كأفضل اوراس كي رحت نده وتى اوريد بات كذالله يوامهريان بين وحت واللب توتم بحى ند بيجة-

 ہادر ابعض مسلمان جواپنی سادگی میں ان کے ساتھ ہو لئے اور بعض دیگر مسلمان جنہوں نے احتیاط سے کام نہ لیاان کو تنبیہ اور نصیحت فرمائی ہے۔

رسول الله علی من شری تشریف لے جائے اوراز واج مطہرات ہیں ہے کی کوساتھ لے جانا ہوتا تو قرعد ڈال لیتے ہے۔

تھے ابھے ہیں آپ غزوہ بن مصطلق کے لئے تشریف لے گئے اس سفر ہیں حضرت عائشہرضی الله عنھا آپ کے ساتھ تھی سے بیٹے ہودج ہیں سوار رہتی تھیں حودج ایک می کا ڈیسا ہوتا تھا جس ہیں ایک دوآ دی بیٹے سئے تھاس کو اونٹ کی کمر پر رکھ دیا جا تا تھا۔ والیسی ہیں جب مدین طیب کے قریب پنچے اور تھوڑی کی مسافت رہ گئی تو آخری شب ہیں روائلی کا اعلان کر دیا گیا یہ اعلان کر دیا گیا یہ اعلان کر دیا گیا یہ اعلان کر دیا جا تا تھا تا کہ ائل ضرورت اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جا کیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنھا نے جب اعلان سنا تو قضائے حاجت کے لئے ذرا دور چلی گئیں (جنگل میں تو تھر ہے ہوئے تھی کو اوردیگر اصحاب جاجات کی ہیں تھا اس لئے دور جانا مناسب معلوم ہوا) والیس آ کیں تو دیکھا کہ گلے میں جو ہارتھا وہ کہیں گرگیا ہے اس کے طاق کو میں تھیاں تو قافلہ روائہ ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج کو الوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بی خالی ہے جے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ پر کھ دیتے تھا ہی طرح ہو چکا تھا۔ اونٹ پر ہودج کو الوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بی خال ہے جے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ پر کھ دیتے تھا ہی طرح انہوں نے اس وقت بھی ہودج کو الوں کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ بی خال ہو ہے ہمیشہ اٹھا کر اونٹ پر کھ دیا تھانے والوں کو فالل ہونے مائٹ کہ نہیں تھا تو ہودج اٹھانے والوں کو قافلہ کے دومرے اٹھانے اور وائٹ کی کہ نہیں تھا تو ہودج اٹھانے والوں کو قافلہ کے دومرے اٹھانے اور وائٹ کہ دیا تھا دیا ہو بھی نہیں تھا تو ہودج اٹھانے والوں کو قافلہ کے دومرے ساتھ روائہ کردیا۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنصا اپنی جگہ تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ موجود نہیں ہے اللہ تعالی نے ان کو بجھ دی وہ چادر اوڑھ کرو ہیں لیٹ گئیں اور بیخیال کیا کہ رسول اللہ علیہ جب دیکھیں گے کہ ہیں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لئے پہیں والیس آئیں گے۔ادھرادھر کہیں جانے میں خطرہ ہے کہ آپ کو تلاش میں دشواری ہو۔ای اثنا میں ان کی آئی اور دہیں سوگئیں۔

صفوان بن معطل سلی ایک صحابی سے جنہیں رسول اللہ عظیمی نے اس کام پر مقرر فرمایا تھا کہ لیگر کی روا تھی کے بعد پیچے ہے آیا کریں (اس میں مصلحت تھی کہ کی کی کوئی چیزگری پڑی ہوتوا تھا کر لیتے آئیں) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ وہ ہاں پنچے جہاں میں سور ہی تھی تو انہیں ایک انسان نظر آیا انہوں نے دیکھ کر جھے پیچان لیا کیونکہ انہوں نے نزول حجاب سے پہلے جھے دیکھا تھا انہوں نے جھے دیکھا توانسا الله وانسا المیه واجعون پڑھا ان کی اس آواز سے میری آئی کھی گئی اور میں نے اپنی چا در سے چرہ ڈھا تک لیا (اس سے ان جالوں کی بات کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چرہ کا کی اور میں نے اپنی چا در سے چرہ ڈھا تک لیا (اس سے ان جالوں کی بات کی تر دید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ چرہ کا پر دہ نہیں ہے) دہ قریب آئے اور اپنی اور ٹی کو بھا دیا میں اوٹنی کے انگلے پاؤں پر اپناقد م رکھ کرسوار ہوگئی اس کے بعد وہ اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے آگے اس وقت لیکر پواؤ ڈال چکا کی مہار پکڑے ہوئے آگے آگے بیدل چلے جب دو پر کے وقت میں لیکر کے پاس پہنچ گئے اس وقت لیکر پڑاؤ ڈال چکا

تھا۔ گئر کے ساتھیوں میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا یہ منا فقوں کا سر دار تھا اس نے تہت لگا دی ( کہ بید دونوں قصداً پیچے رہ گئے تھے اور ان دونوں نے تنہائی میں پچھ کیا ہے) زیادہ بات کو اچھا لئے اور لئے لئے بھرنے اور چرچا کرنے میں اس عبداللہ کا بوا ہاتھ تھا اس کے ساتھ دوسرے منافق بھی تھے اور سپچے مسلمانوں میں سے دوسر داور ایک عورت بھی اس بات میں شریک ہو گئے تھے سر دتو حسان بن ثابت اور مسطح بن اٹا یہ تھے اور عورت حمنہ بنت جش تھیں سے ام المونین حضرت زینہ کے بہن تھیں۔

حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ تو پہنچ گئے لیکن مجھے بات کا پیٹنہیں چلامیں بیار ہوگئی تو میں رسول الله علية كاطرف وه مهر مانى محسون نبيل كرتى تقى جويها تقى آپتشريف لاتے تقات كھرك دوسر افراد سے ابو چھ ليتے تھے کہ اس کا کیا حال ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا باتیں چل رہی ہیں اس اثنا میں بیہوا کہ میں مطح کی والدہ کے ساتھ رات کو قضائے حاجت کے لئے نکلی اس وقت گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں بنائے گئے تھے۔ قضائے حاجت کے لئے آبادی سے باہررات کے وقت میں جایا کرتے تھے میں مطح کی والدہ کے ساتھ جار بی تھی کدان کی جا در میں ان کا یاؤں پیسل گیاان کی زبان سے پیلفظ نکل گیا کہ طلح ہلاک ہومیں نے کہایو آپ نے ایسے مخص کے لئے برے الفّاظ کہہ دیے جوغز وہ بدر میں شریک ہواتھا' وہ بین کر کہنے لگیں کیا تونے سنا ہے جولوگ کہدرہے ہیں (ان کہنے والوں میں سطح بھی تھے) اس کے بعد انہوں نے مجھے تہت لگانے والوں کی باتیں بتائیں جس سے میرے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا جب میں اینے گھرواپس آئی تورسول الله علی تشریف لائے اور حسب عادت ای طرح دوسرے افراد سے دریا فت فرمایا کہاس کا کیا حال ہے میں نے عرض کیا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جاؤں آپ نے اجازت دیدی تومیں اپنے پیکے چلی آئی والدہ سے میں نے پوچھا کہ لوگوں میں کیابا تیں چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بیٹائم تسلی رکھو جس عورت کی سوتنیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ (حسد میں) ایسا ہوا ہی کرتا ہے میں نے کہا سجان اللہ واقعی ایسا ہی ہور ہاہے؟ یہ باتیں اڑائی جارہی ہیں؟ اس کے بعد میں رات بحرروتی رہی ذرادر کوآ نسونہ تھے اور مجھے ذراسی نیند بھی نہآ ئی ادراس کے بعد بھی روتے روتے بیوال ہو گیا کہ میں نے سمجھ لیا کہ میرا جگر بھٹ جائے گا'ای پریشان حال میں رات دن گذرتے رہے اور ایک مہینة تک رسول اللہ عظالة يرميرے بارے ميں كوئى وى نازل نہيں موئى ميں مجھى تھى كەالله تعالى مجصضرور برى فرماد ع كاور خيال يون تفاكر سول الله عليه كوئي خواب ديكي ليس كيجس مين الله تعالى مجصے برى فرمادين ے میں اپنفس کواس لائق نہیں جھتی تھی کرمیرے بارے میں قرآن مجید میں کوئی آیت نازل ہوگی۔

ایک دن رسول اللہ عظیمی ہمارے پاس تشریف رکھتے سے کہ آپ پردی نازل ہوگی اور آپ کو پینے آگیا جودی کے وقت آیا کرتا تھا یہ پینے ایک خاتے سے جوموتوں کی طرح ہوتے سے جب آپ کی بینے ایک تقامیہ پینے کے قطرے ٹیک جاتے سے جوموتوں کی طرح ہوتے سے جب آپ کی بیمالت دور ہوئی تو آپ نس رہے تھے آپ نے سب سے پہلے بیکل فرمایا کہ اے عائشہ اللہ کی تعریف

كراللدتعالى في تيرى براءت نازل فرمادى ال وقت جوآيتي نازل موكيل ان كى ابتداء أنَّ اللَّذِينَ جَآءُ وُا بِالإِفْكِ عَصْبَةً مِنْكُمُ سِيَّى ـ

مطح جوتهت لگانے والوں بیں شریک ہوگے تھے یہ حضرت الویکر رضی اللہ عنہ کے دشتہ دار تھے (مسطح کی والدہ سلمی حضرت الویکر گئی خالہ زاد بہن تھیں اس اعتبار سے مطح ان کے بھانجے ہوئے) حضرت الویکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے اور ان پر مال خرچ کیا کرتے تھے جب حضرت عاکشگی براءت کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت الویکر نے فتم کھا کی کہ اللہ کی فتم میں اب مطح پر بھی بھی خرچ نہ کروں گا اس پر آیت شریفہ وَ لَا یَا اَللہ کُوتم میں اس کا خرچ نہیں روکوں گا۔ (آخر تک) نازل ہوئی ۔ اس پر حضرت ابویکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی فتم میں بھی بھی اس کا خرچ نہیں روکوں گا۔ (ضیح بخاری جام ۱۳ موج ۲۲ میں ۵۹ میں ۲۲ بحذف بعض الاجزاء)

جوآیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی الدعن علی براءت میں نازل ہوئیں ان کی ابتداء اِنَّ الَّذِیْنَ جَآءُ وُا بِالْافْکِ

سے ہے جن میں یہ بتایا ہے کہ جولوگ تہمت کیراآئے ہیں یہ بی میں کا ایک گروہ ہے روایات حدیث میں اس بارے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا اور خلص مسلمانوں میں حضرت حسان بن ثابت حضرت مطح بن اثاثة اور حضرت حمنہ بنت حض کے نام خدکور ہیں۔ ان کو مصبحة مِن مُن کُم فر مایا کہتم میں سے ایک جماعت نے تہمت لگائی ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کودل سے مسلمان نہیں تھا کین چونکہ ظاہر اسلام کا دعوی کرنے والوں میں سے تھا اس لئے لفظ منکم میں اسے بھی شام کرلیا گیا۔ (منافقین پر ظاہری طور پر اسلام کے احکام جاری ہوتے تھے اور وہ بھی اپنے کو اہل ایمان میں شار کرتے منافقین کی حجہ سے خدکورہ بالا تمن خلص مسلمان سے کہا بات کے اٹھانے اور پھیلانے میں تو عبداللہ بن ابی آگے گے تھا اور سادہ لوگی کی حجہ سے خدکورہ بالا تمن خلص مسلمان بھی تہمت لگانے والی بات میں شریک ہوگئے تھے۔ بعد میں تینوں خلصین تو تا تب ہو گئے تھے کین عبداللہ بن ابی اور جو سے منافقین اپنی بات پر جے رہانہوں نے تو بہیں کی۔

لَا تَحْسَبُوهُ شَوَّا لَکُمْ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَکُمْ (ثم اس تهمت والی بات کواپ لئے شرخہ محو بلکہ تہمارے لئے بہتر ہے) یہ خطاب آنخفرت سیدعالم علی کے کواور حضرت عائشہ کواور ان کے والدین کو حضرت صفوان کواور تمام مؤمنین کوشامل ہے مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اسے اپنے لئے برائی جھو بلکہ اپنے حق میں اسے اچھا مجھو بظاہر واقعہ سے معملات یہ جایات ملیس ان سب میں تمہارے لئے پہنچالیکن اس صدمہ پر صبر کرنے سے جواجر تو اب ملا اور جواللہ تعالی کی طرف سے ہدایات ملیس ان سب میں تمہارے لئے جہت بردا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم خبر ہے اور اس میں حضرت صدیقہ اور حضرت صفوان رضی اللہ عنظم کے لئے بہت بردا اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کی براء ت نازل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نماز وں میں ان کی براء ت نازل فرمائی ہے آیات قیامت آنے تک مدرسوں میں پڑھائی جاتی رہیں گی اور برابر نماز وں میں ان کی براء ت بوتی رہے گی۔

لِكُلِّ امْدِءِ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاثْمِ ( مِرْخُص كَ لِنَّ كَاه كاده بى حصه بعداس في كمايا) يعنى ان

بارے میں جتنا جس نے حصہ لیاوہ اس قدر گناہ کا مرتکب ہوااور اس تناسب سے عذاب کا ستحق بنا 'سب سے بوا گناہ گاروہ ہے جس نے اس بہتان کوتر اشااور اس کوآ کے بوھانے میں پیش پیش رہا۔ بعض سادہ لوح اس کے ساتھ بن گئے اور بعض سن کرخاموش رہ گئے انہیں خاموش رہ جانے کی بجائے فوراً تردید کرنا لازم تھا۔

وَالَّذِی تُوَکِّی کِبُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ (اوران میں جس نے اس بہتان میں بڑا حصہ لیااس کے لئے بڑا عذاب ہے) جس نے بہتان میں بڑا حصہ لیا تھاوہ عبداللہ ابن الی رئیس المنافقین تھا عذاب عظیم سے دوزخ کا عذاب مراد ہے اور دنیا میں بھی اسے دوھری سزادی گئی۔صاحب روح المعانی نے بحوالہ مجم طبرانی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنصما سے قل کیا ہے کہ جب آیت براءت بنازل ہوئی تو سرور عالم عظیات محبد میں تشریف لے آئے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کوطلب فر مایا انہوں نے لوگوں کو جمع کیا بھر آپ نے حاضرین کو آیت براءت سنائی اور آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا ان پر دوحدیں جاری فرمائی ایونی دوبارہ ۱۰ ۸ کوڑے لگوائے اور آپ نے حسان اور مطح اور حمنہ کو بھی بلایان پر بلوایا اور ان پر ایک حدجاری کی دینی ہرا یک کوائی کوڑے لگائے گئے۔

فقیل ان عبدالله لم یحدولم یقرو هذا قول غیر صحیح لان عدم اتبانه باربعة شهداء كاف لا جواء حد القذف و لا ینظر فی ذلک المی الاقرار وقال بعضهم انه لم یحدا حد من اهل الافک و هذا ایضالا یصح لما ذكرنا و لان امیر المومنین اذاثبت عنده النحد لا یجوزله الغانه و كان النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم مبینا للاحكام بالقول والعمل و یعد منه صلی الله لانه مامور من الله تعالیٰ و لما ان الالغاء الغاء لحق المقلوف و لا یظن به صلی الله تعالیٰ علیه و صلم ان یمسک الحد عن من و جب علیه الحد و ببطل حق المقلوف. (بعض نے كہا كر عبدالله پر صرفیس لگائی گئی اور ته بی اس نے افرار كیاتھا جبد برقول سی فیمیس ہے كونكراس كا چارگواه ندانا عدقذف جارى كرنے كے لئے كانی ہے چراس بی افراد نوانا عدقذف جارى كرنے كر اور اس لئے بھی كر دور الموسل كرنے دوراس لئے بھی كر دوراس كر وائيس كر دوراس كر وائيس كرنا اجبار الله عليه والموسل كا الله عليه والله علی وائيس كرنا الله عليه والم كرنا والد ہے كونكر تا اجبار كر والے وائيس كرنا الموسل كرنا الله عليه والم كرنا جوجائے وائيس موجائے كے بعدا سے نوركر تا اجبار كر والے معلوں كرنا اجبار كر والے الله عليه والم كرنا تبدير كر والے الله عليه والم كرنا جوجائے كرنا اجبار كر وائيس كرنا اجبار كر والے الله عليه والم كرنا تبدير كر والے الله عليه والم كرنا تبدير كرنا المور بی اوراس كر بھی كر دوراكر والله كرنا اجبار كر وائيس كرنا الله عليه والم كرنا الله عليه والم كرنا جوجائے كر وائيس كرنا الله عليه والم كرنا جوجائے كرنا الله عليه والم كرنا جوجائے كرنا الله عليه والم كرنا الله على الله عليه وائيس كرنا الله على كرنا تبد الله على اله

میں اس کا گان بھی نہیں کیا جاسکا کر مدے تق ہے حدکو ساقط کر دیں اور تہت زدہ کے قن کو صافع کردیں )

ھیر فرمایا گو کو آ اِذُسَبِ عِمْتُ مُو ہُ ظُنَّ الْمُؤُمِنُونَ وَ الْمُؤُمِنَاتِ بِانْفُسِهِمُ خَیْرًا وَقَالُواْ هَذَاۤ اِفْکَ مُبِیُنَّ (جبتم لوگوں )

فی یہ بات می تو موس مردوں اور موس کورتوں نے اپنی جانوں کے بارے میں بیگمان کیوں نہ کیا کہ یہ بات صرت جھوٹ ہے )

اس میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کو بھی تھیجت ہے جو عبدالتدائن الی کی باتوں میں آ کر تہت والی بات میں ساتھ لگ لئے سے اور ان لوگوں کو بھی تنبیہ ہے جو بات من کر چپ رہ گئے یا شک میں پڑھے یعنی سب پر لازم تھا کہ نیک گمان کرتے اور بات سنتے ہی یوں کہد دیتے کہ یہ صاف اور صرت کے جموث ہے اس میں یہ بتا دیا کہ جب کی مومن مرد عورت پر تہمت لگائی جائے تو فرزا اوں کہد دیں کہ دیجے کہ یصاف اور حن ظن سے کام لیں بگوئی میں جی ساتھ نہوں اور بدگائی بھی نہ کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مرد عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے اور جو شخص بلا دلیل شرع کئی پر تہمت اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان مرد عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے اور جو شخص بلا دلیل شرع کئی پر تہمت

دھرے اس کی بات کو جھٹلا نا اور رد کرنا بھی واجب ہے کیونکہ اس میں بلاوجہ سلمان کی ہے آبروئی ہے اور رسوائی ہے۔

حضرت معاذ ابن انس رضى الله عندس روايت ب كرسول الله علي في ارشاد فرمايا كرجس كسى في كسى مومن كى

حمایت کی کسی منافق کی بدگوئی سے اسے بچایا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ایک فرشتہ بھیجے گا۔ جواس کے گوشت کو دوزخ کی

آگ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان کوعیب لگا دیا اللہ اسے دوزخ کے بل پر کھڑ اکرے گا۔ یا تو اس سے نکل
جائے یا وہیں کھڑ ارہے گا (رواہ ابو داور) یعنی جس کوعیب لگایا تھایا تو اسے راضی کرے یا اپنے کہے کی سز اپائے بہاں
عورتیں خاص کر دھیان دیں جو بات بات میں ایک دوسری کو چھنال حرامزادی ریڈی فلاں سے پہنسی ہوئی کہد دیتی ہیں
ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لڑکیوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں چھنال وغیرہ تو ان کا
ساس بہونند بھاوج کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے اور بعض عورتیں تو اپنی لڑکیوں کو بھی نہیں بخشتی ہیں چھنال وغیرہ تو ان کا

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عائبانہ اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کیا ہے ( فیبت کے ذریعہ جس کا گوشت کھایا جار ہاتھااس کی صفائی دی ) الله تعالی نے اس دفاع کرنے والے کے لئے اپنے اوپر بیواجب کرلیا ہے کہ اسے دوزخ ہے آزاد فرمائے گا۔ (مشکلو قالمصابح ص۲۲۳) حضرت ابوالدردا ورضی الله تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ جو بھی کوئی مسلمان اپنے بھائی کی آبرو کی طرف سے دفاع کرے گا الله تعالی کے ذمہ ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ سے دورر کھے گا۔ (مشکلو قالمصابح ص۲۲۳)

آیت شریفه میں سیعلیم دی ہے کہ اهل ایمان کے بارے میں بد گمانی سے بچیں ایک حدیث میں ارشاد ہے ایسا کے والطن فان الطن اکذب الحدیث (کتم بد گمانی سے بچوکوئکہ بد گمانی سب باتوں میں جموثی چیز ہے) (رواہ البخاری) اورایک حدیث میں ارشاد ہے حسن الطن من حسن العبادة کہ نیک گمانی اچھی عبادت سے ہے۔ (رواہ ابوداؤد)

اس میں جو سانف سے فرمایا اس میں بیر تا دیا کرسب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں اگر کسی مسلمان پرتہمت لگائی جائے تو سننے والے مسلمان یوں سمجھیں کہ بیتہہت ہمیں ہی لگائی گئی ہے اور اس میں ہماری اپنی رسوائی ہے بیراییا ہی ہے جیسے سورہ حجرات میں ہے کہ تکوئو آ انفُسکے من فرمایا ہے چونکہ سب مسلمان ایک ہی ہیں اس لئے ایک کو تہت لگانا لگانا سب کو تہت لگانے نے ہم منی ہے حضرت نعمان بن بشررضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا سب اہل ایمان آپس میں مل کرایے ہیں جیے ایک ہی خض ہواگر آ نکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ (رواہ سلم) لہذا جب ایک مسلمان کو جسمائی اور روائی تکلیف ہوتی ہے نے سب فکر مند ہوں اور جو

تہت گئی ہے ہر خض یوں سمجھے کہ یہ تہمت مجھے لگائی گئی ہے پھر تہت لگانے والے کے بارے میں یوں بھی کہے کہ یہ جھوٹا ہے مسلمان کی حمایت بھی کرے اور اس کی طرف ہے دفاع بھی کرے۔

لَوُلا جَاءُوُا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآء (يلوگ إلي بات برچارگواه كون شلاك فَادْلَمُ يَهُ اللهُ هَدَآء و فَاُولَيْكَ عِنْدُ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُوُنَ (سوجب وہ گواه شلا مَیں تو وہ اللہ كنزد يك يعنى اس كنازل فرمودہ قانون شرى كاعتبار سے جھوٹے ہیں) اس میں تہت لگانے والوں كو تبیہ ہے كہ بن دیكھ ایک مسلمان مرداورا یک مسلمان عورت پر تہت لگار ہے ہیں ، جو شكر سے پیچھرہ گئے كيا لشكر ہے پیچھرہ وہ بنا ہى اس بات كے لئے كافی ہے كہ اس كی طرف برى بات منسوب كی جائے شخود و یکھا اور شركى اور شخص نے گوائى دى بس برائى كى تہت لگا كراچھا لنا شروع كر ديا ان كا جھوٹا ہونا ہى سے ظاہر ہے۔ اگر كى كوك فض تہت لگائے تو اس كے لئے چار ہون گار اور پیش كرے گواہ نہ ہوں تو وہ قانون شرى میں جھوٹا ہانا جائے گا۔ اور اس پر حدقد ف گلے گی جس كا پہلے دكوع میں ذکر ہو چکا ہے اس میں احکام اور قضا ہ کو بتا دیا كہ جو شخص كى پر تہت دھرے اس سے چار گواہ طلب كریں اگروہ چار گواہ نہ لایا تو اس کو جوٹا تہجھیں اور اس پر حدقاتی كر دیں جوئكہ ہيں آبروکا معاملہ ہے اس لئے اس كے جو سے اور گواہوں كی شرط رکھی گئی ہے اور دیگر حقوق کے ثابت كر نے کے لئے دوگواہوں پر كفایت كی گئی ہے۔ دوگواہوں پر كفایت كی گئی ہے۔

مضمون کو باتی ندر کھتے۔اس سے معلوم ہوا کہ قران مجید نہ آپ کی کبھی ہوئی کتاب ہے اور نہ آپ کو کسی آیت یا مضمون کے چھیانے کا اختیار تھا اللہ تعالیٰ نے جو پچھٹاز ل فرمایا تھم الہی کے مطابق اللہ کے بندوں تک پنچایا۔

وَلُولَا فَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنيَا وَالْاحِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِيْمَا اَفَصُهُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظيمٌ بِآيت ان موموں كے بارے من نازل بوكى جو بے احتياطى كى وجہ سے اس تہت من كى تم كى تركت كر بيھے تے الله تعالى نے دنيا ميں ان پرم فرمايا كو قبى كو قبى دے دى اور آخرت كى معافى كا بھى وعده فرمايا اگر الله كى طرف سے قبى كو فيق نہ بوتى توجس شغل ميں لگے تھاس كى وجہ سے براعذاب آجاتا۔

وَلُوُلَآ اِذْسَمِعُتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا آنُ نَتَكَلَّمَ بِهِلْدًا جَبِاسِ بات كوسنا توتم نے يوں كيوں ندكها كرجماس بات كوائي زبان پڑيس لاسكتے۔ مُسُبُحَانَكَ هِلْدًا بُهُتَانٌ عَظِيْمٌ (يعن جبس اس بات كوسنتے بى تعجب يوں كہنا عليہ كرسان اللہ بي بوابہتان ہے) اس مس مسلمانوں كويہ بتايا كرجمت والى خرسنتے بى صاف كهدوي كرجم اسے زبان برئيس لاسكتے بيتو بہتان عظيم ہے۔ يَعِظُكُمُ اللهُ آنُ تَعُودُوا لِمِثْلِلَةَ آبَدًا إِنْ كُنتُمُ مُونُ مِنِينَ (الله جمهيں هيئت فرما تاہے برئيس لاسكتے بيتو بہتان عظيم ہے۔ يَعِظُكُمُ اللهُ آنُ تَعُودُوا لِمِثْلِلَةً آبَدًا إِنْ كُنتُمُ مُؤُمِنِينَ (الله جمهیں هيئت فرما تاہے كرائم ايمان والے بوتو پھرالى تركت مت كرنا)

وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الأَيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (ادرالله تهاري لئے داضح طور پرآیات بیان فرما تا ہےاورالله جانے والا ہے حکمت والا ہے) اس میں حدقد ف قبول تو بر نسیحت موعظت سب داخل ہیں جن کوندامت تھی ان کی تو بہ قبول فرمالی اور حدجاری کرنے میں حکمت تھی اس لئے حدیمی جاری کرادی۔

اِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ اَنُ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي اللَّذِيْنَ وَالْاحِرَةِ (بلاشهجر لوگ اس بات كو پندكرتے بيں كه ايمان والوں ميں بدكارى كا چه چا بوان كے لئے دنيا اور آخرت ميں وردناك عذاب عن وَاللهُ يَعْلَمُ وَانْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ (اورالله جاناہے تم نہيں جانئے) اس آيت ميں بطور قاعده كليدا يك بات بتادى اور يرفر مايا كہ جولوگ اس بات كو پندكرتے بيں كه الل ايمان ميں بے حيائى كا چه چا بوان كے لئے دنيا اور آخرت ميں اور يرفر مايا كہ جولوگ اس بات كو پندكرتے بيں كه الل ايمان ميں بے حيائى كا چه چا بوان كے لئے دنيا اور آخرت ميں اور يرفر مايا كہ جولوگ اس بات كو پندكرتے بيں كه الل ايمان ميں بے حيائى كا چه چا بوان كے لئے دنيا اور آخرت ميں اور يرفر مايا كہ جولوگ اس بات كو پندكرتے بيں كه الل ايمان ميں بے حيائى كا چه چا بوان كے لئے دنيا اور آخرت ميں اور يرفر مايا كہ جولوگ اس بات كو پندكر سے بيں كه الل ايمان ميں ب

دردناک عذاب ہے جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کو بہت لگانے میں حصد لیا اس میں ان کو بھی تنبیہ ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تنبیہ ہے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی تنبیہ ہے اور ایک گانا تو گناہ ہے بی اگر کو کی شخص کی کو بہت لگا دے یا کی شخص سے بے حیائی کا گناہ صادر بھو بی جانے اور اس کا کی کو بہت چل جائے تب بھی اس بات کو ندا چھالے گناہ گاری پر دہ پوشی کرے بال سمجھانے کا اہل بھو تو اصلاح کی نیب سے احسن طریقہ پر سمجھادے اگر دلیل شرع سے ثابت بھو جائے کہ فلال شخص نے بے حیائی کا کام کیا ہے تو امیر المونین یا قاضی حسب قانون شرعی حد جاری کر دے اس حد جاری کرنے میں بھی بے حیائی کی روک مقام ہے بے حیائی کا کام کیا ہے جائی کا گام کی طور پر پھیلا نایا کئی بے حیائی والے کام کا چر چا کرنا اور شہرت دینا ہی سب بہ بھوٹوں اُن کَشِینے مقام ہے بے حیائی کا گھی وعید بیان فر مائی۔ الفَاحِشَةُ میں داخل ہے جولوگ ایسی حرکت کریں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب الیم کی وعید بیان فر مائی۔

وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ رَءُ وُق رَّحِيْمٌ اورا كريه بات فدموتى كم برالله كافضل ماور رحت ماور رحت ماور بات كمالله روف مرحم من في الله والمحت من الله والله والمحت من الله والمحت من الله والمحت من الله والله والمحت من الله والله والله والمحت من الله والله والله والمحت الله والمحت من الله والله والله والله والمحت من الله والمحت الله والمحت الله والله والمحت الله والله والمحت الله والمحت المحت المح

توریم این الزین یکرمون العصنت الغفات المؤونت الوران کا الدور المؤونت الفوات المؤونت کوری کی مربان بنا باشد جو لوگ به جر مون مورون کو تهت مگاری السنته مواید این به به به ان براست کردی کی اوران کے بداعذاب بنصر دوران کے خلاص کی بایس اوران کے بای ان کاموں کی کوائی دیں کے جو یوگ کی کانوا یعند کون این الله موالی کوائی دیں کے جو یوگ کانوا یعند کون این الله موالی کوائی دیں کے جو یوگ کانوا یعند کون الله موالی کوائی دیں کے جو یوگ کی کانوا یعند کون الله موالی کوائی دیں کے جو یوگ کی کانوا یعند کون الله موالی کی دوران ہی کون الله موالی کی دوران ہی کانوا یعند کون الله موالی کی دوران ہی کانوا یعند کی دوران ہی الله موالی کوری کون کی دوران ہی دوران ہی کانوا یعند کی دوران ہی کانوا یون کون کی دوران کی دوران ہی کون کون کی دوران کی د

شیطان کے اتباع سے بچو خیر کے کام سے بیخے کی قسم نہ کھاؤ 'بہتان لگانے والوں کے لئے عذاب عظیم ہے یا کیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے یا کیزہ لوگوں کے لئے مغفرت اور رزق کریم ہے

قضد بین : بی چھ آیات بیں ان کا تعلق بھی انہی مضامین ہے ہو جو سورہ کے شروع سے لیکراب تک بیان کے گئے۔

پہلی آیت میں اہل ایمان کو تنبیہ فر مائی اور ارشاد فر مایا کہ شیطان کے قدموں کا اتباع نہ کرو۔ یعنی اس کے بتائے
ہوئے طریقوں پر چلو ہو خص شیطان کا اتباع کرے گا یعنی اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا شیطان اسے برباد کر
دے گا کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا تھم دیتا ہے جس نے اس کی بات مائی وہ گراہی کے
مرک کا کیونکہ وہ بے حیائی کے کاموں کا اور طرح طرح کی برائیوں کا تھم دیتا ہے جس نے اس کی بات مائی وہ گراہی کے
گرھے میں گرا پھراگر تو بہند کی تو ہلاک ہوا۔ پھر فر مایا کہ اگرتم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی
بھی پاک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہہ کی تو فیتی ہی نہ ہوتی جیسا کہ منافقین نفاق پر بھی اڑے دہے حضر ت صدیقہ کو
تہمت لگائی اس پر بھی جے رہے۔ وَ للْحِنَّ اللہ یُسْزَ تِحیٰ مَنْ یَشْمَاءُ (اورلیکن اللہ جس کوچا ہتا ہے پاکیزہ بناویتا ہے) گناہ
گاروں کو تو بہ کی تو فیتی وے دیتا ہے اور جس پاک دامن کو تہمت لگا دی جائے اس کی برائت کا راستہ نکال دیتا ہے وَ اللہُ کُنو

انواد البيان جلاشتم

سَمِيْع عَلِيْمٌ (اورالله سننے والا جانے والا ہے) مرحض كى اچھى برى بات كوستنا ہے اور برايك كے برعمل كوجا نتا ہے۔ دوسرى آيت وَلَا يَساتَل أولُو الْفَحُسل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ مِن يفرمايا كريم من عديد درج والاور وسعت والا الى فتميس ند كها كيل كرشته دارول ادر مكينول ادر في سبيل الله بجرت كرف والول برخرج ندكري ك يهل گذرچكا ب كد حفرت الو كروضى الله عنداين دشته دارسطى بن ا فاقدير مال خرچ كياكرت تق جب مطح في حفرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کوتهت لگانے والوں کا ساتھ دیا پھر الله تعالیٰ نے ان کی برأت نازل فرما دی تو حضرت ابو بمر صديق في مالى كداب تحدير في ندكرول كاراس يرة يت كريم وكا ياقل أولو الفصل مِنكُمُ (أخرتك) نازل مونی تغییر درمنثور مین حضرت قاده سے تقل کیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی اور الله تعالی کی طرف سے عفواور در گذر کا حکم موااوراللد نے یوں بھی فرمایا آکا تُعجبُونَ أَنْ يَعْفِوَ اللهُ لَكُمُ (كياتم يهندنيس كرتے كراللهميں منفرت فرمائ) تو رسول الله علي في خصرت الويمركو بلايا اورانيس بية يت سنائى اورفر مايا لا تُعجبُونَ أنْ يَعْفِوَ اللهُ لَكُمُ (كياتم يديند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے) حضرت ابو بکرنے عرض کیا میں تو ضرور یہ جا بتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائ رسول الله عظية فرمايا كدالبذائم معاف كرودر كذركرواس يرحفرت ابوبكروضي الله تعالى عندف عرض كيا كمالله کافتم اب توریضروری بات ہوگئ کہ آئ سے پہلے میں جو پھی سطح پرخرچ کیا کرتا تھا اسے نہیں روکوں گا وہ بدستور جاری رہےگا۔ درمنثور میں ایک روایت بیجی نقل کی ہے کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالی عند نے حضرت منطح پراس سے دوگناخرچ فر مایا کرتے تھے جو پہلےخرچ کرتے تھے بعض روایت میں ہے کہ حضرت ابو ابو بحررضی الله عند نے فرمایا کہ اگر میں کوئی فتم کھالوں چوشم کی خلاف ورزی کرنے میں خیر دیکھوں توشم کا کفارہ دے دول گااور جو بہتر کام ہای کو کروں گا۔

درمنثور میں حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنبها سے قل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے علاوہ اور بھی بعض صحابہ تھے جن لوگوں نے اپنے ان رشتہ داروں کا خرچہ بند کرنے کی قتم کھالی تھی جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها پر تہمت لگانے میں بچے حصد لیا تھا اللہ تعالی شاخ نے سب کو تنبیہ کی اور آیت بالا نازل فرمائی۔ (ج ۲۵ ۳۵ ۳۵)

تیسری اور چوتی اور پانچوی آیت میں پاکدامن مورتوں کو تہت لگانے والوں کی سز ااور دنیا اور آخرت کی بدحالی کا تذکرہ فرمایا اقل تو یقرمایا کہ جولوگ ان مورتوں کو تہت لگاتے ہیں جو پاک دامن ہیں اور برے کاموں سے عافل ہیں اور موثن ہیں ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہاں پر اللہ کی پھٹکار ہا وران کے لئے برفاعذاب ہے پھر فرمایا کہ ان کی بدخر کتوں کا جووت قیامت کے دن ان کی ذبا نیں اور ان کے برخر کتوں کا جووت قیامت کے دن خودان کے اپنے اعضاء کی گواہی سے ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی ذبا نیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف ان کاموں کی گواہی دیں گے جو کام وہ لوگ دنیا میں کی آس نے جھے فلاں فلاں بری باتوں میں استعمال کیا اور ہاتھ یاؤں کہیں گے کہ اس نے جمیں گناہ گاری کے فلاں فلاں کام میں استعمال کیا۔

يهال جوبيا شكال موتاب كسوره أس من ألْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَنَى أَفُواهِهِمْ فرمايا (كريم ان كِمونهول يرمبرلكا دیں گے )اورسورہ توریس فرمایا ہے یَوُمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمُ فرمایا (كران كى زبانی كوابى دين كے )اس من بظاہر تعارض ہے اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ بیر مختلف اوقات میں ہوگا بعض اوقات میں زبانیں گونگی ہوجا ئیں ان پرمہر لگادی جا کیں گی کچھ بول نہ کیں گے پھر بعد میں زبان کو بولنے کی طاقت دیدی جائے گی اور جس کی زبان تھی خود زبان اس کےخلاف گواہی دیکی۔

يَوُمَنِدٍ يُوقِينِهِمُ اللهُ (الابية) ال روز الله تعالى ان كالورابورابدلدو ، ويكاجوان كاواقعي بدله موكاريد بدله عذاب كي صورت میں سامنے آئے گا اور اس دن ان کومعلوم ہو جائے گا کہ واقعی الله تعالیٰ صحیح اور ٹھیک فیصلہ دینے والا ہے اور وہ حقیقت کوظا ہر کرنے والا ہے۔ یہاں دنیا میں اگر کوئی میں مجھتا ہے کہ میرے اعمال کا محاسبہیں ہوگا یہ اس کی جہالت اور صلالت کی بات ہے قیامت کے دن جب محاسبہ وگا الله تعالی کے فیصلے سامنے آ جائیں گے جو بالکل حق اور صحیح موسکے مجرمین سیجان لیں گے کہ جارات مجھنا کہ جاری حرکتوں کاکسی کو پندند چلے گاغلط نکلا اللہ تعالی نے سب کوظا ہر فرمادیا۔ ية يات ان لوگوں كے بارے يس بيں جنهوں نے آيات برأت نازل مونے كے بعد بھى توبدنى اور تهت والى

چھٹی آیت میں بیفر مایا کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں اور یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردول کے لائق ہیں اور یا کیزہ مرد یا کیزہ عورتوں کے لائق ہیں اس میں اول تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں میں جوڑ رکھاہے گندی اور بدکارعورتیں بدکار مردول کی طرف اور گندے اور بدکار مردگندی اور بدکارعورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اس طرح یا کیزہ عورتیں یا کیزہ مردوں کی طرف اور یا کیزہ مرد یا کیزہ عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسی طبعی اور رغبت کی مناسبت کی وجہ سے اچھوں کو اچھا جوڑ امل جاتا ہے اور بروں کو براجوڑ ا حاصل ہوتا ہے اس سے معلوم ہو گیا حضرات انبیاء کرام میسم الصلوٰۃ و السلام کوجواللہ تعالیٰ نے بیویاں عطافر مائیں وہ پاکیزہ بیویاں تھیں رسول الشعيطية جوتمام انبياءكرام يتمهم السلام كسردار بين ان كي از واج بهي طاهرات اورمطبرات اور پاكيزه بين جب الله تعالی انبیس سردار انبیاء علی کے زوجیت کا شرف عطافر مادیا تواب ان کے بارے میں بری بات کا خیال کرنا اور زبان برلا نارسول الله عليلة كى شان اقدى برحمله كرنے كے مترادف مواراى لئے حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها بر تہمت لگانے والوں کے بارے میں (جنہوں نے بری بات کواٹھایا اور آ کے بردھایا اور پھیلایا اور پھر آیت قرآنے نازل ہونے ي الله المعنوا في الدُّنيًا والاحِوةِ فرماديا أولائِكَ مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُولُونَ (بيها كيزهمرداوريا كيزه ورتيلان چزوں سے بری ہیں جولوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں لیخی تہمت لگاتے ہیں) لَهُمُ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقَ كَرِيْمٌ (ان كے لئے گناہوں کی مغفرت ہاور عزت والارزق ہے) لینی ان کے لئے جنت ہے جس میں عزت کے ساتھ کھا کیں گے۔ مُبَوَّةُ وَنَ مِمَّا يَقُوْلُونَ مِن مِعْرت عائشرض الله تعالى عنها كى باوت كى تصرت كى ماتھ مفرت مفوان بن معطل رضى الله عنه كى برأت كى بھى تصريح آگئى۔ (معالم التزيل جسام ٣٣٥)

حضرت عائش صدیقد رضی الله تعالی عنها فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے چند چیز وں پرفخر ہے پھراس کواس طرح بیان فرماتی تھیں

(۱) کہ رسول اللہ عقطی نے میرے علاوہ کسی بکر لینی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا (۲) رسول اللہ عقطی کی جب وفات ہوئی تو آپ میری گود میں تھے۔ (۳) اور آپ میرے گھر میں دفن ہوئے۔ (۴) اور آپ کے اوپر (بعض مرتبہ) ایسی حالت میں وتی آتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک ہی لجاف میں ہوتے تھے۔ (۵) اور آسان سے میری برأت نازل ہوئی۔ (۲) میں رسول اللہ عقطی کے خلیفہ اور دوست (یارغار) کی بیٹی ہوں۔ (۷) اور میں یا کیزہ پیدا کی گئی۔ (۸) اور مجھ سے مغفرت اور رز ق کر یم کا وعدہ فرمایا گیا۔

اورالاصابہ میں بحوالہ طبقات ابن سعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ہوں نقل کیا ہے کہ جھے چندا کی تعتیں عطا کی ٹی جو میر سے علاوہ کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئیں۔(۱) میں سات سال کی تھی جب رسول اللہ علیہ ہے ہے جھے نکاح کیا ہے۔(۲) فرشتہ میری صورت آپ کے پاس ایک ریشمین کیڑے میں لیکر آیا تا کہ آپ علیہ جھے و کیے لیں۔ نکاح کیا ہو میں نوسال کی تھی جب زفاف ہوا۔(۳) میں نے جرئیل علیہ السلام کو دیکھا۔(۵) میں بیویوں میں آپ کی سب رساور محموب تھی۔(۲) میں نے آپ کی آخری حیات میں آپ کی تیار داری کی میرے ہی پاس آپ کی وفات ہوئی آپ کی وفات ہوئی میں وفات ہوئی آپ کی وفات ہوئی آپ کی وفات ہوئی آپ کی وفات ہوئی آپ کی وفات کے وقت میرے اور فرشتوں کے علاوہ کوئی موجوز نہیں تھا۔(انتھی) وراجع الدرالمنورج ۱۳۵۵ ساتھی۔

آپ کی وفات کے وقت میرے اور فرشتوں کے علاوہ لولی موجود بیل تھا۔ (انتھی) ورائع الدرامتورن کا المام کے کوقت کویائی
بعض اکا برنے فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالی نے ایک چھوٹے بچہ کوقوت کویائی
دی اور اس نے ان کی برات ظاہر کی اور حضرت مربم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو ان کے فرزند حضرت عیسی علیہ السلام
(جبکہ وہ گودہی میں تھے) ان کی برات ظاہر کی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی اور ان کی برات ظاہر
فرمانے کے لئے اللہ تعالی نے قران مجید میں متعدد آیات نازل فرمائیں۔

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو تہت لگائی تھی قرآن مجید میں ان کی برأت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے تہت لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا اور جنہوں نے آیت نازل ہونے کے بعد بھی اعتقاد تہت سے قبنہ کی ال کے لئے فرمایا کہ دنیاو آخرت میں ملعون ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے لئے عذاب عظیم ہے اور یہ بھی فرمایا ان کی حرکت کا اللہ تعالیٰ انہیں پورا بورا بدلد دے گاس سب کے باوجود بدعیان اسلام میں جو شیعہ فرقہ ہوہ یہی کہتا ہے کہ حضرت عائش پر جو تہت لگائی تھی وہ جھی اور ساتھ ہی یہ لوگ ہوں بھی کہتے ہیں کہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے قو حضرت عائشہ محدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبرے نکال کر عدلگائیں گے (العیاذ باللہ) یہ لوگ آیت قرآنیہ کے منظر اور مکذب ہونے کی وجہ سے کا فر جیں اور فیونو فی والڈنیا وَ الانے وَ الانے وَ الانے وَ الْاحِورَةُ کی مصداق ہیں قَالَلَهُمُ اللهُ اَنَّی یُوفِ کُونَ۔

ایکی الکونی الموالات فیلوالان فیلوالیوت کو حتی تشتان و او تسکیم المولیا المولیا الکونی الموالات کور الموالات کور الموالات کور المولاد المور الم

## دوسرول کے گھر جانے میں اندر آجانے کی اجازت لینے کی ضرورت اور اہمیت استیذان کے احکام وآداب

 لیے بغیررسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دالیں جاؤاور یوں کہوالسلام علیم اوخل (تم پر سلام ہوکیا میں داخل ہوجاؤں)رواہ ابوداؤ د

اورایک مدیث میں ہے کدرسول الله تعالی علیه وسلم نے ارشادفر مایا که لا تافنوا لمن لم يبدا بالسلام (اسے اندرآنے کی اجازت ندو جوسلام سے ابتدائہ کرے) مشکوة المصابح صامیم

اس آیت میں بیتادیا کہ جب کس کے یہاں اندرجانے کی اجازت مانگواور اندرے یوں کہددیا جائے کہ واپس تشریف لے جائے۔ (اس وقت موقع نہیں ہے یا ہماری اور آپ کی ایسی بیتا کافی نہیں جس کی وجہ سے اندر بلا کیں زبان قال سے کہیں یا زبان حال سے محسوس ہو یا اور کوئی سب ہو ) تو واپس ہوجا کیں اس میں خفت اور ذلت محسوس نہ کریں بیجوفر مایا فسار جعنو اور زبان حال سے محسوس نہ کریں بیجوفر مایا فسار جعنو اللہ کہ فو کا ذکتی لگٹ اس میں بتادیا کہ جب اجازت مانگنے پرواپس ہونے کو کہددیا جائے تو واپس ہوجائے بیاس سے بہتر ہے کہ وہیں دحرنا دیکر بیٹے جائے اور وہاں سے نہ ٹلے کیونکہ اس سے صاحب خانہ کو تکلیف ہوگی ۔ اگر پہلی ہی بار اندر سے جواب مل جائے تو کہ وہا کے قال اسے کہ وہا گیا تی اور اگر پہلی بی باراجازت لینے پرواپس ہونے کو کہ دیا گیا تو اب اندر آنے کی ممانعت کے بعد بھی اجازت پراصراد کر سے واسے ذیل ہونے کے تیار دہنا چاہیے۔

جب سی گریس اندرجانے کی اجازت مانگی اورکوئی اندر سے نہ بولا پھر دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا اور تیسری بار بھی تو واپس ہوجائے۔رسول اللہ علیہ کے کارشاد ہے اخدا است اخن احد کے شالا فافلم یؤ ذن له قلیو جع (تم میں سے کوئی جب تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تولوث جائے ) (رواہ ابخاری ص۹۲۳)

ایک مرتبه رسول عظی حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه کے مکان پرتشریف لے گئے آپ نے تین بار اجازت طلب فرمائی اندرسے جواب نہ آیا تو آپ واپس ہو گئے اندر سے حضرت سعدرضی الله عند جلدی سے نکلے اور آپ کو اندر لے گئے اور آپ کو اندر لے گئے اور آپ کی خدمت میں کھانے کے لئے کشمش پیش کئے۔ (مشکوۃ المصابح ص ۲۹۹)

حضرت قاده سے تقال کیا ہے۔ هی الحانات والبیوت والمنازل المبنیه للسابلة لیاووا الیها ویؤووا امتعتهم الیها فیجوزد خولها بغیر استندان والمنفعة فیها بالنزول وایواء المتاع والا تقاء من الحروالبرد (اس سے مرادد کانین گر اور راستوں پر بنی ہوئی سرایوں میں تاکہ ان میں داخل ہوں اور اپنے سامان اس میں رکھیں پس ان میں بغیرا جازت داخل ہونا جائز ہے اور ان میں نفع تھم برنے سامان رکھنے اور سردی گری سے بیخ کا ہوتا ہے)

اور حضرت عطاء نے بینو تیا غیر مَسْکُونَةِ فِیها مَناع لَکُمْ کَتْفیر کرتے ہوئے فرمایا ہمرادان گروں سے توٹے چھوٹے ویران میں اور متاع سے تضائے حاجت مرادہ مطلب بیک ٹوٹے چھوٹے ویران کھنڈر گھروں میں دیا ہے۔ اس کا دیا ہے کہ اس میں دیا ہے۔ اس کا دیا ہے کہ اس میں دیا ہے۔ اس کا دیا ہے کہ اس کا دیا ہے۔ اس کو دیا ہے۔ اس کا دیا ہے۔ اس کا دیا ہے۔ اس کو دیا ہے۔ ا

مِس پیشاب پاضاندگی حاجت پوراکرنے کے لئے جاوتوا سیس کوئی گناہ بیس ہے (ذکرہ فی معالم التنویل ایضا) تفسر درمنثور میں نقل کیا ہے کہ جب آیت کریمہ نیسائیھا الَّذِینَ امنوا الا قَدْ خُلُوا ابْیُوتًا غَیْرَ ابْیُوتِکُمُ نازل

ہوئی تو حضرت ابو بکرصدیق ولیے ہے۔ بہ ب سیار سول اللہ علیہ میں سورے تاجر مکه مدینہ اور شام اور بیت المقدس کے درمیان سفر کرتے ہیں اور راستوں میں گھر ہے ہوئے ہیں انہیں میں گھر جاتے ہیں ان میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو کس

ے اجازت لیں کس کوسلام کریں اس پراللہ تعالی نے آیت کریمہ لیسس عَلیُٹے م جُنَاح اَنُ تَدُخُلُوا ابْیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةِ نازل فرمانی اور فدکورہ گھروں میں بلااجازت داخل ہونے کی اجازت دیدی (درمنثورج ۵ص مم)

احادیث شریفه میں اسید ان کے احکام وآ داب

ذیل میں چنداحادیث کا ترجمہ لکھا جاتا ہے جن میں کی کے یہاں اندرجانے کی اجازت لینے کے احکام وآواب نہ کور ہیں حضرت عبداللہ بسررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ اللہ کا اندان کے درواز ہر ریف لاتے (اوراجازت لینے کے لئے کھڑے ہوتے) تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے دائمیں جانب یا بائمیں جانب کھڑے ہوکرالسلام علیم السلام علیم فرماتے تھے اس زمانہ میں دروازوں پر پرد نے نہیں تھے۔ (رواہ ابوداؤد)

اس معلوم ہوا کہ جب اندرآنے کی اجازت لینے گیروائی نظری حفاظت کرے تا کہ کھے دروازہ کے اندر سے

یا کواڑوں کی شگاف سے اندر نظر نہ جائے 'حضرت توبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے

ارشاد فر مایا کہ تین چزیں ہیں جو کسی کے لئے حلال نہیں ہیں (۱) کوئی شخص ایبا نہ کرے کہ کچھ لوگوں کا امام بے پھر دعا

کرنے لگو آئیں چوڑ کراپنے ہی فس کو دعاء کے لئے مخصوص کرلے آگر کسی نے ایسا کیا تواس نے مقتد یوں کی خیانت کی

(۲) اور اجازت سے پہلے کسی گھر کے اندر نظر نہ ڈالے آگر ایسا کیا تو اس گھر کے دہنے والوں کی خیانت کی (۳) اور کوئی شخص ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے جب کہ پیشاب یا خانہ کورو کے ہوئے ہو۔ (رواہ ابوداؤد)

م میں ماں میں مصن میں مرحمی اللہ عنہ ہے۔ ایک فیض نے دروازہ کے سورائ سے رسول اللہ علیہ کے گھر حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ سے سر مبارک کو کھجارہے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر میں نظر ڈالی اس وقت آپ کے ہاتھ میں نگھی کی تئم کی ایک چیز تھی جس سے سر مبارک کو کھجارہے تھے آپ نے فرمایا کہ اگر جھے معلوم ہوتا کہ تو مجھے دکھے دہا تا اوازت تو نظر بی کی وجہ سے رکھی گئے ہے۔ (رواہ البخاری ص ۱۳۳)

ادرایک حدیث میں ارشاد ہے فَانُ فَعَل فَقَدَدُ حَلَ لِعِنْ جَس نے اندرنظر ڈال دی تو دہ تو داخل ہی ہوگیا (رواہ ابوداؤد) مطلب یہ ہے کہ دکھے رہا ہے تو اجازت کیوں لے رہا ہے اجازت اسی لئے رکھی گئ ہے کہ صاحب خاندا پنے خاتگی احوال کو دکھانانہیں چاہتا۔ جب اجازت سے پہلے دکھے لیا تو گویا اندر ہی چلاگیا۔

جب اجازت لینے کے لئے کسی کا دروازہ یا گھنٹی بجائے اور اندر سے کوئی سوال کرے کہ کون ہے تو واضح طور پر اپنانام ہتا وے اور اہل خانہ نام سے بھی نہ پنچ انتے ہوں تو اپنا صحیح پورا تعارف کرادے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فر مایا کہ ش اپنے والد کی قرضہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں آنخضرت علیا ہے کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے دروازہ کھی کھٹایا آپ نے اندر سے فرمایا کون ہے؟ میں نے جواب میں عرض کردیا انا (یعنی میں ہوں) آپ نے کراہت کے انداز میں فرمایا انا انا (رواہ البخاری ص ۹۲۳) مطلب یہ ہے کہ میں میں کرنے سے اہل خانہ کیا سمجھیں کہ کون ہے میں تو ہو خص ہے۔

جس گھر میں کوئی شخص خودا کیا ہی رہتا ہواں میں تو اے کی استدان یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں دروازہ کھولے اندر چلا جائے لیکن جس گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں اگر چدا ہے محارم ہی ہوں (والدین بہن بھائی وغیرہ) تب بھی اندر جانے کی اجازت لیے حضرت عطاء بن سیار (تابعی) سے روایت ہے کدرسول اللہ عقط سے ایک شخص نے سوال کیا کیا میں اپنی والدہ کے پاس بھی اجازت کی رجاؤں آپ نے فرمایا ہاں اندرجانے کے لئے والدہ سے بھی اجازت کیا رجاؤں آپ نے فرمایا ہاں اندرجانے کے لئے والدہ سے بھی اجازت کواس شخص نے کہا میں تو والدہ کے ساتھ گھر میں رہتا ہی ہوں آپ نے فرمایا (اس کے باوجود) اس سے اجازت کیکراندرجاؤ 'اس شخص نے کہا

کہ میں اپنی والدہ کا خدمت گذار ہوں (جس کی وجہ ہے اکثر اندر آنا جانا پڑتا ہے) آپ نے فرمایا بہر صورت اجازت کیکر واخل ہو کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اپنی والدہ کوئنگی و کھے لے اس نے کہا یہ تو پسند نہیں ہے آپ نے فرمایا بس تو اس کے پاس اجازت کیکر جاؤ۔ (رواہ مالک وهو حدیث مرسل)

اگر کسی گھر میں صرف میاں ہوئی رہتے ہوں تب بھی متحب سے کہ بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے داخل ہونے سے پہلے کھانس سے کھنکار سے یا پاؤں کی آ ہٹ سے باخر کر دے کہ میں آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ عبداللہ جب بھی بھی باہر سے گھر میں آتے تو دروازے سے باہر کھنکار کے پہلے سے اپنے آنے کی اطلاع دے دیتے تھا کہ وہ ہمیں ایسی حالت میں نہ دیکھیں جوان کونا پند ہو۔ (ذکرہ ابن کثیر فی تفیرہ)

بعض مرتبالیا ہوتا ہے کہ بیوی سیجھ کرمیاں کوجلدی آنائیں ہے بناؤ سنگار کے بغیر گھر میں رہتی ہے ایس حالت میں اچا تک شوہر کی نظر پڑجائے تو ایک طرح کی وحشت معلوم ہوتی ہے۔ اس قتم کے امور کی دجہ سے اسے بھی مستحب اور سنتھن قرار دیا ہے کہ جس گھر میں صرف بیوی ہواس میں بھی کسی طرح اپنی آمد کی اطلاع دیکر داغل ہوگومیاں بیوی کا انہیں میں کوئی پر منہیں ہے۔

عورت کو بھی عورتوں کے پاس اجازت کی کر جائیں کو نکہ معلوم نہیں کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ کس حال میں ہے عورت کو بھی دوسری عورت کے جسم کے ہر حصہ کود کھنا جائز نہیں ہے اگر دہ غسل کر رہی ہویا کپڑے بدل رہی ہوتو بلا اجازت اس کے گھر میں داخل ہونے کی صورت میں بدن کے اس حصہ پر نظر پڑ جانے کا احتال رہے گا جے دوسر ہے عورت کو شرعاً دی جائز نہیں ہے (اس کی پھنفسیل ان شاء اللہ تعالی آ گے آئے گی) پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جس عورت کے پاس جانا ہے وہ کسی ایس شغل میں ہوجس کی وجہ سے بات کرنے کی فرصت نہ ویا پئی مشغولیت سے کسی عورت کو باخر کرنا مناسب نہ جانتی ہو تقسیر ابن کثیر میں حضرت ام ایاس سے نقل کیا ہے کہ ہم چار عورتیں تھیں جو اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ عنھا کے پاس حاضر ہوا کرتی تھیں گھر ہیں جانے سے پہلے ہم ان سے اندرا آنے کی اجازت طلب کیا کرتے تھے جب اجازت دیتی تھیں تو ہم اندر چلے جائے تھے ہے جانے سے پہلے ہم ان سے اندرا آنے کی اجازت طلب کیا کرتے تھے جب اجازت دیتی تھیں تو ہم اندر چلے جائے تھے ہے

بعض مرتبه ایما ہوتا ہے کہ اجازت لینے والے کی آ واز باہر سے پہنچ سکتی ہے ایک صورت میں اجازت لینے والے کو السلام علیم کہ کر اور اپنا نام بتا کر اجازت لینا چاہئے تا کہ اندر سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم کون ہو۔ حضرت الدموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے گئے تو باہر سے بول کہا السسلام علی کے ہذا الا شعری (رواہ سلم ج سلام علی کے ہدا الا شعری (رواہ سلم ج سلام)

اگرکسی خفس کو بلا کر بھیجا ہواور جے بلایا ہووہ ای وقت قاصد کے ساتھ آگیا اور قاصد بغیرا جازت اے اپنے ساتھ اندر لیجانے گئے تو اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ۔ فقدروی ابو هریوة رضی الله عنه ان رسول الله علیہ قال اذا دعی احد کم فجاء مع الرسول فان ذلک له اذن (رواہ ابو داؤد) ان رسول الله علیہ قال اذا دعی احد کم فجاء مع الرسول آکم الله نے نے ارشادفر مایا جب تم میں ہے کی کو رصول اکر میں اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکر میں ایک اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو اس کے لئے بھی اجازت ہے) (وجداس کی ہے کہ جو بلانے گیا بلیا جائے اور وہ قاصد کے ساتھ آجائے تو اس کے لئے بھی اجازت ہے) (وجداس کی ہے کہ جو بلانے گیا

ہے وہی ساتھ کیکراندرداخل ہور ہا ہے اسے معلوم ہے کہاندر بلاا جازت طلے جانے کا موقع ہے )

فاكده: (1) بعض متعلقين بهت زياده بنكلفي موتى بداوراييدوست كوير على معلوم موتاب كداس وقت جاؤں گاتو صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہوگی اور بیموقع عورتوں کے پاس ہونے کا اور کسی راز کی بات کانہیں ہے۔الیا شخص اسیخ دوست کی عام اجازت ہر (جو غاص طور سے اسے دی گئی ہو) نئی اجازت لئے بغیر بھی داخل ہوسکتا ہے۔ اس کوحضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عندنے يوں بيان كيا كه رسول الله علي في في صفح الله عند مايا كرتمهارے لئے ميرے ياس آنے كى بس يهى اجازت ہے کہ تہبیں میری آ ہستہ کی آ واز سنگریہ پتہ چل جائے کہ میں اندرموجود ہوں تم پردہ اٹھاؤ اوراندر آ جاؤ۔ ہاں اگر میں منع کر دوں تواور بات ہے (رواہ سلم)

فاكده: (۲) اجازت ديے كے لئے زبان اى سے اجازت دينا ضروري نہيں اگراجازت ديے كے لئے آپسي کوئی اصطلاح مقرر کررتھی ہواوراس کےمطابق عمل کرلیا جائے تووہ بھی اجازت میں ثار ہوگا۔حضرت علی رضی اللہ عندنے بیان فرمايا كهرسول الله عليلية كي خدمت مين ميراأيك باردن كوابك باررات كوجانا موتا تفاجب مين رات كوجاتا تفاتو آپ مشار دیے تھے۔(رواہ النسائی کمافی المشکو قصام،)

فاكده: (سم) اگركوئي شخص كسي شخ يا استادك پاس جائے اور دروازه بجائے بغيروي دروازه سے جث كراكي ظرف اس انظار میں بیٹے جائے کہ اندر سے تکلیں گے توبات کرلوں گایا کوئی مسئلہ یو چھلوں گایا آ کیے ساتھ مدرسہ یابازار جانے كے لئے مراہ موجاؤں گاتوبہ جائز ہے۔ كيونكه اس سے الل خاند كوكوئى زحمت اور تكليف نبيل موگى۔

فاكره: (٢٧) اگركسى كوارد و بردستك ديس واتى زورے باتھ نداري كدال خاند پريشان موجاكيں -سوتے موتے جاگ انس يانماز را صفوال تولش من برجائين سف آست بجائ كواندر آواز بي جائ كداند و از ان جائ كدان في من دروازه به

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْامِنَ اَبْصَارِهِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ ازْنَى لَهُمْ اِنَّ اللَّه آپ مونین سے فرماد بجئے کواپن آ تکھول کو پہت رکھیں اورا پی شرم گاہول کو تحفوظ رکھیں میان کے لئے زیادہ پاکیزہ ہونے کی بات ہے بلاشباللہ عَبِيْرُ يُمَايضَنعُونَ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَةِ يعَضْضُ مِنْ ابْصَارِهِيّ وَيَحْفَظُنَ فَرُوجِهُنّ ان کاموں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہوا درمومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی آ تکھوں کو پہت رکھیں ادرا پی شرم گاہوں کو محفوظ رکھیں وَلايُبُونِينَ زِيْنَتُهُنَّ إِلَّامَا ظَهَرَمِنْهَا وَلْيَضْرِينَ مِخْبُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْرِهِ فَ اور اپن زینت کو ظاہر ند کریں گر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے اور اپنے دو پٹول کو اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، ۅؘٙڵٳۑؙڹڔؽڹۯڹۣڹؘؾۿؙؾٳڷٳڸؠٷڷؚؾڡۣؾٲۏٳؠٳۧؠۣڡۣؾٵۏٳڮٳ؞ؚؠؙٷۏڷؚؾڡۣؾٵٷٲؽٵۧؠٟٮؾٵۏٳڹؙڵۧؖؖ؞ٟ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے ہابوں بر یا اپنے شوہروں کے بابوں بر یا اپنے بیٹول بر یا اپنے

بعُولِتِهِنَ اوْرِاخُوارُهِنَ اوْ بَرَى الْحُوارِهِنَ اوْبَرَى الْحُورِيْنَ اوْرَائِمَ الْوَالْكَانِهِنَ اوْرَائِمَ الْوَبَرِي الْوَبْرِي الْوَبْرِي الْوَبْرِي الْوَبْرِي الْوَبْرِي الْوَبْرِي الْمِيْرِ الْوَلْمُ الْوَرْدُرُمْ مِنَ الرِّجْالِ الْوالْقِلْفُلْ الْمِرْدِي لَا يَهِ مِرُولَ لِي بَوْلِ الْمِرْدِي الْمُوبِي اللهِ اللهِ

## نظركى حفاظت اورعفت وعصمت كاحكم محارم كابيان

قفسيو: ان دونون آيتون بن پرده كے احكام بيان قرمائي بين اول تو مردون اور تورتون كونظرين پيت يعني نجى ركھنے كا حكم فرمايا اور ساتھ ہى يہ بھى فرمايا كدائي شرمگا ہوں كو تحفوظ ركھيں يعنى زنائ ندكريں۔ دونوں باتوں كے ساتھ جوڑكريہ بناديا كہ نظرى حفاظت ند ہوگى تو شرم گا ہوں كى حفاظت بھى ندر ہے گى۔ گھروں ميں جانے كے لئے جواجازت لينے كا تھم ہاس ميں جہاں ديگراموركى رعابت بلحوظ ہے وہاں حفاظت نظر بھى مطلوب ہے جب نظرى حفاظت ہوگى تو مرد عورت كاميل جول ميں جہاں ديگراموركى رعابت بلحوظ ہے وہاں حفاظت نظر بھى مطلوب ہے جب نظرى حفاظت ہوگى تو مرد عورت كاميل جول آگئيں بڑھے گا اور زنا تك ند پنجيس گے۔ چونكہ نظر كو بھى مزه آتا ہا اور نظرى اللہ على اللہ تعلى اللہ تعلى اللہ تعلى اللہ تعلى اللہ تعلى اللہ تعلى اللہ تو اللہ تعلى تو اللہ تعلى اللہ ت

مطلب یہ بے کہ زنا سے پہلے جوزانی مرداورزانی عورت کی طرف سے نظر بازی اور گفتگواور چھونا اور پکڑنا اور چل کر جانا ہوتا ہے ہیں بعض مرتبہ اصل زنا کا صدور ہو،ی جاتا ہے۔ جانا ہوتا ہے بیرب زنا میں شمار ہے اور یہ چیزیں اصل زنا تک پہنچا دیتی ہیں بعض مرتبہ اصل زنا کا صدور ہو،ی جاتا ہے۔ (جس کے بارے میں فرمایا کہ شرم گاہ تھند ہی کر دیتی ہے) اور بعض مرتبہ اصلی زنا رہ جاتا ہے مردعورت اسے نہیں کر پاتے (جس کو یوں بیان فرمایا کہ شرم گاہ تجٹلا دیتی ہے۔ لینی اعضاء سے زنا کا صدور تو ہو گیا لیکن اس کے بعد اصلی زنا کا موقع نہیں لگتا) حفاظت نظر کا تھم مردوں کو بھی ہے اور عور توں کو بھی ہے۔ نظر کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام بین عورت عورت کے میں حصے پرنظر ڈال سکتی ہے اور مردم درکے میں حصہ کود کھے سکتا ہے اس کے بھی توانین ہیں اور شہوت کی نظر ہیں عورت عورت کی مصرح پرنظر ڈال سکتی ہے اور مردم درکے میں حصہ کود کھے سکتا ہے اس کے بھی توانین ہیں اور شہوت کی نظر

تو بجزمیاں بیوی کے کسی کے لئے طال نہیں۔ جس نظر سے نفس کو مزہ آئے وہ شہوت کی نظر ہے اگر عورت پردہ نہ کرے مردول کا سب بھی نظر ڈالنا ممنوع ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے اپنے صحابہ نے مرمایا کہ راستوں میں بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں آپ میں مت بیٹھا کر واسحان کی بیٹھ کر با تیں کرتے ہیں آپ نے فرمایا گرختہ ہیں یہ کرنا تی ہے تو راسے کواس کا حق دیا کرو عرض کیایا رسول اللہ دائیت کا تن کیا ہے؟ فرمایا نظریں بست رکھنا کسی کو تکلیف شدینا سلام کا جواب دینا جملائی کا حکم کرنا گناہ سے روکنا۔ (رواہ البخاری) اپنے محروموں سے پودہ نہیں ہے کین اگر وہاں بھی شہوت کی نظر بڑنے گے تو بردہ لازم ہے اگر کوئی عورت سے بھی ہو کہ میرافلاں مجرم جھے پر بری نظر ڈالنا ہو تو پردہ کرے اگر الشریق ہے تو بردہ لیا کہ میں نے دسول اللہ علی کے بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی ہو کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی کے بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی ہو کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی ہو کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی ہو کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی ہو کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی کے کہ کیا کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی کہ بیان کیا کہ میں نے دسول اللہ علی کے کہ بیان کیا کہ میں کے دی کے درواہ البور کیا کہ نظر کو جھرالو (رواہ سلم)

حفاظت نظراور حفاظت بشرم گاه کا تھم دینے کے بعدار شاد فر مایا۔ وَلَا یُسْدِیْنَ ذِیْسَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَوَ مِنْهَا (اورا پی زینت کو ظاہر نہ کریں گرجواس میں سے ظاہر ہوجائے) حضرت عبداللہ بن مسعود رض اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اس سے اور کی چاور مراد ہے۔ جب عورت اچھی طرح کیٹروں میں لیٹ کر چوڑی چکی چا دراوڑھ کرمنہ چھپا کر سمی ضرورت سے باہر نظے گی تو اور اور پر کی چا در پر مردوں کی نظر پڑے گی چو دری سے نگلی ہے اور اور پر کی چا در پر مردوں کی نظر پڑے گئی چوری سے نگلی ہے اور اور پر کی چا در پر شہوت کی نظر بھی ہوئی ہوئی ہے۔ اس پر نظر پڑجائے توبیاس اظہار زینت میں شامل نہیں ہے جو ممنوع ہوئی علی جُیوُ بِھِنَّ (اور چاہے کہ موثن عورتیں ایٹ ہوئی ہوئی علی ہوئی تھی شامل نہیں ہے جو ممنوع ہوئی علی ہوئی قرمایا ہے کہ موثن عورتیں اپ میں سید ڈھا کے رہنے کا تھی فرمایا ہے کیونکہ گربیان عوماً سینے پر ہی ہوتا ہوئی داورگا اور سیداورکان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائہ نے موثن عورتوں کنارے پشت کی طرف چھوڑ دیا کرتی تھیں جس سے گربیان اور گا اور سیداورکان کھار ہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شائہ نے موثن عورتوں کو تھی کہ ان کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کا تاب میں صحیح بخاری (عن موری کردی کا کا کردی کا کہ بخاری کی کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کا ب میں مسید میں اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کا ب میں مصحیح بخاری (عن موری کردی کردی کی کا کردی کے میں کہ کورت کا کھرت کی خوری کی کیٹ کی کا ب میں کے کہ حضرت عاکشورضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کا ب میں کے کہ حضرت عاکشورضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک کا بیا ب

وَلْيَصْ رِبُنَ بِنَحْمُو هِنْ عَلَى جُيُوبِهِنَّ كَاحَمُ مَازَلَ فرماياتُو صَالِي ورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کردو پٹے ہنا گئے میر

حدیث سنن الی داود (کتاب اللهاس ج م ا ۱۲) میں بھی ہاں میں پیلفظ ہے کہ شققن اکتف عمر و طھن فاختمون بھا کہ انہوں نے اپنی موٹی موٹی چا دروں کوکاٹ کردو پنے بنالئے۔ (اس ہے معلوم ہوا کہ سروں کے دو پنے ایسے ہوں جن میں بال نظر نہ آئیں اور انہیں اس طرح اوڑ ھاجائے کہ سرگردن اور کان اور سینہ سبٹ ڈھکار ہے ) یا در ہے کہ بیعام حالات میں گھروں میں دہتے ہوئے کمل کرنے کا تحم ہے باہر نگلنے کا اس میں ذکر نہیں ہے باہر نگلنے میں چہرہ ڈھا نکنا بھی لازم ہے جبکہ نامحرموں کی نظریں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دور حاضر کی فیشن ایبل عور تیں جنہیں قر آن و حدیث کے احکام کا دھیان نہیں ہوتی دوسرے ذراسا ہے اول تو انہوں نے باریک دو پنے بنالئے ہیں جن میں بال نظر آتے ہیں انہیں اوڑھ کرنماز بھی نہیں ہوتی دوسرے ذراسا حصہ پرڈال کرچل دیتی ہیں زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح آ دھے سینے تک سب پھھ کھلا رہتا ہے۔ ان کوگر می کھائے جاتی ہے اسلام کے تقاضوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتی ہیں۔

اس کے بعد ان مردوں کا ذکر فر مایا جن کے سامنے زینت کا اظہار جائز ہے۔ یہ وہ مرد ہیں جوشر عامجرم مانے جاتے ہیں ان سے فتنے کا خطرہ نہیں کیونکہ محرم خود ان عورتوں کی عصمت وعفت کے حافظ ہُوتے ہیں ' پھر ان کا رشتہ ایسا ہے کہ رہمی ہیں ان سے پردہ کا اہتمام کرنا دشوار بھی ہے۔ اب اس کی تغییر سننے اولا یوں فر مایا و کلا یُنہدینن زِینتہ ہُنَّ اللہ عُولَتِهِینَ (اوراپی زینت کوظا ہرنہ کریں گر اپنے شوہروں پر ) میاں ہوی کا آپس میں کسی جگہ کا کوئی پر دہ نہیں لیک اللہ عنہ انے فر مایا مانے خصوصہ کوئہ دیکھی افضل ہے۔ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہ انے فر مایا مانے تعلقی والا جو خاص کا مہاں اللہ عنہ فر مایا ہونے کی ہونے ہے۔ اس وقت بھی یوری طرح نگے ہونے ہے منع فر مایا ہے۔

أَوْالْكَوْفَ (يااين بابوس)

أَوْ الْمَاء بُعُوْلَةِ عِنْ وَ إِلَا بِي شُومِرول كِم بالول بِر)

اوُالْنَالِينَ (يااتِ بيوُل بر)

الْوَالْنَكَ الْمُعُولَةِ فِي ﴿ يِالْتِ شُومِرول كَ بِيوْلِ بِي النِّي بِينْ مِول يادوسرى بيوى سے مول \_

أَوْلِغُوالِيْفِنَ: (بالسِّينِ بهائيول بر)

اَدْ بَرْیِ اِنْحُوانِفِنَ (یااین بھائیوں کے بیوں پر)

اَوْبَرُقَ آخُونِينَ (يا بني بہنوں كے بيٹوں پر)

آیت کریمہ کے مندرجہ بالا الفاظ سے معلوم ہوا کہ تورت کا اپنا باپ (جن میں دادا بھی شامل ہے) اور شوہر کا باپ اور اپنے لڑکے اور شوہر کے لڑکے (جو کسی دوسری بیوی سے ہوں) اور اپنے بھائی (خواہ حقیقی بھائی ہوں خواہ باپ شریک مھائی ہوں خواہ مال شریک) اور اپنے بھائیوں کے لڑکے اور اپنی بہنوں کے لڑکے (اس میں بتیوں قتم کے بہن بھائی داخل ہیں جن کا ذکراد پر ہوا) ان لوگوں کے سامنے مورت زیب وزینت کے ساتھ آسکتی ہے اور بیلوگ مورت کے محادم کہلاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی اپنی محرم عورتوں کا پورا بدن دیکھنا جائز نہیں ہے بیلوگ اپنی محرم عورت کا چہرہ اور سر پنڈلیاں دیکھے سکتے ہیں بشرطیکہ عورت کو اور دیکھنے والے مردکو اپنے نفس پراطمینان ہو یعنی جانبین میں سے کسی کوشہوت کا اندیشہ نہ ہوا وراپنی محرم عورت کی پشت اور پیٹ اور ران کا دیکھنا جائز نہیں ہے آگر چیشہوت کا ندیشہ نہ ہو۔

محرم اس کو کہتے ہیں جس ہے بھی بھی نکاح کرنا حلال نہ ہو جن لوگوں کا ذکر ہوا ان کے علادہ چیا ماموں بھی محارم ہیں۔دود چشریک بھائی بہن اور رضائی بیٹا (جے دودھ پلایا ہو) بھی محرم ہیں۔ان لوگوں کے بھی وہی احکام ہیں جواو پر

نہ کور ہیں۔خالداور پھوپھی اور پچا تایا کے لڑے اور بہنوئی محرم نہیں ہیں۔ان کا وہی تھم ہے جو غیرمحرم کا تھم ہے۔

اس کے بعد فر بایا آؤ نیسآ فیھیں (یا پٹی موروں کے سامنے) لینی سلمان عور تیں سلمان موروں کے سامنے اپنی زینت فلا ہر کر سکتی ہیں صاحب ہدایہ نے کھا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کے سارے بدن کود کھے سکتا ہے البتہ ناف سے لیکر کھنے تک مرد بھی مرد کونییں دکھے سکتی اور ان دونوں مسلوں میں بھی دوسری مورت کے سارے بدن کود کھے سکتی ہے البتہ ناف سے لیکر کھنے تک سے حصہ کونییں دکھے سکتی اور ان دونوں مسلوں میں بھی دہی قید ہے کہ شہوت کی نظر ندہو۔ بہت ہو مورتیں ولا دت کے وقت بہت زیادہ بے احتیاطی کرتی ہیں۔ دائی اور زس کو بچر بیدا کرانے کے لئے بھتر اصرورت صرف بیداکش کی جگہ دکھنے جات سے زیادہ دیکھیں کہونہ ان کا دیکھیا باس جو مورتیں موجود ہوں اگر چہ ماں بہن ہی ہوں وہ بھی ناف سے لیکر کھنے جات سے بیکر کونہ دیکھیں کیونکہ ان کا دیکھنا بلا ضرورت ہے۔ زس اور دائی کو بجبورا نظر ڈالنی پڑتی ہے دوسری مورتوں کوئی جورتی نیس ہے لائوالی دیں جی سے کہور تیس میوری نیس ہے لہذا انہیں دیکھنے کی اجازت نہیں میرورت ہیں۔ دولا دت کے وقت عورت کوئی کرکے ڈال دیت ہیں اور قرش دیکھتی رہتی ہیں میرام ہے۔

آیت شریفه میں جو آونیست آفیون فرمایا ہے (اپی عورتیں) اس میں افظ اپنی سے حضرات مفسرین عظام اورفتہاء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو کا فرعورتیں ہیں ان کے سامنے سلمان عورتیں بے پردہ ہو کر نہ آئیں کیونکہ وہ اپنی عورتیں ہیں مفسر ابن کثیر نے حضرت مجاہرتا بھی سے قل کیا ہے کہ لا تبضیع السمنسلمة خمار ہا عند مشر کہ لان اللہ تبعالی یقول او نسائھن فلیست من نسائهن ( لینی سلمان عورت اپنادو پٹر کئی مشرک عورت کے سائنے اتار کر ندر کھے کیونکہ اللہ تعالی نے او نسسائھن فرمایا ہے اورشرک عورتی سلمان عورت مشرکہ یا غیر مشرکہ یا خورت میں المنظام المنظ میں جب معالم المنظ میں ہے۔ والسکا افر قلیست من نسائنا لا نہا اجنبیہ فی اللہ بین میں عمر بن المخطاب الی ابی عبیدہ ابن المجواح دضی اللہ عنہ میں ان یمنع نساء اہل المنہ مع المسلمات (کافر عورت ہماری عورتوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے ابوعبیدہ المنہ میں داخل ہونے ہے منے کئیں)

در مخارکتاب الخطر والاباصی ہے المذمیة کالو جل الاجنبی فلا تنظر الی بدن المسلمة (ذی مورت یعنی کافر عورت بوسلمانوں کی عمل واری میں رہتی ہووہ سلمان عورت کے بدن کوند دیکھے ) اس کے ذیل میں صاحب روالحقار نے کھا ہے لا یعل لملمسلمة ان تنکشف بین یدی یھو دیة او نصر انیة او مشر کة الا ان تکون امة لها کما فی السراج و نصاب الاحتساب ولا ینبغی للمرئة الصالحة ان تنظر الیها المراة الفاجرة لانها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا حمارها کما فی السراج (علامان کی رحمة الدعلین لانها تصفها عند الرجال فلا تضع جلبابها ولا حمارها کما فی السراج (علامان کی رحمة الدعلین ابنی تفریق کے پاس والات کے وقت دائی نہ واوراس کا یکام کوئی عیمائی بہودی یا مجودی وارت کرے) (مسلمان عورت کے لئے یہ حلال نہیں ہے کہ یہودی یا پیملوکہ باندی ہوتو اس کے حلال نہیں ہے کہ یہودی یا پیملوکہ باندی ہوتو اس کے مائے آ نامنٹی ہودی تکی عورت کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ فاج عورت کے ماضے بے پردہ ہو جائے کیونکہ وہ مائے آ نامنٹی ہودی تکامان کا ایکان کرے گائی کی ماضے بی وردہ دو یکوندا تارے (ردالحقار)

مسلمان عورت كافرعورت كرما من صرف چره اور تصليال كول سمق بتمام غير مسلم عورتين بعثان دهوبن نرس ليدى و اکثر وغيره جو بھى بول ان سب كے متعلق وى تكم ہے جواوروں پر بيان بوا۔ نيچ پيدا كرانے كے لئے مسلمان دائياں اور نرسين بلائيں اور يہ بھى بقدر ضرورت پيدائش كى جگہ نظر ڈال سمق بيں اور اگر كى غير مسلم عورت كو بچ جنوانے كے لئے بلوائيں تو اس كرما ہے كوئى عورت مرند كھولے اور جہال تكمكن بوكافر عورت كو بلانے سے پر بيز كريں۔ ذكو ابن كشير فى اس كرما ہے كوئى قابلته اى حاضرة عند الولادة تفسيره عن مك حول و عبادة بن نسى انهما كوها ان تقبل لا تكون قابلته اى حاضرة عند الولادة لعمل عمل الاستبلاد حينا الله المرة المسلمة النصر انية واليهو دية والمجوسية المسلمة۔

 حضرت عام شعمی اور حضرت مجابد اور حضرت عطاء سے قل کیا ہے کہ غلام مملوک اپنی آ قاعورت کے بالوں پر نظر ندا الے۔

گھروں میں کام کرنے والے جونو کر جا کر ہیں ان کا تھم بھی بالکل وہی ہے جواجنبی مردوں کا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ای طرح جو عور تیں گھروں میں کام کرتی ہیں وہ ملوک اور باندیاں نہیں ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ مردوں سے

پردہ کریں جن کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مردوں پر بھی لا زم ہے کہ ان پر نظریں نہ ڈالیں۔

أو التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (ياان مردول كسامنے بوطفيلول كطور بر مول جنهيں حاجت مہیں ہے) مطلب یہ ہے کہ جو بدحواس اور مغفل قتم کے لوگ ہوں جن کوشہوت سے کوئی واسط نہیں عور توں کے احوال اور اوصاف ہے کوئی دلچی نہیں انہیں بس کھائے پینے کو جاہے طفیلی بن کر پڑے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے عورتیں اگرزینت ظاہر کردے تو یہ بھی جائز ہے لینی بیادگ بھی محارم کے درجہ میں ہیں آیت کا بیمطلب حضرت ابن عاس منقول مانهول فرمايا هذا الرجال بتبع القوم وهو معفل في عقله لا يكترث للنساء ولا يشهى عن نساء (درمنثور ص ١٠٠٥)

حصرت طاؤس تابعي عيمى اس طرح كالفاظ منقول بين انهول في مايا هو الاحمق الذي لاحاجة له في النساء (حواله بالا)

یادرے کہ اگر ندکورہ مردوں کے سامنے مورت گہرے پردہ کا اہتمام ندکرے (محرموں کی طرح سمجے) تو اس کی اجازت تو بہلین عورتوں کوان پرشہوت کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔

قرآن مجيد كالفاظ غَيْس أولِي الإربة اورحفرت ابن عباس كتفسير معلوم بوكيا كران مردول كسامن عورتیں آسکتی ہیں جوغافل ہوں مغفل ہوں بے عقل ہوں نہان میں شہوت ہونہ عورتوں کی طرف رغبت ہوان میں بوڑ ھے مرد ہوش گوش عقل سمجھاور شہوت والے اور ہیجوے داخل نہیں ہیں عور تیں ایسے لوگوں کو بوڑھا سمجھ کریا بابا دا دا کہہ کرسا منے آجاتی ہیں۔ یہ گناہ کی بات ہے نیز اگر کوئی شخص نامرد ہویااس کاعضو مخصوص کثابوا ہودہ بھی غَیْرِ اُولِی الإر بَةِ میں شامل نہیں ہے۔اوراس کے سامنے آنا بھی ممنوع ہے۔ سی بخاری میں ہے کدرسول الله علیہ اللہ علیہ الميدمطمر وامسلمہ کے یاس تحے وہاں گھر میں اس وقت ایک مخنث ( ہمجرہ ہ) بھی تھا اس ہمجوے نے حضرت ام سلمے کے بھائی سے کہا کہ اے عبداللّٰدا گر الله تعالیٰ نے طائف کو فتح فرمادیا میں تخصے غیلان کی بیٹی بتادوں گاوہ جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ میں جارشکنیں ہوتی ہیں اور جب پیٹے مور کر جاتی ہے تو اس کی کرے آٹھ شکنیں نظر آتی ہیں رسول اللہ علیہ فیصلے نے اس کی بات س کرارشاد فر ما یا که بیلوگ برگزتمهار به هرون مین ندآئین- (مفلوة المصابع مع از بخاری وسلم)

قبال صباحب الهداية المخصى في النظر الى الاجنبية كالفحل لقول عائشة رضي الله عنها الخصاء مثلة فلا يبيح ماكان حراما قبله ولانه فحل يجامع وكذا المجبوب لانه يسحق وينزل وكذا المخنث في الردئي من الافعال لاته فعل فاستي والحاصل انه يوخذ فيه بحكم كتاب الله المنزل. (صاحب بدائد في كما بي صي آ وي الجبي عورت كو يمين کے بارے میں غیرصی کی طرح ہے۔ خصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہااس قول کی دجہ سے کہ صی بھی اس کی شل ہے لہذا جو پہلے اس پرحرام تھا وہ مباح نہیں ہوتا کیونکہ وہ مرد ہے جماع کرسکتا ہے اور جس کا ذکر کٹا ہوا ہووہ بھی ای طرح ہے وہ بھی مساس کر کے انزال کرسکتا ہے۔ اس طرح بیجوابھی ان افعال میں ہے کیونکدوہ فاسق مرد ہے۔ حاصل بیہ کہ اس میں کتاب اللہ کے علم پر ہی مل کیا جائے )

آوِ الطِّفُلِ الَّذِيْنَ لَمُ يَظُهُرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ (ياان لِرُكون پرجوورتوں كے پرده كى چيزوں پرمطلع نہيں موئے) يعنى ده تابالغ لڑكے جوعورتوں كخصوص حالات اورصفات سے بالكل بخبر ہيں ان كے سامنے عورت آسكتی ہوئے) ورجولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے متعلقہ احوال اور اوصاف كوجا نتا اور جولا كاعورتوں سے بدہ كرنا واجب ہے۔

وَلَا يَضُوبُنَ مِأَدُ جُلِهِنَّ لِيُعُلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ ذِيْنَتِهِنَّ (اورعورتين اپنياون شاري يعن زور سے شركين تاكمان كاپوشيده زيور معلوم نه موجائے)عورتوں كوزيور پهنا تو جائز ہے بشر طيكه دكھا وے كے لئے نه مواور جوزيور پہناس ميں پيشرط ہے كہ بجنے والا زيور نه موقو 3 يورك اندركوئى بجنے والى چيز ڈالے اور نه زور سے پاؤں ماركر چلے كيونكه ايساكر نے سے غير محرم زيوركى آوازين ليس محرجو آپس ميں ظراكرن سكتا ہے۔ حضرت عائش صديقة محركي بياس ايك لوكى لائى كئى وہ بجنے والا زيور پہنے ہوئے تھى حضرت عائش نے فرمايا كہ جب تك اس كايد زيور نه كائ دو ہرگز مير سے پاس نه لاؤ ميں نے رسول اللہ عليات سے سناہے كماس كھر ميں فرشتے وافل نہيں ہوتے جس ميں بجنے والى چيز ہو۔ (رواه ابوداؤد)

جب زیوری آ وازسنانا نامحرمول کوممنوع ہے تو عورت کے لئے اپنی آ وازسنانے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بدرجہ مجبوری نامحرموں سے ضرورت کی کوئی بات کی جائے تو اس کی گنجائش ہے اس کو بجھے لیا جائے عورت اگر باہر نکلے تو خوب اہتمام کے ساتھ پردہ میں نکلے اور پردہ کے لئے جو بڑی چا دریا برقعہ استعال کرے وہ بھی مزین اور کا مدار اور تیل ہوئے والا مردول کی نظر کو لبھانے والانہ ہو۔ اور جب زیور کی آ واز سنانا جائز نہیں تو نامحر موں کو خوشبو سنگھانا بطریق اولی ممنوع ہے۔

حفرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے فرمایا کہ ہرآ کھوزنا کارہے اورکوئی عورت عطر لگا کر (مردوں کی )مجلس کے قریب سے گزرے تو ایس ہے دلی ہے یعنی زنا کارہے (رواہ ابوداؤد)

وَ لُو بُوْ آ اِلَى اللهِ جَمِيعًا آيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (اے مومنواتم سب الله كے حضور مل تو بركر نے ميں كامياب ہو جاؤ) اس ميں موكن مردول اور موكن عورتول كو حكم ديا كہ سب الله كے حضور ميں تو به كريں ۔ تو به كرنے ميں كاميا بى ہے ۔ ہر طرح كے تمام گنا ہوں سے تو به كريں اور نفس ونظر سے جو گناہ صادر ہو گئے ہوں ان سے خاص طور ہے تو به كريں نفس ونظر كا ايسا گناہ ہے جس پر دومرول كو اطلاع نہيں ہوتى اور نظرول كو اور نفسوں كے ارادول كو اللہ تعالى ہى جانتا كريں نفس ونظر كا ايسا گناہ ہے جس پر دومرول كو اطلاع نہيں ہوتى اور نظروں كو اور نفسوں كے ارادول كو اللہ تعالى ہى جانتا ہے باوہ بنائے ہو جو بنتلائے معصيت ہو كى مرد نے كى مرديا عورت كو برى نظر خالى ہے اور نہ كى دومر شے خفس كو پية چاتا ہے اپ نفسانيت والى نظر ڈالى دى تو اس كا اس محض كو پية نہيں چاتا جس پر نظر ڈالى ہے اور نہ كى دومر شے خفس كو پية چاتا ہے اپ نفس ونظر كی خود ہى نگرانى كرتے رہيں اور ہرگناہ سے تو بہ كريں۔

بے بروگی کے حامیول کی جاہلانہ با تنیں اور ان کی تروید جب سے لوگوں میں صرف اسلام کا دو کارہ گیا ہے اور اسلام پر چلنے کی ہمت نہیں کرتے اور بیچاہتے ہیں کہ دیندار بھی

رہیں اور آزاد بھی رہیں ایسے لوگ بے پردگی سے حامی ہیں بیلوگ جاہتے ہیں کہ سلمان عورتیں کافرعورتوں کی طرح گلی کوچوں میں پھریں اور بازاروں میں گشت لگا ئیں ان آزاد منش جابلوں کی جہالت کا ساتھ دینے والے بعض مصری قلم کاربھی مل گئے پھر مصر کے ان نام نہاد آزاد خیال لوگوں کا اتباع ہندویاک کے ناخداترس مضمون نگار بھی کرنے سگے۔ ان لوگوں کواورتو کچھندملا الا مناظهر منها مل گیااور الا ما ظهر کی فیرجود خرت این مسعود نے کی ہے کاس سے او پر کی جاور مراد ہے چونک ریان لوگوں کے جذبات نفسانیہ کے خلاف تھی اس لئے اس سے تو اعراض کیا اور حضرت ابن عباس سے جواس کی تفسیر میں وجداور کفین منقول ہےاسے لےاڑے کیاوبہ سے حضرت ابن مسعود کی تغییر کوچھوڑ اجبکہ وہ پرانے صحابی ہیں سابقین اولین میں سے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ علی کا ارشادے تسمسکوا بعهدا بن ام عبد کرام عبد کے بیٹے (این مسعود) کی طرف سے جود بن عم ملے اس کومضبوطی سے پکڑلو۔ (مشکو قص ۵۷۸)

حضرت ابن عباس مفسرقر آن تصاور برس عالم تصربول الله علية في ان كو اللهم علمه الكتاب كي دعاجمي دی تھی اگران کی اس تفسیر کولیا جائے جوانہوں نے الوجہ والکفان سے کی ہے تب بھی اس سے عورتوں کو بے پر دہ ہو کر باہر نکلنے كاجواز ثابت نبيس بوتا كيونكه اول تو آيت شريفه من إلَّا مَا طَهَرَ فرمايات آلا مَا اطْهَرُنَ نبيس فرمايا (لعني ينبيس فرمايا كه عورتنس ظاہر کیا کریں بلکہ یوں فرمایا کہ جوظا ہر ہوجائے اب سجھ لیس جب عورت چیرہ کھول کر باہر نکلے گی تواظیمار ہوگا یاظہور ہوگا؟ كيااس كو يوں كہيں كے كه بلا اختيار ظاہر ہوگيا ہے؟ چربہ بھى واضح رہے كہ آيت ميں نامحرم كے سامنے ظاہر مونے كا و كرنبيس بي عورتوں كى برده درى كے حامى يہاں نامحرموں كو تقسيث كرخود سے لي تئے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنماك كالم ميں نامحرموں كے سائم عورت كے جره اور كفين كے ظاہر ہونے اور ظاہر كرنے كاكوئى ذكر نہيں ہے ال كى بات كاسيدها ساده مطلب بيب كم عورت كوعام حالات مي جبكه وه كهر مين كام كاج مين كى بهوكى بوسارے كيڑے يہنے رہنا چاہے اگر چبرہ اور ہاتھ کھلار ہے اور گھر کی عورتیں اور باپ سٹنے اور دوسر بے محرمول کی نظر پڑ جائے ہیے جائز ہے۔

لوگوں میں یوں ہی بےدینی ہےاورعفت وعصمت سے دشنی ہےاو پرسے انہیں بیمفت کے مفتی بھی مل گئے جنہوں نے كهددياكه چره كايرده نبيس باكر بو درجه استجاب ميس بان جابل مفتول نه آيات اولحاديث كود يكها كهاورنه بيسوجا ك عورت بردگى كوسرف چېره تك محدود خدر كھے گى عورت كامزاج تو بنے محفنے اور د كھانے كاسپاب د كيولوب برده با بر نكلنے والى عورتوں كاكيا حال ہے كيا صرف چېره بى كھلار ہتا ہے؟ ان لوگوں نے حضرت ابن عباس كول كود كيدليا اوراس كامطلب غلط لے لیا پھرائی ذاتی رائے کو عورتوں میں پھیلایا اور ان من العلم جھلا کامصداق بن گئے۔

### سورهٔ احزاب میں عورتوں کو بردہ کرنے کا حکم

اول سورة احزاب كي آيت وَإِذَا سَالُتُ مُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابٍ (اورجب تم ال سے كى

برسنے کی چیزکا سوال کروقوان سے پردہ کے پیچے ہے ماتھ ) پڑھنے اور غور بیجے کہ اگر چرہ پردہ میں نہیں ہے تو پردہ کے پیچے ہے ماتھ کی بیٹر میں نگار قربیں رہتی ہیں عوم آباتھ اور چیرہ کھلا رہتا ہے اگر چیرہ کا پردہ نہیں تو تا محرم مردول کوکوئی چیز لینے کے لئے پردہ کے باہر سے طلب کرنے کا تھم کیوں فرمایا؟ تو معلوم ہوا کہ چیرہ ہی اصل پردہ کی چیز ہے پھراس میں صیندام بھی ہے جو وجو بردالات کرتا ہے اس سے ان جابلوں کی بات کی تردید جو گئی جو ایول کہتے ہیں کہ چیرہ ہی اسٹورہ احزاب کی ایک اور آیت سنے ارشادر بانی ہوگئی جو ایول کہتے ہیں کہ چیرہ کا ڈھانچا الی وافعل ہے واجب نہیں ہے ابسورہ احزاب کی ایک اور آیت سنے ارشادر بانی ہو ایول کے بدائی بھا الینب کی فرا آی اس خوارد کی ہو ایول سے کہ دہ بچے کہا ہے او پراپی چا دروں کے حصوں کو نیچا کرلیا کریں کا اس آیت کی تفیر میں حضرت این عباس میں اللہ تعالی عظمین دو و سھن ووجو ھن بالحلابیب الاعینا و احدہ لیعلم انھن حو اثر (معالم التز بل جسم ۱۹۳۷) مینی موشین کی جورتوں کے جو سے دو او سے کہ دو تا کہ میں بالمحلابیب الاعینا و احدہ لیعلم انھن حو اثر (معالم التز بل جسم ۱۹۳۷) مینی موشین کی جورتوں کو تھوں کو جو تو سے دو ایوں کو جو ھن بالمحلیب الاعینا و احدہ لیعلم انھن حو اثر (معالم التز بل جسم ۱۹۳۷) مینی موشین کی جورتوں کو تھوں کو تھوں کے کہ بائدیا نہیں ہیں۔

یادر ہے کہ بیون این عباس ہیں جن کی طرف اِلّا هَا ظَهَرَ عِنْهَا کی تغیر العجدوالکفان منسوب ہے معلوم ہوا کہ
انہوں نے جویے فرمایا ہے کہ اِلّا هَا ظَهَرَ عِنْهَا ہے وجہ و کفین مراد ہیں اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ کھلا چرو کیکر
عاموں کے سامنے آ جایا کریں یا چرو کھول کر باہر لگلا کریں جب انہوں نے اس دوسری آیت کی تغیر میں بیر فرمادیا کہ
بڑی چا دروں سے اپنے سراور چرو کو ڈھا نظر ہیں اور دیکھنے کی ضرورت سے صرف ایک آ کی کھل رہتے ہوئے چرو اور ہاتھ
ما ظہر کی تغیر میں جوانہوں نے وجداور کفین فرمایا ہے اس سے ان کے زدیکھروں میں رہتے ہوئے چرو اور ہاتھ
ما ظہر کی تغیر میں جوانہوں نے وجداور کفین فرمایا ہے اس سے ان کے زدیکھروں میں رہتے ہوئے چرو اور ہاتھ
کھلے رہنے کی اجازت مراد ہے۔ شیطان برے برے وضوے ڈالٹا ہے اور گراہی کے رائے دکھا تا ہے اس نے پردہ کے
خافین کو یہ بات سمجھائی ہے کہ پردہ کا تقم رسول اللہ عظیم کی کا زواج مطہرات کے لئے اور انہیں کے لئے مخصوص ہے ان
کوگوں کی اس جاہلانہ بات کی تردید سورہ احزاب کے لفظ سے واضح طور پر ہورہی ہے کیونکہ اس میں لفظ و نسباء المو منین
موجود ہے پھرا کیک موثی محمد والا انسان (جے خوف خدا ہو) یہ بھٹے پر مجبور ہوجا تا ہے جب از واج مطہرات کو پردہ کرنے کا مہرات کی تروی ہے کیونکہ اس میں افظ و نسباء المومنین موثود ہے پھرا کیک موثور دول کو ان ہوں تو اور واجمہ امھاتھم (اور آ ہی کی بویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں) فرمایا ہے جن پر کی موثور بیا ورتون کے بارے بھی پردہ کا تھی گیں انہاں نور ہے خوص میں یہ بات آ سی اضائی جاتی ہی ہوئی ہیں اور جوخود مردول کوا پی طرف مائل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں 'کیا کی صحیح افتری انسان کی تجھ میں یہ بات آ سی اور کی جدخوا تین کو پردہ کا تھم دیکر امت کی کردڑ ہا کورتوں کوقد یم زبانہ کی جاہمیات اولی کی طرح ہے پردہ موجود ہے کہ خاندان نبوت کی چندخوا تین کو پردہ کا تھم دیکر امت کی کردڑ ہا کورتوں کوقد یم زبانہ کی جاہمیات اولی کی طرح ہے پردہ کی جو کر باہر پھرنے کی اجازت دیدی ہو۔

#### احادیث میں پردہ کا حکم

اب احادیث شریفه کا مطالعہ سیجے ان ہی اوراق میں گذر چکا ہے کہ جب غزوہ بی المصطلق کے موقعہ پر حضرت مفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہا پر نظر پڑی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فی اللہ تعالی عنہا کے اللہ وانسا الب و اجعون پڑھنے کی آ واز نی تو حضرت عائشہ کی آ کھ کھل گی اور انہوں نے فوراً اپنا چہرہ و حانب لیاوہ فرماتی ہیں کہ صفوان نے مجھے پر دہ کا بحکم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا 'ای سے بحق لیا جائے کہ پر دہ کا جو کم نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا 'ای سے بحق لیا جائے کہ پر دہ کا جو کم نازل ہوا تھا وہ چہرہ سے بھی متعلق تھا ور نہ انہیں چہرہ ڈھا پہنے کی اور بیبیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے مجھے نزول جاب سے تھے کہ اور نیبیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ انہوں نے مجھے نزول جاب سے تھی کہ انہوں نے مجھے نزول جاب سے تھی کہ انہوں انے مجھے نزول جاب سے تھی کہ انہوں انے مجھے نزول جاب سے تھی کہ انہوں انے مجھے نزول ہے جاب سے تھی کہ انہوں نے مجھے نزول ہونے کہ سے پہلے دیکھا تھا۔

حضرت انس رضی الله تعالی عندی ایک روایت اور سنے وہ فراتے ہیں کہ جب رسول الله علی فی نے معرت زینب بنت بخش کے ساتھ شب گذار کرمنے کو ولیمر کیا تو خوب بڑی وعوت کی لوگ آتے رہے کھاتے رہے اور جاتے رہے کھانے سے فارغ ہوکر سب لوگ چلے گئے لیکن تین اصحاب رہ گئے وہ با تیل کرتے رہے آپ کے مزائ میں حیاء بہت تھی آپ نے ان سے نہیں فرمایا کرتم چلے جا وَ بلکہ خود حضرت عاکشہ رضی الله عنہا کے چروہ کی طرف چلے گئے۔ جب میں نے آپ کو خبر دی کہ وہ لوگ چلے گئے تو آپ واپس تشریف لے آئے میں آپ کے ساتھ (حسب عادت) داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنی تشریف لے آئے میں آپ کے ساتھ (حسب عادت) داخل ہونے لگا تو آپ نے میرے اور اپنی درمیان پر دہ ڈال ویا اور آیت جاب لیمن آیت کریمہ بنا یُھا لَّلَذِیْنَ اَمَنُوْ اَ لَا قَدْ حُلُوْ البُوْتُ النَّبِیِّ (آخر تیک) الله تعالی نے نازل فرمادی (صحیح بخاری صحے میادی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ پرانے خادم تھے دس برس تک انہوں نے آپ کی خدمت کی جب پردہ کا تھم نازل ہوا تو آپ نے پہلے جو حضرت انس کوا ندر آنے نہیں دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو حضرت انس کھروں میں اندر آتے

جاتے تھے کیااز واج مطہرات گیڑے نہیں پہنی تھیں کیا چرہ کے سواکی اور جگہ بھی ان کی نظر پر تی تھی؟اگر چرہ پردہ میں نہیں تو ان کواندر جانے سے کیوں روکا گیا۔از واج مطہرات سے فرمادیتے کہ اس کوآنے جانے دوصرف چرہ کھے رکھا کرولیکن وہاں مستقل داخل ہونے پر پابندی لگادی گئے۔اس سے مجھ لیا جائے کہ پردہ کا جو تھم نازل ہوااس میں اصل چرہ ہی کا چھپانا ہورنہ جسم کے دوسرے جھے پہلے بھی نامحرموں کے سامنے طاہز ہیں کے جاتے تھے۔

سنن ابوداؤد کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت ام خلادگا صاجر ادہ ایک جہاد کے موقعہ پرشہید ہوگیا تھا وہ چرہ پر نقاب فالے ہوئے ہوئے اسال معلوم کرنے کے لئے آئی ہواور نقاب فالے ہوئے ہو؟ حضرت ام خلاقے نے جواب دیا اگر بیٹے کے ہارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہول تو اپنی شرم وحیاء کھوکر ہرگز مصیبت زدہ نہ نول گی ( لینی حیاء کا چا ایا ایسی مصیبت زدہ کر دینے والی چیز ہے بیٹے کا ختم ہو جانا ) حضرت ام خلاد کے بوچنے پر حضور علی ( لینی حیاء کا چا جانا ایسی مصیبت زدہ کر دینے والی چیز ہے جیلے کا ختم ہو جانا ) حضرت ام خلاد کے بوچنے پر حضور علی اس نے کہ اس دیا کہ تہارے بیٹے کے لئے دوشہیدوں کا ثو اب ہین کا ختم ہو جانا ) حضرت ام خلاد کے بوچنے پر حضور علی نے کہ اس اہل کتاب نے آئی کیا ہے ( سنن ابوداؤ دی آئی ہاس ہے انہوں نے والی ہیں کہ کہ پر دہ ہو کہ ایس اور یہ بھی جانبوں اور یہ بھی بات ہوئی ہو اور میں میں جانبوں کے کہ پر دہ ہو کہ کہ برت سے مرداور عورت ایسا طرز اختے ہوئے کہ تو میں کہ دورت اور کورت ایس ہے کہ پر دہ ہوئی کہ میں میں جن دورت کی ہو یا مصیبت کے دوت ہوئی کو تی دورازہ کے جانبوں کے بیٹ ہوئی کہ تو بار تک الا جاتا ہے تو عورتی دورازہ کے جانب ساتھ باہر تک اس کے بیچھے چل آئی ہیں اور پر دہ کا کہ کھوٹیال نہیں کرتیں خوب یا در کھوٹی میں جنازہ گھر سے باہر تک الا جاتا ہے تو عورتی دورازہ کے ساتھ باہر تک اس کے بیچھے چل آئی ہیں اور پر دہ کا کھوٹیال نہیں کرتیں خوب یا در کھوٹی میں ویا رضا مندی خوثی ہو یا مصیبت کے مطال میں ادکام شریعت کیا بندی کرنالازم ہے۔

رسول الله علی المه المهانی و عمره کے مسائل بیان کرتے ہوئے ار شادفر مایا ہے کہ لا تستقب المواۃ المحرمة (مشکوۃ المصابی ۲۳۵) یعنی احرام والی عورت نقاب ندڑا لے اس سے صاف ظاہر ہے کہ زمانہ نبوت میں عورتیں چروں پر نقاب ڈال کر باہرنگی تھیں یا در ہے کہ تحم ہے کہ عورت حالت احرام میں چرہ پر کپڑانہ ڈالے یہ مطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چرہ کھو لے رہے یہ جو عورتوں میں مشہور ہے کہ حالت احرام میں پر دہ نہیں بیغلط ہے اس غلط نبی کو حضرت عاکشر ضی سامنے چرہ کھو لے رہے یہ جو عورتوں میں مشہور ہے کہ حالت احرام میں حضورا قدس علی الله کہ ساتھ تھے گذر نے الله عنها کی ایک حدیث سے دورکر لیں انہوں نے فرمایا کہ ہم حالت احرام میں حضورا قدس علی ہے کہ ساتھ تھے گذر نے والے اپنی سوار یوں پر ہمارے پاس سے گذرتے تھے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سوار یوں پر ہمارے پاس سے گذرتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سورے کے بردھا کر چرہ کے سامنے لاکا لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سامنے کہ بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سامنے کہ بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سامنے کہ بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سامنے کہ بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سامنے کہ بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سے سامنے کہ بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سامنے کی بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سامنے کی بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سورے کو سے سے سورے کے کہ بردھ جاتے تو ہم چرہ کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سے سورے کی سے سورے کے کھول لیتے تھے۔ (مشکوۃ المھانی سے سورے کے کھورے کے کہ کو سورے کی سے سورے کے کہ کو سے سورے کے کہ کہ کو سے سورے کے کہ کو سورے کی سورے کی کے کہ کو سے کہ کو سے سورے کی سورے کے کہ کو سورے کی سورے کی سورے کے کہ کو سورے کے کہ کی کھورے کے کہ کے کہ کو سورے کے کھورے کے کہ کو سورے کے کہ کو سورے کے کہ کو سے کورے کے کہ کو سورے کے کہ کورے کے کہ کورے کے کہ کورے کے کہ کورے کے کورے کے کہ کورے کے کہ کورے کے کھورے کے کہ کی کھورے کے کہ کورے کے کورے کے کورے کے کھورے کے کھورے

مئلہ بیہ ہے کداحرام والی عورت اپنے چہرہ کو کپڑ اندلگائے بیمطلب نہیں ہے کہ نامحرموں کے سامنے چہرہ کھولے رہے اس فرق کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے واضح فرمادیا جسیا کہ ابوداؤ دشریف کی روایت میں نہ کورہے۔ بے پردگی کے مامی اپی دلیل میں ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اوروہ سے کہ دسول الشھ اللہ ہے۔ خضرت اساء بنت ابو بکر سے فرمایا کہا ہے۔ اساء جب عورت کوچش آجائے لیعنی بالغ ہوجائے تو اس کے لئے یہ تھی نہیں ہے کہ چبرہ اور بھیلیوں کے علاوہ کچے نظر آجائے اول تو بے صدیث ہی منقطع الا ساد ہے حضرت امام ابوداؤد نے اس کی روایت کی ہے کہا ہے ہی فرمایا ہے حالد بن دریک لم یسمع من عائشہ رضی اللہ عنها پھراس میں بھی نامخرموں کود یکھنے دکھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ پردہ کے خالفوں کو یہ منظور ہے کہ ان کی ماں بہنوں بہو بیٹیاں بے پردہ ہوکر با برنگلیں 'خود تو بے شرم ہیں ہی اپی خوا تین کو بھی شرم کے حدود سے پارگر تا جا ہتے ہیں۔ پردہ تھنی کی دلیل کے لئے پھی بھی نہ ملا تو حضرت ابن عباس کے قول کو جت بنالیا اور اسے قر آن کریم کے ذمہ لگا دیا حالا نکہ قر ان مجید میں وجہ اور کھیں ذکر نہیں ہے ان لوگوں کی وہی مثال ہے کہ جو ہو کہ بلدی کی آئی تو جلدی سے پنساری بن بیٹھا۔

نماز کے مسلہ سے دھوکہ کھانے والوں کی گمراہی

بعض لوگوں نے نماز کے مسلم سے دھوکہ کھایا ہے خود سے دھوکہ کھانے کا بہانہ بنایا ہے بیلوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بیان میں بول کھاہے کے عورت کا چبرہ اور تھیلی ستر میں داخل نہیں ہے اس سے بھلانا محرموں کے سامنے چبرہ کھولنا کیسے ثابت ہوا؟ نماز میں جسم ڈھکنے کا مسلداور ہے اور نامحرموں کے سامنے چرہ کھولنا ہدوسری بات ہے دیکھے صاحب در مختار شروط الصلوة کے بیان من حروليني آزادورت كي نماز من يرده يوي كاحكم بتات بوئ لكن بي وللحرة جميع بدنها حتى شعر ها النازل في الاصح حلا الوجه والكفين والقلمين على المعتمد (اورآ زادعورت كے لئے اس كاسارابدن و حالين كى جگہ ہے تى تصحیح قول کے مطابق اس کے لکتے ہوئے بال بھی سوائے چبرے ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ معتبر قول کے مطابق ) اس میں یہ بتایا کرنماز میں آزاد عورت کے لئے چہرہ اور ہتھیلیاں اور دونوں قدم کےعلاوہ سارے بدن کا ڈھانگنالازم ہے یہاں تک کہ جو بالسرے لکے ہوئے ہوں ان کا و حائلنا بھی ضروری ہاس کے بعد لکھتے ہیں۔و تمنع الموء قالشابة من کشف الوجه بين رجال لالا نه عورة بل لحوف الفتنة كمسه وان امن الشهوة لانه اغلظ ولذا ثبتت به حرمة المصاهرة ولا يجوز النظر اليه بشهوة كوجه الامرد فانه يحرم النظر الى وجهها ووجه الامرد اذا شك في الشهوة اما بدونها فیساح ولو جمیلا کما اعتمده الکمال (اورنوجوان ورت کے لئے مردول کے سامنے چرونگا کرنامنوع ہے اس لے نہیں کہ وہ ڈھانیا فرض ہے بلکہ فتنہ کے خوف سے جیسا کہ اس کا چھونامنوع ہے اگر چیشہوت کا خوف نہ بھی ہواس کئے كرية موت من زياده شديد باس لئ اس كرساته ورمت مصابرت ثابت موجاتي باوراس كي طرف شهوت كي نظر س د کھنا جائز نہیں ہے جیا کہ امرد کا چرہ البذاعورت کے چرہ کود کھنا حرام ہے اور امرد کے چرہ کود کھنااس وقت حرام ہے جب شہوت کا خطرہ ہے اگر شہوت کے بغیر مباح ہے اگر چہ خوبصورت موجیدا کہ کمال نے اسے معتمد جانا ہے ) فقہاء پر اللہ تعالی کی رحتیں ہوں جن کواللہ تعالی نے متنبہ فرمادیا کہا ہے لوگ بھی ہوسکتے ہیں جونماز کے مسئلے سے نامحرموں کے سامنے چہرہ کھو لئے پر استدلال كريكتے بين اس لئے انہوں نے كتاب اصلوة بى مين نماز مين ستر عورت كاتكم بتا كرفورااى جگديد بھى بتا ديا كد جوان عورت كومردول كرسامنے چره كھولنے سے منع كيا جائے گا كيونكداس ميں فتنه كا در ساور جوان عورت كے چره كى طرف اور ب ریش اوے کے چیرے کی طرف شہوت سے دی کھنا جائز نہیں ہے جبکہ اس میں شک ہوکٹ ہوت یعیٰ نفس کی کشش ہوگی جب اس میں

شک ہو کدد کیلنے میں شہوت ہوگی مانہیں اس صورت میں نہ صرف بیر کہ عورت کے چرہ پر نظر ڈالنا حرام ہے بلکہ بریش الركود كمنابهي حرام ہے۔ پھر جب شہوت كاليتين مويا غالب كمان موتو نظر والنا كيونكر حرام نبيل موكا؟

اب مجھ لیا جائے کہ اس زمانہ میں جو حورت چرہ کھول کر باہر نکلے گی اس پرنظریں ڈالنے والے مردعمو ماشہوت والے ہیں یا بلاشہوت والے ہیں۔

صاحب جلالين كى عبارت برُحة وه لكحة بي وَ لا يُسْدِينُ فِي يُنتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَهُ و الوجه والكفان فيبجوز نظره لا جنبي ان لم يتخف فتنة في احد الوجهين والثاني يحرم لانه مظنة الفتنة ورجح حسماللباب لین ما ظَهَرً مِنها سے (حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق) چرواور مصلیاں مراد ہیں البذاا گرفت کا خوف ہوتو اجنبی کود کھنا جائز ہے بیر شافعیہ کے نزدیک) ایک رائے ہے اور دوسری رائے بیہے کہ چونکہ چمرہ کودیکھنے میں فتنہ کا احمال ہے اس لئے اجنبی کو نامحرم عورت کا چمرہ دیکھنا حرام ہے اس رائے کوڑجے دی گئی ہے تا کہ فتنہ کا دروازہ بالکل بند ہوجائے (معلوم ہوا کم حققین شافعیہ کا بھی یمی فرمانا ہے کہ چرہ کا پردہ کرنالازم ہے)

تعمیل :اسلام میں حیااورشرم کی بہت اہمیت ہے رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا کہ حیااور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں جب ایک اٹھایا جاتا ہے تو دوسر ابھی اٹھالیا جاتا ہے(مشکوۃ المصابح ص ٢٣١)

حیا کے تقاضوں میں جہاں نامحرموں سے پردہ کرنا ہے دہاں مردوں کے آپس کے اور فورتوں کے آپس کے پردہ کے بهى احكام بين حضرت الوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه في بيان فرمايا كه رسول الله عليه المارشاد بيكوئي مردكي مردى شرم کی جگہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے اور نہ دومرد ( کپڑے اتار کے ) ایک کپڑے میں لیٹیں۔اور نددوعورتین (کیرے اتارکر)ایک کیڑے مں لیٹی (رواہ سلم)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کا مردسے بردہ ہے ای طرح عورت کا عورت سے اور مرد کا مردسے بھی پردہ ہے لیکن پردوں میں تفصیل ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کمی بھی مرد کو کسی مرد کے طرف و مجینا حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں زیادہ دوئ ہوجانے پر پردہ کی جگہ ایک دوسرے کو بلا تکلف دکھا دیتے ہیں بیسراسر حرام ہے ای طرح ورت کوورت کے سامنے ناف سے لیکر مھٹنوں کے ختم تک کھولنا حرام ہے۔

مسكليد جتني جكم من نظركا يرده باتى جكدكوچيونا بھي درست نبيس ب جاب كيڑے كا عدر ماتھ وال كر ہى كيوں ند ہو۔مثلا کی بھی مردکویہ جائز نبیں کی مرد کے ناف سے لے کر گھٹوں تک کہ حصہ کو ہاتھ لگائے۔ای طرح کوئی عورت کی عورت کے ناف کے نیچے کے حصہ کو گھٹنول کے ختم تک ہاتھ نہیں لگاسکتی ای وجہ سے حدیث بالا میں دومردوں کو ایک کپڑے میں لیٹنے کی ممانعت فرمائی ہےاور یہی ممانعت مورتوں کے لئے بھی ہے بینی دومورتیں ایک کپڑے میں نہیٹیں۔ یہ جو پھھ بیان ہواضرورت اور مجبوری کے مواقع اس سے متنی ہیں مجبوری صرف دوجگہ پیش آتی ہے۔ اول تو بچہ بیدا

کرانے کے وقت اس میں بھی دائی جنائی نرس لیڈی ڈاکٹر صرف بفقد رضرورت پردہ کی جگہ پرنظر ڈال سکتی ہے اور سمی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

دوسری مجودی علاج کے مواقع میں پیش آئی ہے اس میں بھی المصرورة تقدر بقدر المصرورة کالحاظ کرنالازم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مجورا جتنے بدن کادیکھناضروری ہو۔ معالج بس اس قدرد کھی سکتا ہے۔ مثلا اگر ران میں زخم ہوتو حکیم یا ڈاکٹر صرف اتی جگہ دیکے سکتا ہے جس کادیکھناضروری ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ پرانا کپڑا پہن کرزخم کاوپر کا حصہ کاف دیا جائے پھراسے صرف معالج دیکے اجیے مثلا آپریش کرنا ہے یا کو لیے میں کسی مجبوری سے آجکشن لگانا ہے قو صرف انجکشن لگانے کے فرراسی جگہ کھولی جائے جسکا طریقہ اوپر فدکور ہے اور جس جگہ کو طلاح کی مجبوری سے ڈاکٹر یا حکیم کودیکھنا جائز ہے دوسر ہے لوگوں کودیکھنا جائز ہیں جو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کادیکھنا بلاضرورت ہے۔ اگر کسی حکیم کو ایکی عورت کے بین دکھنا بلاضرورت ہے۔ اگر کسی حکیم کو ایکی عورت کے بین دکھنا ہے اس سے ذیادہ مریضہ کے جسم کو ایکی علیم کو ایکی عورت کے بین دکھنا ہے اس سے ذیادہ مریضہ کے جسم کو ایکی تو کی ان باتوں کو نوب سمجھ لیا جائے۔

ند بیل: اگرکوئی نامحرم عورت اپ رشته داریا غیررشته دارسے پرده نه کرے قامحرم مردول کواس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہوجا تا پردہ تھم شرگی ہے خودعورت کی اجازت ہے یا اس کے شوہر کی اجازت سے یا کسی بھی شخص کے کہنے یا اجازت دینے سے محرموں کواس پرنظر ڈالنا حلال نہیں ہوجا تا۔ اس طرح کما نازمت کے کام انجام دینے کی وجہ سے بے پردہ ہوکر نامحرموں کے سامنے آ جانا گناہ ہے کوگ مسلم خواتین کو بع حیاء تصرانی لیڈیوں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں ایک مسلمان عورت کسی کافرعورت کی نقل کیوں اتا رہے؟ ہمارادین کامل ہے جمیں اپنے دینی امور میں یا دنیادی مسائل میں کافروں کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

یادرہے کہ جیسے نامحم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے اس طرح بے دیش الڑکوں پر یا باریش نوجوانوں پر یا ڈاڈھی منڈے خوبصورت مردوں پر شہوت کی نظر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ شہوت کی نظر وہ ہے جس میں نفس اور نظر کو مزا آئے اور آ جکالڑکوں اور مردوں کی کسی ہوئی پتلون نے۔ جو نظا ہونے کے برابر ہے۔ بدنظری کے مواقع بہت زیادہ فراہم کردیئے ہیں۔ ہرموس بدنظری سے بچے بدنظری گناہ بھی ہے اور اس سے دل کا ناس ہوجاتا ہے نماز اور ذکر تلاوت میں دل نہیں لگا۔ اور اس کے برخلاف ناجائز نظر پڑجانے پرنظر چھیر لینے سے ایسی عبادت کے نصیب ہونے کا وعدہ ہے جس کی حلاوت یعنی مٹھاس محسوس ہوگی۔ (رواہ احمد کمانی المشکلة قاص کا)

حفرت حسن ہے (مرسلا) مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پراورجس کی طرف دیکھا جائے اس پربھی (مشکلوۃ المصابح ص ۱۷۰زیبھی فی شعب الایمان)

به صدیث بہت ی جزئیات برحاوی ہے جس پر بطور قاعدہ کلیہ برنظر حرام کوسب لعنت بتایا ہے بلکداس برجھی لعنت جمیجی

ہے جواپی توقی اورافتیارے اسی جگہ کھڑا ہوجائے جہاں دیکھنے والے اسی نظر ڈال سکیں جوشر بیت بیں حال نہ ہو نگاوں

کے جوکلب ہیں ان کے ممبر بنیا ناپنے والی ورتوں کا اور ناپنے والے مردوں کا نظارہ کرنے والے سب لعنت کے سختی ہیں۔
اگر کوئی مورت بغیر پردہ کے بازار میں یا سیاہ میں یا پارک میں چلی تی جس کی دینہ غیر مردوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ مرد
اور مورت احت کے سختی ہوئے اسی طرح کوئی مورت دروازہ سے یا گھڑی سے یا برآئدہ سے باہر تکی جھائی ہے تو یہ ورت اور مورت کے مورت دروازہ سے یا گھڑی کی دینہ سے باہر تکی جھائی ہے تو یہ والی مورت دروازہ سے یا گھڑی کی دینہ سے بھی العنت کی سختی ہوتی ہوتی ہاں مورت بر نظری کی دینہ سے موقع پر سلامی کے لئے بنب دواہا اندر گھر میں آیا اور نامح مورتوں کو دیکھنے کا موقع دیا تو یہ دواہا مورتوں کے درمیان بیٹھنے کی وجہ سے اور مورتیں اس کو دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں العنت کی سختی ہو گئی سے اسی طرح کی مورت کو اگل نانے سے لئی کھٹوں کے تم تک کی ورت کی مورت کو اگل نانے سے لئی مرد نے کسی مورت کی مورت کی مورت کی کی مورت کی مورت کے اسی طرح کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے اسی مورت کی مورت کے اپیٹھ یا ران مورکی کے مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کی مورت کے اپنے مورت کی مورت کے اپنے مورت کی مورت کے اپنے مورت کی مورت کی مورت کے اپنے میں دیا تو دیکھنے والا دونوں لغت کے مورت ایک فراک بہنے ہوئے گھر وں میں دہتی ہیں اور پائیا ہے میں بہنی ہیں اور پائیا ہے مورت کے ما منے بلکہ نوکروں کے ما منے بھی (جن کی گھر وں میں دہتی ہیں اور کی مورت کے ہیں۔ اسی طرزعل سے گھر کے مردوں کے ما منے بلکہ نوکروں کے ما منے بھی (جن کو گھر فران میں دیکھیں ہوئی ہیں۔ اسی طرزعل سے گھر کے مردوں کے ما منے بلکہ نوکروں کے ما منے بھی (جن کو گھر کے مردوں کے ما منے بلکہ نوکروں کے ما منے بھی (جن کو گھر کے مرد کورت احت کے سختی ہو جاتے ہیں۔ اس طرزعل سے گھر کے مرب می دو دورت احت کے سختی ہو ہے تھیں۔ اسی طرزعل سے گھر کے مردوں کے ماسینے بلکہ نوکروں کے ماسی کھی کے کہ کی مورت کے ہیں۔ اسی کھر کے میں میں مورت کے کہ کی مورت کے ہیں۔ اس طرزعل سے کھر کے مرب میں کورت کے کہ کی کورت کے ہیں۔ اس کورت کے کہ کورت

وٱنْكِوْاالْدَيَّا فِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا لِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اورتم میں سے جو بے نکاح ہو اور تمہارے غلام اور بائد بول میں سے جو نیک ہوان کا نکاح کر دیا کرؤ اگر وہ تگدست ہول تو

اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللهُ وَالسُّمُ عَلِيْمٌ ٥

الله أجيس النيخ النيخ فضل في فرماد سكا اورالله وسعت والا ب جان والا ب

#### نكاح كي ضرورت اورعفت وعصمت محفوظ ركھنے كى اہميت

قسفسيو: ان آيات من ان الوكول كا نكاح كردين كا تعم فرمايا بجوبا نكاح شهول جس كى دونو ل صور تيل بين ايك يد كراب تك نكاح بوا بى ند بو دوسرى بير كه نكاح بوكر چوث في او بوگيا بويا ميال بيوى من سے كى كى دفات بوگئى بو آيت شريف شك بولا اين دارد بوا بيدا تم كى بحق بير جس كا جو ژاند بو چونكه نكاح بو آيت شريف جو نكر اين مرداور ورت كيف ان اجمال كا نظام بوجا تا به اور نكاح پاكدام من ريخ كاذريد بن جا تا به اس لئي شريفت جان اين نكاح كرف اور دوسرول كا نكاح كرا دين كى بوى ايميت اور فضيلت به في اينا نكاح كرف اور دوسرول كا نكاح كرا دين كى بوى ايميت اور فضيلت به نكاح بوجاني سے نقس

ونظر پاک رہتے ہیں گناہ کی طرف دھیان چلابھی جائے تواپنے پاس نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے انظام ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جب بندہ نے نکاح کرلیا تواس نے آ دھے دین کوکامل کرلیاللہذاوہ باقی آ دھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرے (مشکوۃ المصابح ص۲۷۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ اے جوانو اتم میں برا بے جے نکاح کرنے کا مقد ور بووہ نکاح کرلے کیونکہ تکاح نظروں کو نیجی رکھنے اور شرم گاہ کو پاک رکھنے کا سب سے برا ذریعہ ہے۔ اور جے نکاح کرنے کا مقد ور نہ ہووہ روزے رکھے۔ کیونکہ روزے رکھنے سے اس کی شہوت دب جائے گی (رواہ البخاری ص ۸ م کے ج ۲)

متنقل طور پر توت مردانہ زائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نسل بردھانا مقصود ہے اور مسلمان کی جواد لا دہوتی ہے وہ عموماً مسلمان ہی ہوتی ہے اور اس طرح سے رسول اللہ علیہ کے است بردھتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ ایس عورت سے نکاح کروجس سے دل لگے اور جس سے اولا دزیادہ ہو کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلہ میں تنہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ (رواہ البوداؤدص ۱۸۰۰ج)

اگر مردانہ توت زائل نہ کی جائے پھر بھی نکاح کا مقد در ہوجائے تواس میں اولا دے محرومی نہ ہوگی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہمیں خصی ہونے کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایل لیسس منا من حصلی ولا احتصلی ان حصاء امتی الصیام (مشکوۃ المصابح ص ۲۹ از شرح النہ) یعنی وہ خص ہم میں سے نہیں جو کسے میں کے خصی کرے یا خود خصی بے بیٹ میری امت کا خصی ہونا یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں۔

عام حالات میں نکاح کرنا سنت ہے حضرات انبیاء کرام علیم الصلاق والسلام کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السواک فرمایا ہوا (۱) شرم کرنا (۲) عطرلگانا (۳) مسواک کرنا (۳) نکاح کرنا (۳) عطرلگانا (۳) مسواک کرنا (۳) نکاح کرنا (رواہ التر فدی وحواول حدیث من ابوا النکاح فی کتابہ) فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کوشہوت کا غلبہ و اورا ہے غالب گمان ہوکہ حدود شریعت پرقائم نہرہ سکے گانس ونظر کو محفوظ ندر کھ سکے گا اوراس کے پاس نکاح کرنے کے وسائل بھی موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر شہوت کا غلبہ ہے اور نکاح کے وسائل نہیں یا کوئی عورت اس سے نکاح کرنے پرواضی نہیں تو گناہ میں جتلا ہونا چر بھی حلال نہیں شہوت دبانے کے لئے رسول اللہ علیہ نے روز ب رکھنے کا نسخہ بتایا ہے اس پر عمل کریں۔ پھر جب اللہ تعالی تو فیق دے وسائل کرلیں۔

چونکہ عام طور سے اپنے نکاح کی کوشش خور نہیں کی جاتی اور خاص کرعور تیں اور ان میں بھی کنواری لڑکیاں اپنے نکاح کی خود بات چلانے سے شرماتی ہیں اور بیشرم ان کے لئے بہٹرین ہے جوایمان کے نقاضوں کی وجہ سے ہاس لئے اولیا ، کولڑکوں اورلڑکیوں کا نکاح کرنے کے لئے شفکر رہنالازم ہے اس طرح بڑے عرکے بے شادی شدہ مردوں اورعورتوں کے نکاح کے لئے فکر مندر ہنا چاہئے۔ آیت شریفہ جو و آئی کے سو الکا یہ اس میں بھی بھی بتایا ہے آجکل لوگوں نے نکاح کوایک مصیبت بنارکھا ہے دیندار جوڑ آئیس ڈھونڈتے اور دنیا داری اور دیا کاری کے دھند نے پیچھے لگار کھے ہیں جن کی وجہ ہے بری برئی عمروں کے مرداور عورت بے نکاح کے بیٹے دہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں بے شرم ہو کرخود سے اپنا جوڑ ڈھونڈ لیتی ہیں اور کورٹ میں جا کرقانونی نکاح کرلیتی ہیں اب مال باپ چو نکتے ہیں کہ ہائے ہائے ہی کیا ہوا۔ اور بعض مرتبہ یہ نکاح شرعا درست نہیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلطے میں لوگوں کی بے دھیائی اور بے دائی کی وجہ سے برے برے نتائے سامنے آرہے ہیں۔ منیں ہوتا اولاد کے نکاحوں کے سلطے میں لوگوں کی بے دھیائی اور بے دائی کی وجہ سے برے برے نتائے سامنے آرہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ درسول اللہ عقیقے نے ارشاد فر مایا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی الیاشخص نکاح کا پیغام لائے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہوتو تم اس سے نکاح کر دوا گرتم اس پڑمل نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فقنہ ہوگا اور (لمبا) چوڑ افساد ہوگا (رواہ التر مذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے(۱)اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر تبد کی وجہ سے نکاح کرکے کامیاب موجا اللہ تجھے سمجھ دے (رواہ البخاری)

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا ہے کہ مردیا عورت دونوں کے لئے دینداراور حسن اخلاق سے متصف جوڑ اہلاش کیا جائے۔ آ جکل دینداری کی بجائے دوسری چیزں کود یکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جزچوں کے انظام میں دیر گئے کی دجہ سے لڑکیاں بیٹھی رہتی جیں ریا کاری کے جذبات سادہ شادی نہیں کرنے دیتے۔ ہیں توسیدصا حب لیکن اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مطابق بیٹا بیٹی کے نکاح کرنے کو عارشجھتے ہیں اگر کوئی توجہ دلا تا ہے تو کہتے ہیں بیآج کل کا دور ہی ایسا ہے لیکن پنہیں سوچتے کہ اس دور کولانے والا کون ہے خود ہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہدر ہے ہیں کہ بڑے برے برے انکن یہ بین سوچتے کہ اس دور کولانے والا کون ہے خود ہی ریا کاری کا رواج ڈالا اور اب کہدر ہے ہیں کہ بڑے برے اخراجات نہ ہوں تو لڑکی کا نکاح کیے کریں اور کس سے کریں؟ مسلمانو! ایسی با تیں چھوڑ و سادگی میں آ جاؤ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نظرت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے میں میں خرجہ کم ہو۔ (مشکو قالمصابیح ص ۲۱۸)

 مبائل كتب فقد مين ذكور بين - آزادمرداورعورت اورمملوك مرداورعورت كا نكاح كاسم دين كے بعد فرمايا إنْ يَسْحُونُوا فُقَرَ آءَ يُغُنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضُلِهِ (اگريهوگ مفلس مول كتوالله أنبين لينفض سنفى فرماد كا) وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (اورالله وسعت والا بح جانئے والا بے)

اس آیت میں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نکاح کرنے کی مالی مد فرمائے گا۔ اور اس میں اس طرف بھی ا اشارہ ہے کہ تنگدی کی وجہ سے نکاح کرنے سے بازندر میں اگر کوئی مناسب عورت ال جائے تو نکاح کرلیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی مددکر نا اللہ تعالیٰ نے اسے ذریے کہ لیا ہے۔

- (١) وه مكاتب جوادائيكى كى نيت ركهتا ب (عنقريب بى مكاتب كامعنى معلوم بوجائے گا انشاء الله تعالى)
  - (٢) وه فكاح كرف والاجويا كدامن رہنى نيت سے فكاح كرے-
  - (س) وه مجامد جواللدى راه من جهادكر في (رواه النسائي كتاب النكاح)

پھرفر مایا وَلَیسُتَهُفِفِ الَّذِیُنَ لَا یَجِدُونَ نِگا حَاحَتی یُغُنِیَهُمُ اللهُ مِنْ فَصَٰلِهِ کہ جولوگ نکاح پرقدرت نہ رکھتے ہوں ان کے پاس مال واسباب نہیں گھر درنہیں تو وہ اس کوعذر بنا کراپئی عفت اور عصمت کو داغدار نہ کرلیں ۔ نظر اور شرم گاہ کی حفاظت کا اجتمام کریں 'یوں نہ بچھ لیس کہ جب میں نکاح نہیں کرسکتا تو نفس کے ابھار وخواہشات کو زنا کے ذریعہ پورا کرلوں ۔ زنا بہر حال حرام ہے اس کے حلال ہونے کے کوئی راستہ نہیں ہے ۔ اللہ تعالی کے فضل کا انتظار کریں ۔ جب مقدور ہوجائے نکاح کریں اور صبر سے کام لیس اور نفس کے جذبات کو دبانے کی تدبیر حدیث شریف ہیں گرز چکی ہے کہ دوزے دکھا کریں ۔

# الْتٍ مُبكِينتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ مَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الْمُ

کھلے کھلے احکام نازل کئے ہیں اور جولوگ تم سے پہلے تھان کی بعض حکایات اور متقبوں کے لئے نصیحت نازل کی ہیں۔

## غلامول اورباند بول كومكاتب بنانے كاحكم

تفسید و نقل ما اور باندیوں کے بارے میں شریعت مطہرہ میں بہت سے احکام ہیں جوحد ہے وفقہ کی کتابوں میں خدکور ہیں انہیں احکام میں سے ایک مکا تبت بھی ہے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ آقا پنے غلام یاباندی ہے کہ اگر تو مجھاتی رقم دے دیتو آزاد ہوجاتا ہے غلام یاباندی اسے منظور کر لیقو پھر دہ آقا کی خدمت سے آزاد ہوجاتا ہے غلام تو رہتا ہے کین اپنے کب میں آزاد ہوجاتا ہے شہر ہوجائے میں آزاد ہوجاتا ہے جب بھی مقررہ پوری رقم دے دے آزاد ہوجائے گا۔ جب غلام کا آقا سے مکا تبت کا معاملہ ہوجائے میں آزاد ہوجاتا ہے جب بھی کہتے ہیں قبلام مکا تب ہوگیا اگر غلام سے بیہ طے ہوا ہے کہ بھی نقد لاکر رقم دے دیتو آزاد ہوجا وہ کی سے ادھار قرض کر کے اپنے آقاکور قم دے دیتو آکور تا آزاد ہوجاؤگے۔ تو اس صورت میں مکا تب اموال کب کرتا رہے اور آقاکو دیتا اداکر تے رہنا جب آخری قبط دے دو گئو آزاد ہوجاؤگے۔ تو اس صورت میں مکا تب اموال کب کرتا رہے اور آقاد وہ ایک میں اسے جب آخری قبط اداکر دے گاتو آزاد ہوجائے گا۔ اگر دہ کسب سے عاجز ہوجائے یا یوں کہ دے کہ میں آگے قبل نہیں دو بارہ پوری طرح آقاکو اور اس موجائے گا۔ اگر دہ کسب سے عاجز ہوجائے یا یوں کہ دے کہ میں آگے قبل نہو میں گئے۔ وہ سکتا تو دوبارہ ای طرح سے غلام ہوجائے گا چیسے غلام ہواکرتے ہیں۔ یعنی دوبارہ پوری طرح آقاکے اختیارات اس پر محکم دے سکتا تو دوبارہ ای طرح آقاکے اختیارات اس پر محکم دے اور ایک میں گئے۔

تفیر در منثور منثور منثور منثور میں کتاب معرفة الصحابہ لابین سے نقل کیا ہے کہ بیج نامی ایک غلام نے اپ آقا حویطب
بن عبد العزی سے کہا مجھے مکا تب بنا دوانہوں نے انکار کر دیا تو آیت کریمہ وَ اللّٰذِیْنَ یَبْتَغُونَ الْکِتْبَ نازل ہوئی معالم
التزیل ص ۲۳۲ جسم میں بھی یہ واقعہ کھا ہے اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آیت نازل ہونے کے بعد صبیح کے آقانے سو
دینار پر مکا تب بنا دیا اور اس میں سے میں دینار اپنے مکا تب کو بخش دیئے یہ مکا تب بھی مسلمان تھا جو غزوہ فین میں شہید
ہوارضی اللہ تعالی عنہ اس کے آقا حصرت حویطب رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی تھے۔

چونکہ آیت میں لفظ کاتبو ہم (امر کاصیغہ) واردہوا ہاں لئے حضرت عطاءاور عروبن دینار نے فر مایا ہے کہ اگر غلام اپنی قیمت یاس نے دہ پر کتابت کا معاملہ کرنا چاہاور اپنے آتا سے درخواست کر بو آتا پرواجب ہے کہ اسے مکا تب بنادے اور اپنی قیمت سے کم پر مکا تب بنانے کا مطالبہ کر بو آتا تا کے ذمہ مکا تب بنانا واجب نہیں ہے لیکن اکثر اللہ ملے نے بوں فر مایا ہے کہ بیچکم ایجا بی نہیں ہے استجاب کے لئے ہے۔ یعنی غلام کے کہنے پراگر آتا اسے مکا تب بناوے تو بہتر ہ اگر نہ بنائے گاتو گنہ گارنہ ہوگا (ذکرہ فی معالم التریل)

فَكَاتِبُوُهُمُ كَمَاتِهِ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمُ خَيْرًا تَهِى فرمايا بِينِي الرَّمْ ان كاندر خيريا وُتوانبيس مكاتب بنادوُ خير

ے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں درمنتور میں ابوداؤ داورسن بیمق ہے رسول اللہ کا ارشاد ہے قال کیا کہ اگرتم ان میں حرفہ یعنی کمائی کا ڈھنگ دیکھوتو انہیں مکا تب بنادواور انہیں اس حال میں نہ چھوڑ دو کہ لوگوں پر بو جھ بن جا تیں (مطلب سے ہے کہ ان کے اندراگر مال کمانے کی طاقت اور طریقہ کا رحموس کروتو مکا تب بنادوالیا نہ ہو کہ وہ لوگوں سے مانگ کر مال جمع کرتے بھریں اور اس سے تہمیں بدل کتابت اداکریں)

درمنتورمیں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عندا پنے کی غلام کومکا تب نہیں بناتے تھے۔ جب تک بیدند دیکھ لیتے تھے کہ یہ کما کر دے سکے گا'اور یوں فرماتے تھے کہ (اگر میہ کمانے کا اہل نہ ہوا تو) مجھے لوگوں کے میل کچیل کھلائے گا یعنی مانگ مانگ کرلائے گا

جب آقائس غلام کومکاتب بناد ہے تواب دہ حلال طریقوں پر مال کسب کر کے اپنے آقا کو تسطیں دیتارہے دو تین صفحات پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ تین شخصوں کی مدداللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ ان میں سے ایک دہ مکاتب بھی ہے۔ جس کا ادائیگی کا ارادہ ہو۔

بعض حفرات نے خیرے نماز قائم کرنا مرادلیا ہے لین اگرتم یہ بچھتے ہوکہ وہ نماز قائم کریں گے تو تم آئیس مکا تب بنادو ﴿ ذکرہ فی معالم النز بل عن عبیدة ﴾ لیکن اس سے یہ بچھ بیس آتا ہے کہ کافر کو مکا تب بنانا جائز نہ ہو حالانکہ وہ بھی جائز ہے اور عض حضرات نے فرمایا ہے کہ خیر سے بیمراد ہے کہ آزاد ہو جانے کے بعد وہ مسلمانوں کے لئے مصیبت اور ضرر کا باعث نہ ہنا افضل ہے (ذکرہ فی الروح ص ۱۵۵ ج ۱۸)

اس کے بعد فرمایا و النّہ و مُن مَّالِ اللهِ الَّذِی اتَاکُمُ (اورانہیں اس ال میں سے دے دوجواللّہ نے تہمیں عطا فرمایا ہے) اس کے بارے میں صاحب معالم التزیل نے حضرت عثان مضرت علی حضرت زبیر رضی الله عنهم اور حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ سے قبل کیا ہے کہ ہے مکا تب بنانا ہے اس کے بدل کتابت میں سے ایک حصہ معاف کر دے اور بیان حضرات کے زدیک واجب ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے ہم المعاف کر دے بی حضرت علی رضی الله تعالی عنه کا فرمان ہے اور حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے کہ معاف سے منقول ہے کہ معاف سے اس کردے وضرت امام شافعی رحمة الله علیہ اور دیگر حضرت ابن عباس رضی الله عنها چاہے معاف کردے و مضرت عبدالله بن عمروضی الله عنہ کا بی کوئی صفرین ہے جتنا چاہے معاف کردے و مضرت عبدالله بن عمروضی الله عنہ کا بی طراد درہم چھوڑ دیئے وضرت سعید بن جمیر رضی الله عنہ کا بی طریقہ تھا کہ جب کی غلام کو مکا تب بناتے تھے تھو شروع کی وضرت بناتے تھے تو شروع کی وضرت بناتے تھے تھوڑ دیتے تھے۔

آ یت بالا کی تفسیر میں دوسرا قول بیہ ہے کہ اس کا خطاب عام مسلمانوں کو ہے اور مطلب بیہ ہے کہ عامة المسلمین

مكاتب كى مددكري أورايك قول يه بكراس سرمكاتب كوزكوة كى رقم دينامراد بيكونكه سوره توبه يس مصارف زكوة بيان كرت بوع وفي الرقاب بهى فرمايا بإروبذاكله من معالم التزيل صسم سرس الم

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمی کی خدمت میں ایک دیہات کا آدمی آیا اور اس نے عض کیا کہ جھے بنت میں داخل کرادے آپ نے فرمایا کہ جان کو آزاد کر دے اور گردن کو چھڑا دے اس نے عض کیا کہ کیا یہ دونوں ایک نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں! (پھر فرمایا کہ) جان کا آزاد کرنا یہ ہے کہ تو کسی جان کو (غلام ہویا باندی) پورا پورا اپنی ملکیت ہے آزاد کردئ اور فک دقیق (اور گردن کا چھڑانا) یہ ہے کہ تو اس کی قیمت میں مدد کرے۔ (مشکل قالمصابح ص ۳۹۳ از بیمجی فی شعب الایمان)

علامہ ابو بکر جھاص نے احکام القرآن س ۳۲۲ میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حضیفہ امام ابو یوسف امام زفر امام محمد امام مالک امام توری نے فرمایا ہے کہ آقا کے ذمہ بیواجب نہیں ہے کہ مال کتابت میں سے پچھوضع کرے اسے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گاہاں اگروہ پچھوقم خود سے کم کردے تو ہے شخسن ہے بھر چندوجوہ سے ان حضرات کے قول کی تردید کی ہے جنہوں نے یوں فرمایا ہے کہ آقا پر بدل کتابت کا پچھ حصہ معاف کردینا واجب ہے۔

ال ك بعدفر ما يا وَلَا تُكُوهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَض الْحَيْوةِ الدُّنيَا (اورا پی باندیوں کوزنا کرنے پرمجبور نہ کروجبکہ وہ یا کدامن رہنا چاہیں تا کہتم کو ڈنیاوی زندگی کا کوئی مال ال جائے ) زمانہ جاہلیت میں لوگ زنا کاری کے خوگر تھے عورتیں اس پیشہ کو اختیار کرکے مالدار بنی رہتی تھیں زنا کاری کے اڈوں پر جھنڈے لگےرہتے تھے جس سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہاں کوئی زنا کارعورت رہتی ہے (معالم التزیل) جب آزادعورتیں ہی زنا کاری کے پیشہ سے مال حاصل کرتی تھیں تو اس کے لئے باندیاں اور زیادہ استعال کی جاتی تھیں۔لوگوں کا پیطریقہ تھا کہ اپنی اپنی باندیوں سے کہتے تھے کہ جاؤ زنا کروپیسے کما کرلاؤوہ زنا کارمردوں کوڈھونڈتی پھرتی تھیں اور زنا کاری کی اجرت میں جو پیسے ملتے تھے وہ اپنے آقاؤں کولا کردے دیتی تھیں' جب اسلام کے احکام نازل ہوئے تو زنا کاری کو ترام قرارد ب ديا اورزناكي اجرت كوبهي حرام قرارد ب ديا (كما رواه مسلم عن رافع بن حديج أن النبي عَلَيْكُ قال ثمن الكلب حبيث ومهر البغي حبيث وكسب الحجام حبيث (جيما كمسلم في حفرت رافع بن فدت رضي الله تعالی عند سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتے کے بدلے لئے ہوئے چیسے خبیث ہیں۔ فاحشة عورت كامهر خبيث ہے اور حجام كى كمائى خبيث ہے )ليكن جن لوگوں كو باند يوں كوزنا كارى كے لئے بھيج كر پيسه كمانے کی عادت تھی انہیں اسلام کا فیصلہ اچھانہ لگاتفیر در منثور ص ۲۶ ج ۵ میں کتب حدیث سے ایسی متعدد روایات نقل کی ہیں جن میں یہ بیان کیا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی باندیاں تھیں وہ زمانہ جاہلیت میں ان سے زنا کرا کر يلي كما تا تقا 'جب اسلام كاز ماند آيا تو انبيل زناكرني پرمجوركيا جب انهون نے انكاركيا تو بعض كواس نے مارا بھى الله شانه نَ آيت بالانازل فرماني وَلَا تُكُرِهُ وا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ اَرَدُنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيْوةِ الدُّنيّا (كدونياوى مال حاصل كرنے كے لئے اپنى بائد يوں كوز ناپر مجبور نہ كرواگروہ يا كدامن رہنے كاارادہ كريں) اس میں جوآخری الفاظ بیں کہ اگر وہ پاکدامن رہے کا ارادہ کریں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باندیاں پاکدامن نہ رہنا چاہیں تو انہیں زنا پر مجبور کرنا جائز ہے بلکہ آقاؤں کو زجرہ تنبیہ اور غیرت ولانا مقصود ہے کہ پاندی تو پاکدامن رہنا چاہتی ہے اور تم بے غیرتی کے ساتھ انہیں زنا کے لئے مجبور کر کے زنا کی اجرت لینا چاہتے ہو اب جا بلیت والی بات نہیں رہی اب تو زنا بھی حرام ہے خوشی اور رضامندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور زنا کا تھم دینا اور اس پر مجبور کرنا بھی حرام ہے خوشی اور رضامندی ہے ہو یا کسی کی زبردتی ہے اور زنا کا تھم دینا اور اس پر مجبور کرنا بھی حرام ہے چونکہ عبد اللہ بن ابی مسلمان ہونے کا دعوید ارتصاب کے آیت شریفہ میں لفظ اِن اَد دُنَ

تَحَصَّنَا بِرُهاد يَا كَه باندى زنا سے فَحَ ربى باورتوا سے زنا كے لئے مجبور كرر ما ب يكياد عوائے مسلمانى ہے۔ كرفر مايا وَمَنُ يُكُوهُهُنَّ فَإِنَّ اللهُ مِنُ ؟ بَعُدِ إِكُواهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ (اور جَوْض ان پرزبردى كرنوانبيں مجبور كرنے كے بعد اللہ بخشے والام بربان ہے)مطلب يہ ہے كہ لونڈيوں كوزنا پرمجبور كرنا حرام ہے اگر كسى نے ايسا كيا اوروه آقا كے

کرنے کے بعداللہ بختنے والامہر بان ہے) مطلب سے کہ لونڈ یوں لوزنا پر جبور کرنا کرام ہے اگر کی ہے الیا کیا اور وہ ا جبر واکر او کے مغلوب ہوکرزنا کر بیٹھی تو اللہ تعالیٰ اسکے گناہ معاف فرمادے گا اور اس کا گناہ مجبور کرنے والے پر ہوگا۔ فعی معالم

التنزيل وَمَنُ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللهِّ مِنُ مُ بَعَدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِيمَى للمكرهات والوزر على المكره وكان التنزيل وَمَنُ يُكُرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللهِ مِن وَاللهِ لهِن واللهِ لهِن واللهِ (لين الله تعالى مجور كي جان واليول كو يخشف والا باور كناه مجور المحسن اذا قسر اهذه الآية قال لهن والله لهن والله لهن والله المرابعة على الله المرابعة على الله المرابعة على المرابعة على

کرنے والے پرہےاور جب بیآیت تلاوت کی جاتی تو حضرت حسن فرماتے عورتوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے ہے ) کیر فرمایا وَلَقَدُ اَنْزَلُنَاۤ اِلَیْکُمُ ایّاتٍ مُّبَیّنَاتٍ (الآیة )مطلب بیہے کہ ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلےاحکام بیسے ہیں حضد ساختے طور سے ان کہ دیا ہے اور حدامتیں تم سے مہلاکن کی ہیں ان کے بھی بعض احوال اور واقعات بمان کردئے ہیں جن

جنہیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور جوامتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان کے بھی بعض احوال اور واقعات بیان کردیئے ہیں جن میں تمہارے لئے عبرت ہے اور ایسی چیزیں نازل کی ہیں جن میں متقبول کے لئے تصیحت ہے (تصیحت تو سب ہی کے لئے ہے کیکن جن کا گناہوں سے بیچنے کا ارادہ ہے وہی اس سے مستفیض ہوتے ہیں اس لئے اہل تقوی کے لئے مفید ہونے کا

بي من كا كنابول سے بيخ كا ارادہ ہے وہ 10 السط من اللہ وسے بي ال على اللہ والے اللہ والے سے بيراد كا اللہ خصوص تذكر و فرما يا) قبال صباحب الروح ص ٢٠ اج ١٨ اوقيدت السموعظة بقوله سبحانه (للمتقين) مع شمولها للكل حسب شمول الانزال حثاللمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين ببيان انهم

تشمولها للحل حسب مسمول الا تران مبالله المحسب. (صاحب روح فرمات بين جب بيان كرك كم مقين فيهجت المسلمة عند من انوارها فحسب. (صاحب روح فرمات بين جب بيان كرك كم مقين فيهجت المسلم المن المسلم المن المسلم المسل

کے آثارے نفع مند ہوتے ہیں اور اس کے انوارت حاصل کرتے ہیں مخاطبین کومتقین میں شامل ہونے کی ترغیب دینے کے لئے موعظت کومتقین کے ساتھ مقید کیا گیا ہے باوجو داس کے کہا پنے نزول کے لحاظ سے سب کوشامل ہے )

الله نور السّموت والرَّخِ مَثَلُ نُور الكِشْكُوة فِيهَا مِصْبَاحُ الْبِصْبَاحُ فَي زُجَاجَةِ اللهُ نُور السّموت والْرَخِ مَثَلُ نُور الكِشْكُوة فِيهَا مِصْبَاحُ الْبُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ اللهُ الل

النَّجَاجَة كَانَهُا كُوْلَبُ دَرِّى يَوْقَلُ مِنْ شَجْرَةٍ مُنْ لِكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقَتِيةٍ وَلَا غُرْ بِيَلَةٍ اللَّهِ النَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ئىلادۇنىئەكايىخىنىءولۇلىم تىنىڭ ئاڭ ئۇزىكىلى ئۇرلىھى دىلاكىلۇر ، مىن تىنىڭ ئىلادۇر يىلىدى داللەكىلۇر ، مىن تىنىڭ ئىلىلىدى ئىلىدى ئىلىد

قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے نور علی نور ہے اللہ جے چاہتا ہے

### وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدُونَ

ا پے نور کی ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کے لئے اللہ مثالیس بیان فر ماتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانے والا ہے۔

## الله تعالى آسانوں كااور زمين كامنور فرمانے والا ہے

قضمسيو: ال آيت كريم بين اول تويون فرمايا كه الله تعالى آسانون كااورزيين كانور بي حضرات مفسرين كرام نے اس كي تفسير مين فرمايا م الفظانورمنو ركم عنى من إورمطلب بيه كدالله تعالى في آسان اورز مين كوروش فرماديا ب بدروشی آسانوں اورزمین کے لئے زینت ہے اور بیزینت صرف ظاہری روشیٰ تک محدود نہیں۔

حضرات مبلانك آسانون مين رہتے ہيں وہ الله تعالیٰ کي شيج وتقديس ميں مشغول ہيں اس ہے بھی عالم بالا ميں نورانیت ہےاورز مین میں حضرات انبیاء کرام علیم الصلو ة والسلام تشریف لائے انہوں نے ہدایت کا نور پھیلایا اس سے الل زمین کونورانیت حاصل ہے اور چونکہ ایمان کی وجہ سے آسان اور زمین کا بقاء ہے (ایمان والے نہ ہو ملکے تو قیامت آ جائے گی )اس لئے ایمان کی تورانیت ہے آسان اور زمین سب منور بیں اس معنی کولیکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمايا هدى اهل السموات والارض فهم بنوره الى الحق يهتدون وبهداه من الضلالة ينجون (راجع معالم التر يل ص ٣٥٥ جي وروح المعاني ص١٢١ج ١٨)

پر فرمایا مَشَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةِ فِيها مِصْبَاح (الله كنورك الي مثال ب جيايك طافي ب جس مين ايك چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایسے قدیل میں ہے جوشیشہ کا بنایا ہوا ہے اور وہ قندیل ایساصاف شفاف ہے جیسے چمکدار ستارہ ہو۔ چراغ تو خود ہی روش ہوتا ہے پھروہ ایسے قندیل میں جل رہاہے جوشیشہ کا ہے اور شیشہ بھی معمولی نہیں اپنی چک دمک میں ایک چکدارستارہ کی طرح ہے۔ پھروہ چراغ جل بھی رہا ہے ایک بابرکت درخت کے تیل سے جے زیتون کہاجاتا ہے۔زیون کے جس درخت سے سیتل لیا گیا ہے وہ درخت بھی کوئی ایساعام درخت نہیں بلکہ وہ ایسا درخت ہے جومشرق کے درخ پر ہے ند مغرب کے درخ پر یعنی اس پردن مجردھوپ) پر تی ہے نہ تو مشرق کی جانب کوئی آڑ ہے جواس کی دھوپ کورو کے اور ندمخرب کی طرف کوئی آ ڑہے جواس جانب سے آنے والی دھوپ کورو کے بیدر خت کھے میدان میں ہیں جہاں اس پردن بھر دھوپ پڑتی رہتی ہے'ایسے درخت کا تیل بہت صاف روثن اور لطیف ہوتا ہے کمال یہ ہے کہ اگر اسے آگ نہ بھی چھولے تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی خود بخو دجل اٹھے گا'چراغ روثن ہے' پھراس میں کئی طرح سے روشیٰ برصنے کے اسباب موجود ہیں۔ بیسب چیزیں جمع موکونو رعلیٰ نور (روشیٰ پرروشیٰ ) کی شان پیدا ہو گئ ہے تشبیہ ہے اور ایک مثال ہےاب بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جس نورکومثال فدکور میں بیان فرمایا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسن اور زید بن اسلم نے فرمایا کہ اس سے قرآن کریم مراد ہے اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ اس سے

سیدنا محقاقیہ کی ذات گرامی مراد ہے اور حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا که اس سے وہ نور مراد ہے جوموس بندوں کے دلوں میں ہے وہ اس نور کے ذریعہ ہدایت پاتے ہیں جے سورہ ذمر میں یوں بیان فر مایا اَفَ مَنُ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْاِسُلام فَهُو عَلَى نُورٍ مِّنُ رَّبِهٖ میں بیان فر مایا ہے۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ نور سے فر ماں پر داری مراد ہے۔ وهو راجع الی قول ابن مسعود و ابن عباس (داجع معالم التنویل)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے آبت کر یمہ فَ مَن بُودِ اللهُ أَنَّ ا عَهُدِیمَهُ یَشُورُ حَ صَدْرَهُ لِلْاِسُلامِ اللوسة الله الله الله بعب نورسیند میں داخل کردیاجا تا ہے وہ کیل جاتا ہے وض کیا گیایا رسول اللہ کیا اس کی کوئی نشانی ہے جس کے ذریعہ اس کو پہچان لیاجائے آپ نے فرمایا ہاں دارالغرور (دھوکے کے گریعنی دنیا) سے دورر ہنا اور دار المنحلود (بیشکی والے گر) کی طرف متوجہ ونا اور موت آنے سے پہلے اس کے لئے تیاری کرنا ریاس نور کی علامت ہے (اخوجہ البیہ قی فی شعب الایمان کما فی المشکوة ص ۲۳۲)

پھر فر مایا یھندی اللہ لِننور من یک من یک اللہ جے جا ہتا ہے اپنور کی ہدایت ویتا ہے) اللہ کی ہدایت ہی سے ایمان بھی نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کی بھی تو فیق ہوتی ہے۔ اور نفس کوتر ک ممنوعات اور اعمال صالحہ اختیار کرنے کی آسانی ہوجاتی ہوجاتا ہے اور دونوں کو اعمال صالحہ میں لذت محسوس ہونے گئی ہے۔

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (اورالله برچيز كاجانے والا ہے)سب كاعمال واحوال المعلوم بين البي علم وحكمت كرموافق جزائز ادےگا۔

فِی بیون الله ان الله ان ترفع وی نکر فیها الده ایستری له فیها بالغاق و الاصال الله ایستری له فیها بالغاق و الاصال ایستری الله ایستری ایستری الله ایست

## نیک بندے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں ہیج اور تجارت کے اشغال انہیں اللہ کے ذکر سے اورا قامت صلوۃ وادائیگی زکوۃ سے غافل نہیں کرتے

قضد مديو: ان آيات ميں مهاجداورا الل مهاجدى فنيلت بيان فرمائى جافظ في الميون جوجار مجرور رہے كى سے متعلق ہے؟ اس ميں مختلف اقوال بيں تفير جلالين ميں ہے كہ يہ يُنج متعلق ہے جواس سے متاخر ہے اور مطلب يہ ہے كہ ايس اللہ كؤ رختگى غفلت ميں كہ ايس و اللہ كؤ رختگى غفلت ميں كہ ايس و اللہ كؤ رختگى غفلت ميں نہيں ڈالتى ايسے گھروں ميں ضح شام اللہ كي تبيع بيان كرتے ہيں جن كے بارے ميں اللہ نے تھم ديا ہے كہ ان كا ادب كيا جائے اور ان ميں اللہ كاذكر كيا جائے حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنهمانے فرمايا كہ ان گھروں سے مبحد ميں مراد بيں جائے اور ان ميں الله كاذكر كيا جائے حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنهمانے فرمايا كہ ان گھروں سے مبحد ميں مراد بيں اللہ عند مسلم و ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله المحديث) علامہ بغوى رحمت اول الله عاد بغوى رحمت كي جاتى ہيں الله عن الله كاذكر كرنے سے پانچوں نماز ميں مراد ہيں - كونكہ نماز ميں مراد ہيں - كونكہ نماز ميں مراد ہيں - كونكہ نماز ميں مراد ہے۔ (انتى ما فى معالم التر بل ) تفير جلالين نے پہلے قول كوليا ہے انہوں نے اس كي تغير کرتے ہوئے تكام العشايا من بعد النووال التر بل ) تفير جلالين نے پہلے قول كوليا ہے انہوں نے اس كي تغير کرتے ہوئے تكام ہا كھ النوال من بعد النووال الله التر بل ) تفير جلالين نے پہلے قول كوليا ہے انہوں نے اس كي تغير کرتے ہوئے تكام العشايا من بعد النووال التر بل ) تفير جلالين نے پہلے قول كوليا ہے انہوں نے اس كي تغير کرتے ہوئے تكام ہے كہ العشايا من بعد النووال

خواہ پانچ نمازیں مرادیجائیں یاصرف فجراور عصر مرادلی جائے بہر صورت آیت کریمہ میں نمازیوں کی تعریف فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت اور فرمایا ہے کہ مجدوں میں وہ لوگ اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں جنہیں تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں لیکن بازار میں موتے ہوئے ہوئے اور زکو قادا کرنے سے نہیں روکن دنیا کی ضرورت کے لئے تجارت میں مشغول تو ہوجاتے ہیں۔ معالم التزیل میں ہے کہ حصرت ابن عمرض اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں موجود تھے نماز کا وقت ہوگیا تو لوگ کھڑے ہوئے اور اپنی اپنی دکا نیں بند کر کے مجد میں واضل ہوگے ۔ حضرت ابن عمرض اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں بند کر کے مجد میں واضل ہوگے ۔ حضرت ابن عمرض اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ انہیں لوگوں کے بارے میں تہرکہ یہ جبال گو تُکو الله وَ اِقَامِ الصَّاوَةِ اللهِ وَ اِقَامِ السَّاوَةِ اللهِ وَ اِقَامِ اللهِ وَ اِقَامِ الصَّاوَةِ اللهِ وَ اِقَامِ الصَّاوَةِ اللهِ وَ اِقَامِ اللهِ وَ اِقْ اِللهِ وَ اِللهِ وَ اِللهِ وَ اِللهِ وَ اِللهِ وَ اِللهِ وَ اِلْ اِللهِ وَ اِلْ اِللهِ وَ اِلْمَا کُورِ اللهِ وَ اللهِ وَ اِللهِ وَ اِلْمَا کُورُ مِی اِلْمَا کُمُ اِللهِ وَ اِلْمَا کُمُ اللهِ وَ اِللهِ وَ اِلْمَا کُمُ وَ اللهِ وَ اِللهِ وَ اِلْمَا کُمُ اللهِ وَ اِلْمَا کُمُ وَ اللهِ وَالْمَا کُمُ وَ اللهِ وَالْمَا کُمُ وَالْمِ وَالْمَا مِلْمَا کُمُ وَالْمَا وَالْمَا مُعَالِمُ وَالْمَا مُعَالِمُ وَالْمَا مُوالْمَا وَالْمَا مُعَالِمُ وَالْمَا وَالْمَا

تجارت اورخرید وفروخت کے اوقات میں نمازوں کے اوقات آئی جاتے ہیں اس موقعہ پرخصوصاً عصر کے وقت میں جبکہ کہیں ہفت روز ہ بازارلگا ہوا ہویا خوب چالو مارکیٹ میں بیٹے ہوں اور گا مک آرہے ہوں کاروبار چھوڑ کر نماز کے لئے اٹھنا اور پھر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ اواکر نا تا جرکے لئے بڑے سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے 'بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مال کی محبت سے مغلوب نہ ہوں اور نماز کی محبت انہیں دکان سے اٹھا کر مسجد میں حاضر کردے۔

اِقَامِ الصَّلُوٰةَ كَسَاتِهِ وَاِيْتَاءِ الزَّكُوٰةَ بَحَى فر مايا ہے اس میں نیک تاجروں کی دوسری صفت بیان فر مائی اوروہ يہ کہ يہ لوگ تجارت تو كرتے ہیں جس سے مال حاصل ہوتا ہے اورعوماً يہ مال اتناہوتا ہے كہ اس پرزكو ۃ اواكر نافرض ہوجاتا ہے۔ مال کی محبت انہیں زكوۃ کی اوائیگی سے مانع نہیں ہوتی 'جتنی بھی زكوۃ فرض ہوجائے حساب كر كے ہرسال اصول شريعت كے مطابق مصارف زكوۃ میں خرج كرديے ہیں۔

در حقیقت پوری طرح سی حساب کر کے زکو قادا کرنا بہت اہم کام ہے جس میں اکثر پسے والے فیل ہوجاتے ہیں بہت سے لوگ و زکو قدیے ہی نہیں اور بعض لوگ دیے ہیں کین حساب کر کے پوری نہیں دیے 'اور بہت سے لوگ اس وقت تک و زکو قدیے ہیں جب تک تھوڑا مال واجب ہو لیکن جب زیادہ مال کی زکو قفرض ہوجائے و پوری زکو قدیے پر نشس کوآ مادہ کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں ایک ہزار میں سے پجیس رو پیدنکال دیں چار ہزار میں سے سورو پید دیں۔ پشس کونہیں کھلٹا کیکن جب لاکھوں ہوجاتے ہیں تو نفس سے مغلوب ہوجاتے ہیں'اس وقت سوچتے ہیں کدارے اتنا زیادہ کیف کونہیں کھلٹا کیکن جب لاکھوں ہوجاتے ہیں تو نفس سے مغلوب ہوجاتے ہیں'اس وقت سوچتے ہیں کدارے اتنا زیادہ کیسے نکالوں؟ گریہ نہیں سوچتے کہ جس ذات پاک نے یہ مال دیا ہے اسی نے زکو قدیے کا تھم دیا ہے اور ہے بھی کتنا کم؟ سورو پید پر ڈھائی رو پیئے جس نے تو ہو ہائی اور مال کو ہلاک کرنے پھی قادر ہے' پھرزکو قادا کرنے ہیں افتیار ہے کہ پوراہی مال کی حفاظت بھی ہے دے اور وہ چھینے پر اور مال کی ہاکھیں آتی ہیں۔ دے اور وہ چھینے پر اور مال کی ہی بچھیں آتی ہیں۔

يَخَافُونَ يَوُمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَارُ (بِيلوك اس دن مع دُرت بين جس دن دل اور آئكميس الث لیك موظ )اویرجن حضرات كی تعریف فرمانی كه آنهیں تجارت اورخرید وفروخت الله كی یاد سے اور نماز قائم كرنے اور زكوة ادا کرنے سے نہیں روکتی ان کا ایک اور وصف بیان فرمایا جس پرتمام اعمال صالحہ کا اور مشکرات ومحرمات کے چھوڑنے کا مدار ہے ٔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے اور وہاں کے حساب کی پیشی کا یقین ہے وہ لوگ نیکیاں بھی اختیار کرتے ہیں گناہوں سے بھی بچتے ہیں اورانہیں اپنے اعمال پرغروراور گھمنڈنہیں ہوتاوہ اچھے سے اچھاعمل کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ٹھیک طرح ادا ہوایانہیں عمل بھی کرتے ہیں اور آخرت کے مواخذہ اور محاسبہ سے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ قیاست کا دن بہت بخت ہوگا اس میں آ تکھیں بھی چکرا جا ئیں گی اور ہوش و ہواں بھی ٹھکانے نہ ہو نگے ۔سورہ ابراہیم میں فرمايا إنَّ مَا يُؤَخِّرُ هُمُ لِيَوْمِ تَشُخَصُ فِيهِ الْأَبُصَارُ مُهُطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُءُ وُسِهم لَا يَوْتَدُ اللهم طَرُفَهُمُ وَاَفْخِدَتُهُمْ هَوَ آءَ (الله انبيس ای ون کے لئے مہلت دیتا ہے جس دن آئکھیں اوپر کواٹھی ہوئی رہ جائیں گی جلدی جلدی چل رہے ہونگے او پر کوسر اٹھائے ہونگے ان کی آئکھیں ان کی طرف واپس نہلوٹیں گی اور ان کے دل ہوا ہونگے ) جس نے اس دن کے مواخذہ اور محاسبہ کا خیال کیا اور وہاں کی پیشی کا مراقبہ کیا اور خوف کھا تار ہااور ڈرتار ہا کہ وہاں میرا کیا ہے گا الیا مخص دنیا میں فرائض اور واجبات بھی صحیح طریقے پر انجام دے گا اور گناہوں سے بیچے گا اور اسے آخرت کی فلاح اور كامياني نصيب بوگ \_سوره مومنون من جوفر مايا ب وَالَّذِين يُؤتُونَ مَا ٱتَوُاوَّ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ إلى رَبِّهِمُ دَاجِعُونَ اس كے بارے من حضرت عائشرضى الله عنهائے رسول الله علی سے سوال كيا كيا ان ورنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جوشراب پینے ہیں چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں (اس سے بیلوگ مرادنہیں) بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جوروزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور حال ان کا بیہ ہے کہ اس بات سے ڈرتے ہیں کدان سے ان کاعمل قبول ندکیا جائے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُو آنینے کَ اللَّه ذِیْتَ يُسَارِعُونَ فِي الْنَحْيُرَاتِ (يدوه لوك بين جوافي كامول مِن آك برصة بين) (مشكوة المصابح ص ٢٥٧) در حقیقت آخرت کافکراوروہاں کاخوف گناموں کے چیزانے اور نیکیوں پرلگانے کاسب سے بڑاذر بعد ہے۔ فَأَكُره: مساجدك بارے ميں جو فِسى بُيُوتٍ آذِنَ اللهُ أَنْ تُسوُفَعَ فرمايا ہے اس كے بارے ميں بھن مفسرین نے فرمایا ہے کہ رُفع جمعنی بنی ہے اور مطلب سے کہ اللہ تعالی نے ان کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت مجاہد

فا مُده: مساجد کے بارے میں جو فِ فَ بُنُونِ آذِنَ اللهُ أَنْ تُسوُفَعَ فرمایا ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ رُفع بمعنی بنی ہنی ہے اور مطلب سے کہ اللہ تعالی نے ان کی تعیر کرنے کا عکم دیا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی کا قول ہے اور حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توفع بمعنی تعظم ہے کہ ان مساجد کی تعظیم کا اللہ تعالی نے تکم دیا ہے لین مان کا اوب کیا جائے ان میں وہ کام اور وہ باتیں نہ کی جائیں جو مسجد کے بلند مقام کے خلاف ہیں (ذکر البغوی القولین فی معالم التریل)

مساجد کی تغییر بھی مامور بہ ہے اور مبارک ہے جس کا بڑا اجر تواب ہے اور ان کا ادب کرنے کا بھی تھم فر مایا ہے۔ مسجدوں کو پاک وصاف رکھنا ان میں برے اشعار نہ پڑھنا' بچے ویٹراء نہ کرنا اپنی گمشدہ چیز تلاش نہ کرنا۔ پیازلہن کھا کریا کی بھی طرح کی بد بومنہ میں یا جہم میں یا گرے میں لیکرا نے سے پر ہیز کرنا ان میں دنیاوالی با تمیں نہ کرنا بہت چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے جانا ہیں۔ مباجد کی اصل آبادی ہے کہ اذا نمیں دیکر مسلما نوں کو نمیاتھ نہ لے جانا ہے جانا ہیں۔ مباجد کی اصل آبادی ہے کہ اذا نمیں دیکر مسلما نوں کو نمیاتی کی خوا نے بالا یا جائے اور جاعت سے نمازیں پڑھی جا تمیں اور ان میں اللہ کاذکر کیا جائے تو ان مجدد کی تعلیم ہود تی با تمیں سکھائی اور پڑھا جائے اور جاعت سے نماز پڑھی جا کہ بعد مجمعی بیٹے کر دوسری اللہ کا ان کا ان طار کیا جائے ان میں اعتکاف کیا جائے نمیاز پڑھ کر مجد ہی میں دل اٹکار ہے اور ان میں اللہ تھا لیہ نمی نمی اور کی مواج کے نماز پڑھ کر مجد سے نکلے و مجد بی میں دل اٹکار ہے اوا دے شر یف میں ان امور کا اہتمام کرنے کا تھم فر مایا ہے حضرت ابو سعیہ خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ تھا لیہ نہ کی اللہ تعالی کے مومن ہونے گی گوائی و بدے کے کہ اللہ تعالی کا ارشاد فرمایا کہ جبتم کی شخص کود کھوکہ مساجد کو اللہ و اللہ و آلیو ہم الآخو و (رواہ التر نہ کی والداری کما فی المشکل و تا 190 کا ارشاد ہے بیٹ میں جو لفظ و بحال گو تُله ہم ہم اور دہوا ہے اس سے بعض حضرات نے بیا سنباظ کیا ہے کہ رجال یعنی مروم جدوں میں آئے میں اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وروں کی نماز سے بہتر ہے کھر میں نماز پڑھے بیاس ہے بہتر ہے کھر میں نماز پڑھے بیاس ہے بہتر ہے کہ بیت تھی فرمایا ہے کہ بیت و بھی اس نماز رہے ہم اس نماز رہے ہم وروہ ابوداؤ دص ۲۸ کی ایندر کے تھے میں اس نماز رہے جو رواہ ابوداؤ دص ۲۸ کی ا

لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا (تاكرالله ان كوان كاعمال كالشفص ساجها بدلدو)

وَيَنِينَدَهُمُ مِنُ فَضَلِهِ (اورانيس النفل عاور جمين الده وعلى وَاللهُ يَسُودُق مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (اورالله جمع عائل على المحص اور جمين الله المحص على المحاب رزق عطا فرما تها المحاب المحاب رزق على المحص المحمال المحص المحمال المحمال

والنِ نَن كَفَرُوا عَالَمُ مُ كَسَرَبِ بِعِيعَة يَحْسَبُ الظّمَانُ مَا عَرْحَتَى إِذَا جَاءَة لَكُمَ اورجن لوكون فَرَكِ النَّ عَدِم المؤيان كَاعَالَ الله عِين عِينِ عِيلَ ميدان مَن عِكَا اللهُ عَلَيْهِ الدَّي عِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

## بَعْضِ إِذَا آخْرَجَيْنَ الْمُرْكِلُ يُرْبِهَا وُمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَا نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ تُورٍ فَ

بعض کے ادبر ہیں۔جب اپنے ہاتھ کو نکالے واسے ندد مکھ پائے۔ اورجس کے لئے اللہ نورنہیں مقرر ندفر مائے سواس کے لئے کوئی نورنہیں۔

کا فروں کے اعمال ریت کی طرح سے ہیں جودور سے یانی معلوم ہوتا ہے

قص معيد: الل ايمان كاعمال كى جزابتانے كے بعد كافروں كے اعمال كا تذكره فرمايا اور آخرت ميں ان كے منافع ہے محرومی ظاہر کرنے کے لئے دومثالیں ظاہر فرمائیں' کافرلوگ دنیا میں بہت ہے اعمال کرتے ہیں۔مثلاً صلد حی بھی کرتے ہیں۔ جانوروں کو کھلاتے ہیں؛ چیونٹیوں کے بلوں میں آٹا ڈالتے ہیں مسافرخانے بناتے ہیں کنویں کھدواتے ہیں ' اور پانی کی سبلیں لگاتے ہیں اور پیجھے ہیں کہ اس سے ہمیں موت کے بعد فائدہ پنچے گا ان کی اس غلطہ ہی کو واضح کرنے کے لئے دومثالیں ذکر فرمائیں۔ پہلی مثال ہے کہ ایک شخص پیاسا ہووہ دورے سراب بعنی ریت کود تھے اوراہے ہے سمجھے بیہ یانی ہے (سخت دو پہر کے وقت جنگلول کے چنیل میدانوں میں سے دور سے ریت پانی معلوم ہوتا ہے) اب دہ جلدی جلدی اینے خیال میں یانی کی طرف چلاوہاں پہنچا تو جو پھاس کا خیال تھا اس کے مطابق کچھ بھی نہ پایاوہاں توریت نکا ا (جوسخت گرم تھاندا سے کھاسکتا ہےنداس سے بیاس بھ سکتی ہے) جس طرح اس بیاسے کا گمان جموٹا لکلا اس طرح کا فروں کا بی خیال کہ ظاہری صورت میں جواچھا عمال کرتے ہیں بیموت کے بعد نقع بخش ہو نگے غلط ہے کیونکہ اعمال صالحہ کے اخروی تواب کے لئے ایمان شرط ہے وہاں پہنچیں گے تو کئی مل کا جسے نیک سجھ کر کیا تھا کچھ بھی فائدہ نہ پنچ گا کے ما قال تعالى وَقَدِ مُنَا إلى مَا عَمِلُوا مِن عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا (اورام ان كاعمال كى طرف متوجه ول كروان کواپیا کردیں گے جیسے پریشان غبارلیکن اللہ تعالیٰ کا فروں کے اعمال کوجو بظاہر نیک ہوں بالکل ضائع نہیں فرماتا ان کابدلہ دنیاہی میں دے دیتا ہے۔حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا کہ بلاشبہ اللہ سن کسی مومن پرایک نیکی کے بارے میں بھی ظلم نہیں فرمائے گا دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا دے گائیکن کافر جونیکیاں اللہ کے لئے کرتا ہے دنیا میں اس کابدلہ دے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب آخرت میں پہنچے گاتو اس کی کوئی بھی نیکی نہ بی ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے (رواہ سلم)

وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ (اوراس نے اللہ کواپے عمل کے پاس پایاسواس نے اس کا حساب پوراکردیا) لینی دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا چکا ہوگا۔

قال صاحب معالم التنزيل صه ٣٣٩ ق وجد الله عنده اى عند عمله فوفه حسابه اى جزاء عمله اه وقال صاحب الروح ١٨٨ ج ١٨ وقبل وجد الله تعالى محاسبا اياه على ان العندية بمعنى الحساب لذكر التوفية بعد بقوله سبحانه فوقاه حسابه اى اعطاه و افيا كاملا حساب عمله وجزاء ه او اتم حسابه بعرض الكتبة ماقدمه (صاحب معالم التزيل فرماتي يس وجد الله عنده ليني اس خاص الم التزيل كرماتي بين في السيم عنده ليني السيم المناني فرماتي بين الله تعالى كوپايا فوفه حسابه ليني اس كمل كا يورايور بدلد ديا ما حب مراب كم فن من به يعنى اساس كم مطلب بي به الله تعالى كوپايا الى بناء بركديهال فوتى كذكركي وجد عند صاب كم فن من به يعنى اساس كراب كرابا كاليا الى بناء بركديهال فوتى كه فابق الى كاماب ممل كرديا)

وَاللهُ سَوِيعُ الْحِسَابِ (اورالله جلدی حاب لينے والا ہے) يعنی اسے حاب لينے ميں درنيس لگتی اورا يک كا حاب كرنا دوسرے كا حياب لينے سے مانع نہيں ہوتا۔

کافرول کے اعمال کی دوسری مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اَوْ کَظُلُمَاتِ فِی بَحُو لُّجِی آبایں ہمجھو جیے بہت کا اندھریاں بوے گہرے سمندر کے اندرونی حصہ میں ہوں اور اس سمندر کوایک بوی موج نے ڈھا تک لیا ہو پھر اس موج کے اوپر دوسری موج ہو پھراس موج کے اوپر بادل ہو نیچے اوپر اندھریاں بی اندھیریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص دریا کی تہدیس ہو جہاں ندکورہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہوں اور اپنا ہاتھ نکال کرد یکھنا چاہتو وہاں اس کے اپنے ہاتھ کے دیکھنے کا تہدیس ہو جہاں ندکورہ اندھیریوں بی ہو اور اپنا ہاتھ نکال کرد یکھنا چاہتے ہوں کہ ہمارے اعمال کا اچھا بھیہ ذرا بھی اختال نہیں ۔ اس طرح کا فرجی گھٹا ٹوپ گھب اندھیریوں میں ہیں وہ بچھر ہے ہیں کہ ہمارے اعمال کا انجھا بھیہ نکلے گا حالانکہ اس کا بچھی اچھا بھیہ نکانے والزمیں ہے مشرا بن کثیر (ص ۲۹۱ج ۳) فرماتے ہیں کہ پہلی مثال ان کافروں کی ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے سرغنوں کے مقلد ہونے کی وجہ سے کافر ہیں آئیس کچھ پہنیں کہ ہمارے قائد کا کیا حال ہے اور دوہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کہاں جارہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے تا کہ کا کیا حال ہے اور دوہ ہمیں کہاں لے جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کہاں جارہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں پہنیں ۔ اس کے سرداروں کے ساتھ ہیں پھر جب یو چھا جائے گا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم کہاں جارہ جو جہیں کہ ہمیں پہنیں ۔

اوربعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جوموت کے بعد ثواب ملنے کے قائل ہیں اور یوں سجھتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لئے نفع مند ہونگے اور دوسری مثال ان کا فروں کی جوقیا مت اور آخرت کو مانتے ہی نہیں اور وہ اعمال کی جزاسز ا کے منکر ہیں۔ان کے یاس وہمی نور بھی نہیں (جبکہ پہلاتم کے کا فروں کے یاس ایک وہمی اور

خیالی نورتھا) سوجن لوگوں نے آخرت کے لئے کوئی عمل کیا ہی نہیں ان کے لئے تو بس ظلمت ہی ظلمت ہے۔

مفسراین کثیرنے ظُلُمٹُ بِعُصُها فَوُقَ بَعُصِ کی تغییر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ کا فریانچ اند میر یوں میں ہے اس کی بات ظلمت ہے اس کاعمل ظلمت ہے اس کا اندر جانا (عمارت میں داخل

مونا)ظلمت ہے اوراس کا نکلناظلمت ہے اور قیامت کے دن وہ دوزخ کی اندھیریوں میں داخل کرویا جائےگا۔

وَمَنُ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ لُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ (اورالله بس كے لئے نور مقرر نفر مائے اس كے لئے كوكى نور نيس) يہ يَهُدِى اللهُ لِنُورٍ مِنَ يَّشَآءُ كم مقابله ميں فرمايا موسى كوالله في نورويا فَهُو عَلَى نُورٍ مِنُ رَّبِهِ اور كافر كے لئے اللہ في نور مقرر نيس فرمايا للمذاوه كفرى ظلمتوں ميں ہے۔

اكمتران الله يسبح له من في السّلوب والروض والطيرص في كل قار علم

اعظ باتونيس ديماكه وباللك عين براك عين ما مانون من اور من من من اور بند عدور بيلا عدو عين براك فائي مكال المناف كالمناف الله عليه والمناف كالمناف كال

تمازاور سیج کوجان لیا ہے۔اور جن کامول کولوگ کرتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے۔اور اللہ ہی کے لئے ملک ہے آسانوں کااورز مین کااور

الله كالتبيح وتقتريس مين مشغول مونازبان قال يعجى اورزبان حال يجمى بيد جولوك المل زبان مين وه زبان

ے اللہ کی تبیع بیان کرتے ہیں اور جن چیزوں کو قوت گویائی عطائیں فر مائی گئی وہ بھی اپنے حال کے مطابق اللہ کی تبیع میں مشغول ہیں اول تو ہر چیز کا وجود ہی اس بات کو بتا تا ہے کہ اس کا خالق ما لک قاور مطلق اور حاکم متصرف ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فہم اور شعور عطا فر مایا ہے اپنے اس شعور سے اللہ کی تبیع میں اور اس کی عباوت میں مشغول ہے فرشتوں میں اور ان ان ان ور جنات میں زیادہ عقل فہم ہے اس سے کم حیوانات میں (وہ بھی مختلف ہے) اور اس سے کم خباتات میں اور اس نے مجادات میں اور اس اور جنات میں دیا تا ت میں اور اس نے مجادات میں بظاہر فہم وادر اک اور شعور ہے اس لئے سورہ بقرہ میں پھروں کے بارے میں فرمایا آگے تو اَنَّ اللہ یَسُمُ حُدُلَهُ مَنُ فِیُ اللّٰہ عَن وَدُنُ وَ اللّٰہ عَن وَلَ اللّٰہ عَن وَدُن اللّٰہ یَسُمُ حُدُلَهُ مَنُ فِیُ السَّمَوَ اَتِ وَمَنُ فِیُ الْاَدُ ضِ مَر یہ سیجھنے کے لئے نہ کورہ دونوں آیتوں کی تفیرد یکھی جائے۔ انوار البیان جا السَّمَوَ اَتِ وَمَنُ فِیُ الْاَدُ ضِ مَر یہ سیجھنے کے لئے نہ کورہ دونوں آیتوں کی تفیرد یکھی جائے۔ انوار البیان جا السَّمَوَ اَتِ وَمَنُ فِیُ الْاَدُ ضِ مَر یہ سیجھنے کے لئے نہ کورہ دونوں آیتوں کی تفیرد یکھی جائے۔ انوار البیان جا

آیت بالا میں جو مخل قَدْ عَلِمَ صَلَاقَهُ وَتَسْبِئِحَهُ فرمایا ہاں میں بیتایا ہے کہ جوآ سانوں اورزمین کے رہنے اور بینے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جمیں اپنے خالق جل مجدہ کی تبیع میں اور تماز میں کس طرح مشغول رہنا چاہئے ۔ بعض حضرات نے صلوٰۃ بمعنی دعاءلیا ہے بیمعنی مراد لیتا بھی درست ہے لیکن صلوٰۃ کامعروف معنی لیا جائے تواس میں بھی کوئی اشکال نہیں ۔ جس طرح بن آ دم دوسری مخلوق کی تبیع کوئیں بھتے کہ ما قال تعالی فی سورۃ الاسواء وَللْکِنَ مَی بھی کوئی اشکال کی کوئی بات نہیں ہے بعض حضرات نے لا مَفْ هَهُونَ مَنْ سَبِیهُمُ اس طرح اگر دوسری مخلوق کی نماز کونہ جانیں اس میں اشکال کی کوئی بات نہیں ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ تبیع اور صلوٰۃ اطاعت اور انقیاد مراو ہے بینی اللہ تعالی نے جس چیز کوجس کام میں لگا دیا وہ اس میں لگی ہوئی ہے اور جس کو جو الہام فرمادیا وہ اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی پوری کرنے میں مشغول ہے۔

یہاں یہ جواشکال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے وجود ہی کؤئیں مانے ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کی تنبیج بیان کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باعتباران کی خلقت کے ان کا اپنا وجود ہی اللہ کی تنزیہ بیان کرنے کے لئے کافی ہے اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان نالا تقوں کو تنبیہ کرنے ہی کے لئے توارشا وفر مایا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی تنبیج بیان کرتی ہے تم ایسے نا جہار ہو کہ جس نے تمہیں بیدا کیا اس کوئیں مانے اور اس کی تنبیج و تقدیس میں مشغول نہیں ہوتے اس لئے آیت کے خرمیں و اللہ عَلَیْ ہِمَ بِمَ اللہ عَلَمُونَ فَر مایا ہے (اور اللہ تعالی جانتا ہے جولوگ کرتے ہیں) موتے اس لئے آیت کے قرمیل کا بھی علم ہے اور وہ اہل تفرکو بھی جانتا ہے وہ سب کی جز اس ااسی علم و حکمت کے موافق نا فذفر ما و اس ما دی من المد لا لذہ التی یشار کھم فیھا غیر و کا اس ما دی من المد لا لذہ التی یشار کھم فیھا غیر ما دادی درا و درا کہ فیما فیما درا کہ من داکھ منا داکھ منا داکھ منا داکھ منا داکھ منا دیا منا داکھ منا دیا کہ داکھ منا داکھ

العقلاء ایضا وفی ذلک من تخطئتهم و تعییرهم ما فیه اس کے بعد فرمایا وَلِللّٰهِ مُلُکُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرُضِ (اوراللهٰ بی کے لئے ہے آسانوں اورز مین کا ملک)

اس کے بعد قرمایا وَلِلْهِ مُلَکِ السَّمُواتِ وَالارْضِ (اورالله بی کے لئے ہے آسانوں اورزین کا ملک)
وَ إِلَى اللهِ الْمَصِیرُ (اورالله بی کی طرف لوٹ کرجانا ہے) وہ خالق وہ الک ہے تقیقی متصرف ہے یہاں جو برائے نام کوئی مجازی حکومت ہے وہ کوئی جمع ندر ہے گی۔سارے فیصلے الله تعالی بی کے ہونگے۔

اس کے بعدار شادفر مایا اَکُمْ قَدَ اَنَّ اللهُ یُوْجِیْ مَسَحَابًا (الایہ)اس میں عالم علوی کے بعض تصرفات کا قذکرہ فرمایا ہے کہ الله تعالی ایک بادل کو دوسری بادل کی طرف چلاتا ہے پھران سب کوآ پس میں ملادیتا ہے پھران کو تہد بہہ جمانے کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب کے بعداس میں سے بارش نکل رہی ہے اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے تو آئیس بادلوں کے بڑے بوے حصول میں سے جو پہاوڑوں کے مان غیر بیں اولے برسادیتا ہے۔ اس کی مشیت ہوتی ہے وہ تیں جس کی جان یا مال کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے اللہ تعالی اسے بچادیتا ہے اور جے مالی جانی میں اور جان کی ہلاکت یا کشر قلیل ضرر کا سب بنادیتا ہے۔

قال صاحب الروح في تفسيره قوله تعالى وينزل من السماء من جبال اي من السحاب من قطع عظام تشبه الجبال في العظم 'والمراد بها قطع السحاب

بعض مرتبہ بادلوں میں بیلی پیدا ہوتی ہے جس کی چک بہت تیز ہوتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آ جھوں کی بینائی
کوا چک لے گا۔ اس کا پیدا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں سے ہے۔ اس کے ذریعہ اموات بھی ہوجاتی ہیں اللہ
تعالیٰ بی جس کوجاً ہتا ہے بیالیتا ہے۔

انبی نقرفات میں سے دات اور دن کا النما پائیا ہی ہے جوسرف اللہ تعالی کی شیبت ہے ہوتا ہے ای کوفر مایا یہ قبل اللہ اللہ کو النہ تار کی دات اور دن کو پلٹتا ہے ) رات اور دن کا تعلق خاہری اعتبارے آفا ہے کے مطابق چڑو وب ہونے سے بائین آفا ہے کہ اللہ تعالی کا تلوق ہے اللہ نے جو طور عور وب کا نظام مقر رفر ما دیا ہے ای کے مطابق چڑا ہے۔

اللّٰ فِنی ذٰلِکَ لَمِیْرَةٌ لِاَوْلِی الاَبْعَادِ (بلا شباس میں آٹھوں والوں کے لئے عبر ہے ) جو خوا اپنی عقل وقیم اور بھی ذرکہ اور سے کام لے گا اللہ تعالی کی تو حید واضح طور اور بھیرہ ہے کام لے گا اللہ تعالی کی تخلیق اور تکوین کے مطابع وور کرے گا اسے ضرور اللہ تعالی کی تو حید واضح طور سے بھی میں آ جائے گی اور جس نے اپنے لئے یہ طے کرلیا کہ جھے دائل می تو دیس کرنا اور تک کو جید واضح طور اس کے بعد بھی تعرف ان کی تعلق اور بھی ان اللہ تعالی نے دہن پر اللہ تعالی نے دہن کہ اس کے بعد بھی تعرف کے بل چاہد میں اور جس نے اپنے ہو ان اللہ تعالی کے دہن کہ بھی تعرف کے بل چاہد میں جو چار بات مرادی میں جو دو ہیں جو دو ہی کی وردی کری وغیرہ ایوں جس بھی اس میں بعض میں جو اپنے بیٹ کے بل چلے جس بھی مانپ و فیرہ اور بھی اور جی کی کو جید ان میں بعض خشکی میں ہوں ) اور بعض وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلے ہیں جو سال میں اور جس طرح کیا وہ رہن کی وغیرہ اور جی اللہ کو ان کی کو بیات کی دیکھو جید کے بل چلے والے جانوروں کو جس طرح چلے اور بھا گئے کی قوت عطافر مائی ہے ان میں سے بیدا فروں کو جس طرح کی کو جست کی لئے کر بھی دوڑ لیتی ہے دور می کی دیکھو جید کے بل چلے والے جانوروں کو جس طرح چلے اور بھا گئے کی قوت عطافر مائی ہے ان میں سے مقد وردور والے باللہ کر ان کی میں جو بار کو می دور وی کو کی دورہ جو سے اور بھی کی کی دیکھو جید کے بل چلے دور ان کو عطافر می کی ان میں ہوں بی جو بی جو کی کو کی دورہ کی دیکھوں دورہ جو کی کی دیکھوں دورہے کی گئے کی گئے کی گئے کی گئے کی گئے کر گئے کی تو میں جو کھی دور گئے کہ کی دیکھوں ان کی دیکھوں دورہ کی کو کھوں دورہ کی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کے خلاف کی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کو میں کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کو کی کو کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کو کھوں کی کی دیکھوں کی کو کھوں کی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کی دیکھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں

اِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ (بلاشبالله برچز پرقادر ہے) جس کوجیا جا بابنایا و ماشاء الله کان و مالم بشالم یکن یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض چزوں کے بارے میں دیکھا جا تا ہے کہ ان کا تو الدو تاسل نطفہ سے نہیں ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کومٹی سے پیدا فرمایا ان کا تو کوئی ماں باپ تھا بی نہیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں لفظ کل دابعہ بطور تعلیب کے استعال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چو پایوں کود یکھتے ہوان کی تحقیق نطفہ دابعہ بطور تعلیب کے استعال فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ عام طور سے جوتم انسان اور چو پایوں کود یکھتے ہوان کی تحقیق نظفہ سے ہے اور بعض حضرات نے دوسرا جواب دیا ہے اور وہ میں کہ الله تعالی نے پانی کو پیدا فرمایا پھر اس میں ہے بعض کو آگ بنا دیا جس سے جنانت پیدا فرمایا اور بعض کو حصہ نور بنا دیا اس سے فرشتے دیا جربر کا وجود ہے۔ (من معالم المتز بل پیدا فرمائے اور جتنی مخلوق وجود میں آئی اس کے وجود میں کی نہ کی طرح پانی کے جوبر کا وجود ہے۔ (من معالم المتز بل سے سے ماہ سے موروح المعانی ص ۱۹۳ جورا

لَقُنُ اَنْ لَنَا الْبِي مُبِينَةٍ وَاللّهُ بِهُ بِي مَنْ يَتَا اللّهِ عَلَى مَنْ يَتَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

منافقوں کی دنیاطلی'اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت سے انحراف اور قبول حق سے اعراض

قضسيو: ي باخي آيات بين ان مين بيلي آيت مين بدار شادفر مايا كر بم في واضح آيات كلي كلي نشانيان نازل فرمائي ہے جوش اور حقیقت کو واضح کرنے والی بین جو عقل وہم سے کا منہیں لیتا وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور گمراہی كراسة بى اختيار كے ہوئے رہتا ہے اور اللہ جے چاہتا ہے سيد ھے راسته كى ہدايت دے ديتا ہے اس كے بعد جو جار آیات ہیں ان کو بھنے کے لئے منافقین کے بعض واقعات کو بھناچا ہے ایک واقعہ مسور ونساء کی آیت الَّهُ مَرَ إلَى الَّذِيْنَ يَسونُ عُمُونَ كَاتْسِر كَوْيل مِن بيان كر يك بين وه بشرناى منافق كاقصه بدايك واقع بعض مفسرين في ان آيات ك ذيل من المعام وصاحب روح المعانى لكت بين كم حضرت على كرم الله وجهد كامغيره بن واكل سے ايك زمين ك بارے میں جھکڑا تھا دونوں نے آپس میں بخوشی اس زمین کونقسیم کرلیا اس کے بعد مغیرہ نے کہا کہتم اپنی زمین جھے چے دو حفرت علی اس پرداضی ہو گئے سے محمل ہوگئ حضرت علی رضی اللہ عندنے قیمت پراور مغیرہ نے زیمن پر قبضہ کرلیا۔اس کے بعد کی نے مغیرہ کو مجھایا کہ تونے بیافقصان کا سودا کیا ہے۔ بیٹورز مین ہے اس پراس نے حضرت علی کرم الله وجہر سے کہا کہ آپ اپنی زمین داپس لے لیں کیونکہ میں اس سودے پر راضی نہیں تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فر مایا کہ تو نے اپی خوثی سے بیمعاملہ کیا ہے اور اس زمین کا حال جانے ہوئے تو فریدا ہے۔ مجھے اس کا واپس کرنامنظور نہیں ہے اور ساتھ بى يېمى فرمايا كەچل بىم دونوں رسول اللەغلىلىغى كى خدمت ميں حاضر ہوكرا پنامقدمە پېش كرين اس پروە كىنے لگا كەمىل مجمر (علیه السلام) کے پاس نہیں جاتاوہ تو مجھ سے بغض رکھتے ہیں اور مجھے ڈرہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں مجھ پرظلم کردیں اس پر آيت بالا نازل موئى چونكدو و خص منافق تقااس لئے اس نے ندكوره بالا بے موده گتاخي والى بات كهي اور چونكه منافقين آپس میں اندرونی طور پرایک ہی تھے اور تھل مل کررجے تھے نیز ایک دوسرے کا تعاون بھی کرتے تھے اس لئے آیت شریفدیل طرز بیان اس طرح اختیار فرمایا کرسب منافقین کوشامل فرمالیا مفسراین کثیر نے حضرت حسن رحمته الله علیہ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب منافقین میں ہے کی ہے جھڑا ہوتا اور وہ جھڑا نمٹانے کے لئے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بلایا جا تا اورا سے یقین ہوتا کہ آپ میرے ہی حق میں فیصلہ فر مائیں گے تو حاضر خدمت ہوجا تا اورا گراس کا ارادہ ہوتا کہ كى برظكم كرے اور اسے خصومت كافيعله كرانے كے لئے آ كى خدمت ميں حاضرى كے لئے كہا جاتا تو اعراض كرتا تھا اور فرمائی۔سببنزول بیجھنے کے بعداب آیات کا ترجمہ اور مطلب سیجھے۔ار شادفر مایا کہ بیلوگ ( بعنی منافقین ) ظاہری طور پر زبان سے یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراوراس کے رسول علیہ پرایمان لائے اور ہم فرما نبردار ہیں اس ظاہری قول وقر ارک بعد عملی طور پران میں سے ایک جماعت مخرف ہوجاتی ہے چونکہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں اس لئے انہوں نے ایساطرز عمل بنار كھاہے جب ان سے كہاجاتا كماللہ اوراس كے رسول علي كل طرف آؤتا كرتمهار عدد ميان فيصله كرديا جائے تو ان کی ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے ( کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کر رکھا ہے کہ اللہ کے رسول علی کی خدمت میں حاضر ہو نگے تو فیصلہ ہمارے خلاف جائے گا)اوراگران کاحق کسی پرآتا ہوتو اس حق کے وصول كرنے كے لئے آتخضرت علي كى خدمت ميں بدى ہى فرمال بردارى كے ساتھ حاضر ہوجاتے ہيں۔ مقصدان كاصرف دنیا ہے ایمان کا اقرار اور فر مال برداری کا قول وقرار دنیاوی منافع ہی کے لئے ہے۔ خدمت عالی میں حاضر ہونے کی

صورت میں بھی طالب دنیا ہی نہیں اور حاضری دینے سے اعراض کرنے میں بھی دنیا ہی پیش نظر ہوتی ہے۔ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَّوَضٌ (كياان كولول مِن مرض م) يعنى اس كالفين مب كما تبالله كرسول نبيل بي أم ادْ تَابُوا ا (يانبين شك م) كمآب بي بين يانبين أم يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ (ياده يرخوف كات بين كم الله اوراس كرسول الله كى طرف سان رظلم ہوگا) مطلب يد بكران تين باتوں ميں سے كوئى چيز نہيں ہے أنہيں بيد مجمی یقین ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور وہ میجی سمجھتے ہیں کہ آ کجی خدمت میں حاضر ہو کر جو فیصلہ ہوگا اس میں ظلم مهين بوگاجب يه بات عقواعراض كاسب صرف يهي ره جاتا ع كخودوه ظالم بين بَسلُ أُولَنْ عِن هُمُ الظَّالِمُونَ وه جاہتے ہیں کدووسروں کا مال تو ہمیں مل جائے لیکن ہم پر جو کسی کاحق ہے وہ دینا نہ پڑے۔اگر انہیں ڈر ہوتا کہ آپ کا فیصلہ انسان کےخلاف ہوگا توجب اپناحق کی پر ہوتا اس کے لئے بھی دوڑے ہوئے نہ آتے وہ جانتے تھے کہ آپ کا فیصلہ صاحب ت يحتى من بوگا ليكن جب يجهة تح كه بهار عظاف بوگا تواعراض كرتے تھے۔ان كامقعودانصاف كرانا نہیں بلکہ دوسروں کا مال مارتا ہے۔

# إِنَّا كَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِمِ لِيَخَكُمُ بِينَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا

جب موتنين كوالله اس كرسول كي طرف بلايا جائة كران كردميان فيعلفرمائة وان كاكهنا يمي موتاب كرجم في سليا ورمان ليا-

وَالْمُعْنَا وَاوْلِيْكَ هُمُ الْمُعْلِعُونَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَعْشَ اللَّهُ وَيَتَقْلُم

اوربیدہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اور جو خض اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی تافر مانی سے بیچ

فَأُولِلْكَ هُمُ الْفَأْيِزُونَ ٩

سو يمي لوگ بين جو كامياب بين

ایمان والول کاطریقہ بیہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول کے فیصلہ کی طرف بلایاجا تا ہے توسیمغنا واکھنا کہہ رضامندی ظاہر کردیتے ہیں اور بیلوگ کامیاب ہیں

قضمين اديرمنافقين كاحال بيان فرمايا كده وصرف زبان سايمان اوراطاعت كالقرار اوراعلان كردية بين كهر جب ان کے جھگروں کے فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو اعراض کرتے ہیں اور پچ کر چلے جاتے ہیں وولوگ اپنے ایمان کے اعلان واقر ارمیں جمو فے ہیں۔ان دونوں آیوں میں سیے مونین کاقول وعمل بتایا

مفرابن کثر (ص۲۹۹ج۳) نے حضرت قادہ سے قل کیا ہے کہ یعضمی اللہ سے ان گناہوں کے بارے میں درنامراد ہے جوگناہ پہلے ہو چکے ہیں اور ویتقد سے بیمراد ہے کہ ایندہ گناہوں سے بچے۔

## منافقول كاجهوني فتميس كهاكرفر مانبرداري كاعهدكرنا

مزید فرمایا کدا منافقو! اگرتم فرمانبرداری سے بچاور روگردانی کردتو اس میں رسول علیقہ کا پھونقصان نہیں آ پ علی اور آجائیہ کا کھونقصان نہیں آ پ علی اور آجائیہ کا کہ گئی ہے اسے پوراکر دیا اور تم جانتے ہوکہ آپ نے اسے پوراکر دیا اور تم پرجوبار ڈالا گیا تم اس کے ذمہ دار ہولین تبہار سے ذمہ فرمانبرداری ہے تم فرمانبرداری نہ کرو گے تو اپنا براکر و گے۔ دیا اور تم پرجوبار ڈالا گیا تم اس کے ذمہ دار ہولی تھا ہوا کہ سے دلاس کے ساتھ اطاعت کرو گے تو راہ تن پاجاؤے۔ وَمَا عَلَى الدُّسُولِ إِلَّا الْبَلَا عُ الْمُبِینُ اور رسول کے ذمہ اللہ تعالی کا پیغام داضح طور پر پہنچانے کے علاوہ کھونیس ہے (انہوں نے پہنچادیا ابتم اپنی ذمہ داری پوری کرو) اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ کے جونائب ہیں وہ امت کو جو بھی کوئی بات بتا کیں داخی خمد داری ہوری کرو) اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ کے جونائب ہیں وہ امت کو جو بھی کوئی بات بتا کیں داخی خمد داری ہے۔

وعك الله الذين المنوام فكم وعيلوا الصلاي كيستخلفته مرفى الرفض كما استخلف المتعلف

## ایمان اوراعمال صالحہ والے بندوں سے استخلاف اور تمکین فی الارض کا وعدہ

 جبكهاس نيم من انبياء بنائے اور تهمیں بادشاہ بنایا اور تم كوده كھددیا جوجهانوں ميں سے كوكويوں دیا)

اللہ تعالیٰ کا ہروعدہ برق ہاس نے ہروعدہ پر افر مایا ہا اور آئندہ اس کے سارے وعدے پورے ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مے جو وعدے فرمائے جوابیان اوراعمال صالحہ کی بنیاد پر تقے وہ سب پورے ہوئے پورے عرب (تجاذ کیں شام عراق نجد) پر ان کا تسلط ہوا ان کے بعد آن نیوا لے مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم رہیں۔ صدہ اسال افریقہ اور ایشاء کے ممالک پر ان کا قبضہ رہا آئیں پورا افقیار تھا کہ ایٹ ویوں کو چلائیں وراوگوں کو چلائیں۔ اسلام کی دعوت دیں اسلام کو چوت دیں اسلام کو بھیل اور لوگوں کو چلائیں والم مینان اور اس وامان کے ساتھ پھیلائیں و آئی می بین کہ فرین کھی اللہ میں ہوجون و ہراس تھا پھر مدیدہ مورد میں جو چندسال خوف و خطرے گزرے اسے اللہ تعالیٰ نے رہے سے میڈ سال دیا۔ اور و آئی کی میں جو خوف و ہراس تھا پھر مدیدہ مورد فرمایا تھا وہ دیکھی آئی کھوں پوراہو گیا۔ اس وعدہ کو روز فرمانے کے ساتھ کے فرین کی میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ دیکھی آئی کھوں پوراہو گیا۔ اس وعدہ کو روز فرمانے کے ساتھ کے فرن کی کو رہی کو رہی کا مرابی تھا جس کے دیاں اوراعمال صالحہ پر مضوطی سے جے دیاں اللہ کی عبادت کرتے رہی اورکی طرح کا شرک جلی یا فنی (عمل لغیر اللہ کا افتیار نہ کریں۔ مضوطی سے جے دیوں اللہ کا افتیار نہ کریں۔

## مسلمانون كاشرط كى خلاف ورزى كرنااورا فتذار سے محروم ہونا

پھر ہوا یہ کہ سلمانوں نے شرط کی خلاف ورزی کی۔ایمان بھی کرور ہو گیا اعمال صالح بھی چھوٹ بیٹھے۔عبادت الہیہ سے بھی پہلوتی کرنے گئے۔لہٰذا بہت سے ملکوں سے حکوشی ٹم ہو کئیں۔اور بہت کی جگہ خوف و ہراس بیل جنال ہو گئے اس وامان تباہ ہو گیا۔ اور وشنوں سے اس وامان کی اورا پی حکوشیں باقی رکھنے کی بھیک ما تکنے گئے۔ بوی بوی حکوشیں چس وامان تباہ ہو گئے اس ورزی سے بوے حصہ پراب بھی الہٰیں افتد ار صاصل ہے۔لیکن اصحاب اقتد ارعمو مانا ہی حکوشیں قائم بیں اورزیش کے بہت بوے حصہ پراب بھی الہٰیں افتد ارصاصل ہے۔لیکن اصحاب اقتد ارعمو مانا ہی حکوشیں قائم بیں اورزیش کے بہت بوے حصہ پراب بھی الہٰیں افتد ارصاصل ہے۔لیکن اصحاب اقتد ارعمو مانا ہی حکم سلمان بیں۔ کہیں شیعیت کواجا کرکیا جارہا ہے اور کہیں شیوعیت کوامام بنار کھا ہے کانون ہے کہ مغرب کا اوروشع منظم ہے کہیں مغربی عہود یہ بیں اوران کے ہوئے بیں کہیں الحاد اور زند قد کو اپنا رکھا ہے قانون ہے کہ مغرب کا اوروشع منظم ہے تو نصار گی کی بھروشن سے دہتے بیں اوران کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں۔آپس میں جنگ ہے۔وثنوں سے داز داری ہے ورقت خوف زدہ ہیں کہو تی بیٹ کہ ان ایک نے کہنے کہ کہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے اپنا مجرم اور مضبوط تسلط کہاں میں دشمان اسلام کی فرمانہ داری میں گئے ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے ہوئے اپنا مجرم اور مضبوط تسلط کہاں بین درہ کی فرمانہ داری میں گئے ہوئے ہیں۔ان سب باتوں کے ہوئے ہوئے اپنا مجرم اور مضبوط تسلط کہاں بین درہ کیا تو بھی فرمانی کی فرمانہ دران کی فرمانہ دران کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے اور اس کے بعدنا تھری کر کے اس کیان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے کہ اس کا لغوی معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کے مقابلہ میں استعال کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے اس میں کیا جاتا ہے۔ یہاں دونوں معنی ہے اس میں میں میں کے اس کی کو دونوں معنی ہے اور شریعت کی اس کو اس میں کی کو دونوں معنی ہے کہ الکھ کو دونوں میں کی کو دونوں معنی ہے کو دونوں میں کیا کے دونوں

مراد ہوسکتے ہیں جو حض كفرافتياركرلے بورانا فرمان ہے ایسے خص كااسلام سے كوئى تعلق نہيں رہا۔

اگرکوئی شخص کا فرتو نہیں ہوالیکن اعمال صالحہ ہے دور ہے۔ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ کی اطاعت اور فرمانہرداری سے منہ موڑے ہوئے ہے اسے گوکا فرنہ کہا جائے گالیکن فاسق اور باغی ضرور ہے۔ جب ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی اور موثنین صالحین اور علائے عاملین کو برا کہا جائے گا اور عامة الناس قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور بھا گیس کے تو اللہ کی مد نہیں ہوگی اللہ تعالی نے مدوا ٹھالی ہے'اس لئے حکومتیں ہوئے ہوئے بھی و شمنوں سے خالف ہیں اور ان کے دروازہ پر مال اور اقتدار کی در پوزہ گری کرنے ہیں منہمک ہیں ڈورتے رہتے ہیں کہ دشن کی نافر مانی کرلی تو کری جاتے ملک ہیں سب متحد ہوتے' بلکہ ایک ہی امیر الموثنین ہوتا جوسب کو کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ کے مطابق لے کر چائے۔ اگر ایسا کر لیے تو دشمن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اب تو اور سنت رسول علیہ کے مطابق لے کر چائے۔ اگر ایسا کر لیے تو دشمن نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اب تو مسلمانوں کے مطابق لے کر گاور ان کے اصحاب اقتد ارکودشنوں کا تھلونا بنار کھا ہے۔

اگری جمی مسلمان مضبوط ایمان والے جوجائیں اور اعمال صالحہ والے بن جائیں اور اللہ تعالی کی عبادت خالصہ میں لگ جائیں تو پھر انشاء اللہ تعالی وی دن آجائیں گے جوخلافت راشدہ کے زمانہ میں اور ان کے بعد دیگر ملوک صالحین کے زمانہ میں تھے۔

وَاَقِيْهُ مُواالصَّلُواةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرُحَمُونَ (اورنمازكوقائم كرواورزكوة اداكرواوررسول كفر ما نبردارى كروتاكم كردام كي و ندكى برآن اورعبادات كفر ما نبردارى كروتاكية كياجائ ) الله من واضح طور پر بتاديا كردوباره فرما نبردارى كى زندكى برآن اورعبادات بدنياورعبادات ماليداداكرني برآجاكيس تو پهرم محسحق بوسكت بين كين مسلمانون پرتجب به كرجن فاستون كوباربار آنما في يان انكى كودوباره افتدار برلاني كى كوشش كرتي بين الله وانا اليد داجعون

اس كے بعد فرمایا كا تَسْحُسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ (الثاطب كافرول كے بارے ميں سے خيال نه كركدوئ زمين ميں عاج كرنے والے بيں)

اس میں یہ بتادیا کہ کوئی بھی خیال کرنے والا یہ خیال نہ کرے کہ کافرلوگ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ کی گرفت سے چھٹکارہ نہیں ہوسکتا اور دنیا کے کی گوشہ میں بھاگ کراللہ کے عذاب سے نہیں نیج سکتے۔اور موت تو بہر حال سب کوآنی ہی ہے۔ زمین میں جو شخص جہال بھی ہوا پئی مقررہ اجل کے موافق اس دنیا سے چلا جائے گا اور کا فر کا عذاب تو موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے کافروں کو جو دنیا میں عذاب ہے وہ اپنی جگہ ہے اور آخر میں فرمایا و ما و هم النار ، ولبنس المصیر.

روافض قرآن کے منکر ہیں صحابہ کرام کے دشمن ہیں

دشمنان اسلام میں روافض یعنی شیعوں کی جماعت بھی ہے ریاوگ اسلام کے مدعی اور الل بیت کی محبت کے دعویدار

میں اور نداللہ تعالی سے راضی میں ندقر آن سے نداللہ کے رسول سے (علقہ ) ندهزات محابد کرام سے ندهزات الل بیت سے آیت استخلاف جوسورہ نور کا جزو ہے اس میں اللہ تعالی نے حضرات صحابیے سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تہمیں خلیفہ بنائے گااور تمكين في الارض كي نعت سفواز عالان خوائے والے جانے بي كد عفرت الوكراور عفرت عمراور حضرت عثمان رضى الدعنهم كزماني مس بيدعده لورا موكيار

مسلمانون كالقدّ ارعرب اورعجم من برمعتاج ومتاجلا كميا حضرت على رضى الله تعالى عنه بهى خليفه راشد تنصوه فدكوره بالا تنوں خلفاء کے ساتھ ایک جان اور دوقالب ہوکررہان کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہان کے مشوروں میں شریک ر ہے۔ پھر جب انہیں خلافت سونب دی گئ تو پنہیں فر مایا کہ بیر حضرات خلفائے راشدین نہیں تھے یا خلافت کے غاصب تعاور مں سب سے پہلے خلافت کا مستحق تعادہ انہیں حضرات کے طریقہ پر چلتے رہان کے فتح کئے ہوئے ممالک کوباتی ر کھااور قران وحدیث کے موافق امور خلافت انجام دیئے۔ان کے بعدان کے بڑے صاحبزادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلفه بنان كي شهادت برخلافت راشده كيس سال يور بو كورسول الشيطية في الحلافة من بعدى ثلاثون مسنة فرمايا تفااى كيمطابق الل السنة والجماعة فدكوره مانجول حضرات كوخلفاء راشدين مانة بين كيكن زيادة ترزبانول ير جاروں خلفاء کے اسائے گرامی آتے ہیں کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عند کی خلافت چند ماہ گئی۔

اب روافض کی بات سنووہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر عثان رضی اللہ عنہم خلیفہ راشد تو کیا ہوتے مسلمان ہی نہیں تھے روافض قرآن کے بھی مکر ہیں اور حصرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم مرتبہ کے بھی (جوان کے عقیدہ میں امام اول ہیں اور معصوم ہیں ) ان کو بر دل بتاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا جس کے وہ اولین مستحق تصاور جس كى ان كے پاس رسول الله علي كى طرف سے دھيت تھى ان لوگوں كے عقيدہ ميں امام اول نے حق كو چھيا يا اور اسے سے بہلے تیوں طفاء کے ساتھ مل کرر ہادراس میں انہوں نے تقیہ کرلیا تھا۔سب کومعلوم ہے کہ حضرت حسن رضی الله عند کے بعدروافض جن حضرات کوامام مانتے ہیں ان میں سے کسی کی خلافت قائم نہیں ہوئی۔ اگران لوگوں کی بات مان لى جائے كەحفرت ابو بكر عرعتان رضى الله عنهم وه خليفة بيس تنصح بن كا آيت شريف ميس الله تعالى في وعده فرمايا بيت قرآن مجد كاوعده يح ثابت نبيل موتا (العياذ بالله)شيعول كسامن جب يدبات آتى بو كمددية بيل كديدوعده امام مهدى ر پوراہوگا۔ جمو نے کا کام جموث بی سے چلا ہے آیت شریف میں قد منکم واردہوا ہے جس میں حضرات صحاب کرام رضی التعنهم وخاطب فرمایا بریاوگ منکم کونیس دیجتا بنی گمرای پرمصری یادر بقران مجید میں اور سی جگه آلکی فیک المنتوا اور عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كررميان لفظمنكم وارونيس موا وعده التخلاف كيان من يلفظ آيا موحده التخلاف كراته بى اى وقت الله تعالى فى روافض كى ترذيه فرمادى فلعنة الله على من كلب بالقرآن

فا مكره تخريس يجوفر مايا ب كدكافرول كے بادے ميں يدخيال ندكروكدوه الله كى كرفت سے في كر بھاگ

جائیں گے اس کے عموم میں وہ سب کا فروا خل ہیں جوز مانہ نزول قرآن سے لیکرآج تک اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور ان کے ملکول کوتو ڑتے ہیں اور اپنی برتری کے لئے تدبیریں کرتے ہیں۔وہ اس دنیا میں بھی تباہ ہو تگے اور آخرت میں بھی دوزخ میں داخل ہو نگے۔فلیتفکر الکافرون و منہم الروافض المفسدون۔

> گھروں میں داخل ہونے کے لئے خصوصی طور پر تین اوقات میں اِجازت لینے کا اہتمام کیا جائے

قسفسير: الى سورة نوركے چوشے ركوع ميں كى كے پاس اندرجانے كے لئے اجازت لينے اوراجازت نه ملئے پرواپس موجانے كاتھ كم ندكور ہے وہ تھم اجانب كے لئے ہے جن كااس گھر سے رہتے ہے كاتعلق ندموجس ميں اندرجانے كى اجازت طلب كرنا جائے ہوں ـ

ان دوآ يتول ميں ان اقارب اور محارم كا حكم فرمايا ہے جوعمو ما ايك گھر ميں رہتے ہيں اور ہروقت آتے جاتے رہتے ہيں اور ان سے عورتوں كو پرده كرنا بھى واجب نہيں ہان بيں ان بيوں كا حكم بيان فرمايا جو عد بلوغ كونيس پنچ اور غلاموں ہيں اور ان سے عورتوں كو پرده كرنا بھى واجب نہيں ہے ان ميں ان بيوں كا حكم بيان فرمايا جو عد بلوغ كونيس پنچ اور غلاموں

كاذكرب (جنہيں كام كے لئے اسے آتاكى خدمت كے لئے بار باراندرآنا جانا بڑتا ہے) ان كے بارے يس فرماياكديد لوگ تین اوقات میں تہارے پاس اعرا نے کے سلسلے میں اجازت لینے کا خاص دھیان رکھیں۔مطلب سے کہتم انہیں ية عليم دواورانهين سمجها واورسدها وكروه ان اوقات ميں اجازت لينے كا امتمام كريں ان اوقات ميں سے پہلا وقت نماز فجر سے پہلے اور دوسرا دوپہر کا وقت ہے جب عام طورے زائد کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تیسر اوقت نمازعشاء کے بعد کا ہے۔ان تیوں اوقات کے بارے میں فرمایا کہ قُلْتُ عَوْدَاتِ لُکُم کی بیتیوں تہارے پردہ کے اوقات ہیں کیونکہ ان اوقات میں عام عادت کے مطابق تخلیہ ہوتا ہے اورانسان بے تکلفی کے ساتھ آرام سے رہنا چاہتا ہے۔ تنہائی میں کی وقت وہ اعضاء بھی کھل جاتے ہیں جن کا ڈھانے رکھنا ضروری ہے اؤرسوتے وقت غیر ضروری کپڑے تو اتار ہی دیتے ہیں اور تنہائی کاموقع یا کربعض مرتبدمیاں ہوی بھی بے تکلفی کے ساتھ ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں۔ اگر آئے والا آزادلا کا ہو یا غلام یا لونڈی ہواور اندر آنے کی اجازت نہ لے تو بعض مرتبہ مکن ہے کدان کی نظر کسی ایسی حالت یا کسی ایسے عضویر پڑجائے جس کادیکھنا جائز نہیں ہے بالغ غلام مردایخ آقائے پاس ان اوقات میں جائے تو وہ بھی اجازت لے۔ گومرد کا مردسے پردہ بیں ہے لیکن ان اوقات میں کپڑے اتارے ہوئے ہونے کا اخمال رہتا ہے۔ اور بعض مرتبہ بے دھیانی میں بعضے وہ اعضاء کھل جاتے ہیں جن کا مرد کے سامنے بھی کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے ندکورہ اوقات میں اجازت لینے کا ا بتمام كريں \_معالم النزيل ميں حفرت ابن عباس رضى الله عظما سے قل كيا ہے كدرسول الله عظی في ايك انسارى لا کے وجس کانام مدلج تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلانے بھیجا بیدو پہر کا وقت تھا اس نے حضرت عمر کواٹسی حالت میں ویکھ لیا جوانبين نا گوار موااس يرآيت بالا نازل مولى ـ

مضمون بالا بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا ہے ان اوقات کے علاوہ اگریدلاگ بلا اجازت آجا کیں تو اس میں تم پریا
ان پرکوئی الزام نہیں ہے پھراکی وجہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ طو افون عَلَیْکُم بَعُضُکُم عَلَی بَعْضِ (بیلوگ
تہمارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں) چونکہ ہروقت اجازت لینے میں دشواری ہے اس لئے فہ کورہ بالا اوقات کے علاوہ بلا
اجازت داخل ہونے گر کے لڑکوں اور غلاموں کو اجازت دے دی گئ آخر میں فرمایا تحکیلا کے بیتین اللّه کے کم این الله الله کے کم این الله الله الله کے کم این الله کے کہ این اللہ کے این اللہ کے کہ این اللہ کے کہ این اللہ کے کہ این کے کہ این اللہ کے کہ این اللہ کے کہ این اللہ کے کہ این این کے دور این کے کورت کا اپنا غلام ہویا اس کے شوہر کا اگر نامحرم ہوتو اس سے پردہ کرنا ای طرح واجب ہے جیسے نامحرموں سے پردہ واجب ہے۔

میں ہی ہی آیت کامضمون تھا دوسری آیت میں یفر مایا کہ جب الاے بالغ ہوجا کیں جنہیں بلوغ سے پہلے فدکورہ تین وقول کے علادہ بالغ ہوجا کی جنہیں بلوغ سے پہلے لوگ اجازت کے علادہ باجازت اندرآنے کی اجازت تھی اب بالغ ہونے کے بعد ای طرح اجازت کیوں لیں۔ کَ فَدَالِکَ يُسِیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایاللہ لیتے رہے یہ خیال ندریں کول تک تو ہم یوں ہی چلے جاتے تھا باجازت کیوں لیں۔ کَ فَدَالِکَ يُسِیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایاللہ

## وَالْقُواعِدُمِنَ النِّكَ إِلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْنَ جُنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ ثِيا بَعْنَ

اور جو عورتی بیٹے چی ہیں جنہیں تکاح کرنے کی امید نہیں ہے سواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کیڑے اتار کر

غَيْرُمُتَ الرَّجْتِ إِنْ يَنْهُ وَأَنْ يَسُتَعْفِفُنَ خَيْرٌلُهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمُ ﴿

ر کھ دیں بشرطیکے زینت کا ظہار کرنے والی شہول اور میہ بات کہ پر ہیز کریں ان کے لئے بہتر ہے اور اللہ سفنے والا ہے جائے والا ہے

## بوڑھی عورتیں پردہ کا زیادہ اہتمام نہ کریں تو گنجائش ہے

قفسه بین: القوائد قائدة کی جمع ہاں ہے بوڑھی جورتیں مراد ہیں جو گھر میں بیٹے چکی ہیں نہ تکاح کے لائق ہیں نہ انہیں تکاح کی رغبت ہے نہ کسی مردکوان ہے نکاح کرنے کی طلب ہاں جورتوں کے بادے میں فرمایا کہ ان کواس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے جن ہے چرہ چھپار ہتا ہے چا دروغیرہ اتار کرد کھ دیں یعنی غیر محرم کے سامنے چرہ کھول کر آ جا کیں بشر طیکہ مواقع زینت کا اظہار نہ کریں۔مطلب بیہ کہ ان کا حکم جوان جورتوں کا سانہیں ہا گر چرہ اور ہتھیا یا غیر محرم کے سامنے کھول کر آ جا کیں بشر طیکہ موال دیں اس میں گناہ نہیں ہا البتہ جم کے دوسرے حصوں کو نہ کھولیں اور یہ جوانہیں چرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجاز ہونے کی حد تک ہے۔ بہتر ان کے لئے بھی بہی ہے کہ احتیاط کریں اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجاز سے بھی احتر از کریں۔

كيس على الكَعْمى حريج ولاعلى الكَعْرج حريج ولاعلى الْمِينِ حراج ولاعلى الْمِينِ حرج ولاعلى الله المائة على الدينة المائة على المائة

#### 

### اینے رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں کھانے یینے کی اجازت

تفعه مين: علامد بنوى رحة الدُعلية معالم التزيل ص ٣٥٨ ق مين الن التي كاسب زول بتات موي عند الوال كله بين حضرت معدين جير في كيا م كونكر عاورنا بينا اور بها يد كوئي شررست آ دميون كراته كاي يد كي الوال كله بين رحمة في كرنا بينا زياده كها كيايا يد كي بين كري بين كرت من اور كها يد كوئي شخص يول بجه في كرنا بينا زياده كها كيايا يد كانكر من كرات من يدفيال كرف كداس في دوآ دميون كي جد كي مرك الانازل مولى اور دهرت عابد في المؤرى الماري الماري

گھر مراد لئے ہیں اور مطلب یہ بتایا ہے کہ تم اپنی اولا دکے گھروں سے کھاؤا تمیں کوئی حرج نہیں ( کمافی الجلالین ) اگرتم اپنے بابوں یا ماؤں یا بھائیوں یا بہنوں یا چھاؤں یا پھوپھیوں یا ماموؤں یا خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ( اگر بہن یا پھوپھی یا خالہ کا اپنا ذاتی مال ہے تو اس میں سے بلاتکلف کھالینے میں کوئی خدا نقہ نہیں ہاں اگران کے شوہروں کا مال ہواوروہ دل سے راضی نہ ہوں تو اس کے کھانے میں احتیاط کی جائے )

اس کے بعد فرمایا اَوُ صَدِیقِکُم (یعنی اپنے بے تکلف دوستوں کے گھر ہے بھی کھا پی سکتے ہو) دوئی تھی اور پکی ہو صرف لینے ہی کا دوست نہ ہودوست کے کھانے پر بھی دل خوش ہوتا ہو قبال صاحب الروح ورفع الحرج فی الاکل من بیت المصدیق لانه ارضی بالتبسط و اسربه من کثیر من ذوی القرابة (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دوست کے گھر سے کھانے ہیں حرج کو اٹھا دیا گیا اس لئے کہ دوست اس بے تکلفی سے بہت راضی اورخوش ہوتا ہے بہت سارے قرابت داروں کی نسبت) پھر فرمایا گیا اس لئے کہ دوست اس بے تکلفی سے بہت راضی اورخوش ہوتا ہے بہت سارے قرابت داروں کی نسبت) پھر فرمایا گیئس عَلَیْکُم جُناح اَن تَاکُلُو اُ جَمِیعًا اَوُ اَشَعَاتًا ( تم پراس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اسمی ہوگا کہ اس کے بارے میں معالم التزیل میں اکھا ہے کہ انصار میں سے بعض حضرات ایسے سے جنہوں نے یہ طے کرلیا تھا کہ جب کوئی مہمان ساتھ ہوگا تب ہی کھا کیں گے مہمان نہیں ماتا تھا تو تکلیف اٹھا تے تھے بھو کے دبنوں نے یہ طے کرلیا تھا کہ جب کوئی مہمان ساتھ ہوگا تر مہمان مل جائے تواس کے ساتھ کھا اوا درجا ہے تنہا کھا لو)

اس کے بعد فرمایا فَاِذَا دَ حَلَتُم بُیُوتًا فَسَلِمُوا عَلَی اَنْفُسِکُم تَحِیَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَکَةً طَیَبَةً سوجبِم گھروں میں داخل ہوتو اپنفوں کوسلام کرو جواللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دعاء ما تکنے کے طور پر جومبارک ہے پاکیزہ ہاس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جبتم ان گھروں میں داخل ہوجن کا اوپر ذکر ہوا تو اپنفوں کوسلام کرو۔ اس کا مطلب بیہ کہ وہاں جولوگ موجود ہیں ان کوسلام کرو چونکہ ایمز ہوا قرباء اور دوست سب لی کر گویا ایک ہیجان ہیں اس لئے علی اھلھا کے بجائے علی انفسکم فرمایا اور اس میں ایک بیئو ہی ہے کہ جبتم سلام کروگو جان ہیں اس لئے علی الملھا کے بجائے علی انفسکم فرمایا اور اس میں ایک بیئو ہی ہے کہ جبتم سلام کروگو جانس ہی اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے مشروع ہے۔ دعاء کرنے کے طور پر مشروع کیا گیا ہے پھر یہ مبارک بھی ہے کیونکہ اس میں اجر بھی ہے برکتیں طرف سے مشروع ہے۔ دعاء کرنے کے طور پر مشروع کیا گیا ہے پھر یہ مبارک بھی خوش ہوتا ہے جب کہیں جا کیں جہاں کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔ کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔ کہیں مسلمان موجود ہو یا راستہ میں کوئی مسلمان مل جائے تو السلام علیم کے اور جے سلام کیا وہ بھی جواب دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر والوں پر داخل ہوتو سلام کر اس میں تیرے لئے اور تیرے گھر والوں کے لئے برکت ہوگی (مشکوۃ المصابی ۱۹۹۳) اور حضرت قادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی گھر میں داخل ہو۔ تو اس گھر کے رہنے والوں کوسلام کر واور جب وہاں سے نکلوتو گھر والوں کوسلام کے ساتھ رخصت کرو۔ (مشکوۃ المصابی ص ۲۹۹) سلام کے مسائل ہم سورہ نساء کی آئیت کریمہ وَ اِذَا حُینی ہُنے جید ہے کے ذیل میں بیان کرا ہے ہیں۔ آخر میں فرمایا سکلام کے مسائل ہم سورہ نساء کی آئیت کریمہ وَ اِذَا حُینی ہُنے اللہ تعالیٰ تم سے اپنی احکام میان فرما تا ہے تا کہ تم جھ جاؤ)

إِمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُؤْالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى آمْرِجَامِعِ لَحْ يَنُ مُبُوًّا

ایمان والیوی بیں جواللہ براوراس کے دسول پرایمان الاے اور جب دورسول کے ساتھ کی ایسکام کیلے جمع ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کیا گیاتواس وقت تک نہیں جاتے

حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَأْذِنُونَكَ أُولِيكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ

جب تک آپ سے اجازت ندلیں بلاشہ جولوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں یہ وہ ای لوگ ہیں جواللد پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ا

فَإِذَا السَّاذُنُولِ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنُ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ لِإِنَّ اللَّهُ

سوجبوه آپ سے اپنے کی کام کے لئے اجازت طلب کریں آوان میں ہے آپ جے جاہیں اجازت دیدیں اور ان کے ناتے اللہ ہے مفرت کی وعالیجے بلاشباللہ

عُفُورٌ تَحِيْمُ وَلَا يَجُعُلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُنُ عَاءِ بِعُضِكُمْ بِعُضَّا وَلَدُ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ

غورہ دیم ہے ہم اپ درمیان رسول اللہ کے بلائے کا بیامت جموجیے ہم آپ میں ایک دمرے کوبلاتے ہو بیٹک الله ان کو جانت ہے وہم میں سے مربر سلکوں مِنْکُورُ لِوَادًا فَلِيمُنْ لِهِ الَّذِيْنِ مِنْ الْفُونَ عَنْ اَمْرِ اِنْ تَصِيبَهُمْ فِيْنَ اَلْو پیسلکون مِنْکُورِ لِوَادًا فَلِیمُنْ لِهِ الَّذِیْنِ مِنْ اِلْفُونَ عَنْ اَمْرِ اِنْ تَصِیبَهُمْ فِیْنَ اَلْو

آثر میں مور کھک جاتے ہیں موجولوگ رسول عظم کی خالف کرتے ہیں دہ اس بات اور یں کدان پرکوئی مصیب آپڑے یا انہیں کوئی

عَنَاكِ النِّمُ

دردناك عذاب فيني جائ

## اہل ایمان رسول اللہ علیہ سے اجازت کیرجاتے ہیں

می تو واپس آ جاتے سے اللہ جل شانہ نے آیت بالا میں اہل ایمان کی توصیف فرمائی اور منافقین کی دنیا سازی اور بے وفائی کا تذکرہ فرمایا چونکہ منافقین کے دلوں میں ایمان ہی نہیں تھا دنیا سازی اور ریا کاری کے لئے اپنا موش ہونا ظاہر کرتے سے اس لئے ان سے ایمی چزیں ظاہر ہوتی رہتی تھیں جو بیہ بنا دیتی تھیں کہ بیلوگ موئی نہیں ہیں بیلوگ نماز بھی جھٹ پٹ چٹ بیٹ سے تھے اور عشاء اور فجر کی نماز وں میں حاضر ہونے سے جان چراتے سے جونماز تھی وہ بھی ارال کاری کی نماز اس کے مسلم کا فر سورہ تو بہ میں گزر چکا ہے جس کا ظاہر باطن ایک نہ ہووہ کہاں تک خال ہوں جا کہ اس کے کہیں نہیں جا کہ بیان کے کہیدول سے موئن نہیں ہے۔ قبال صاحب الروح و اسسلل النحووج من البین علی الندریج و النحفیة وقد للتحقیق وقوله تعالیٰ لواذا ای ملاوذة الروح و اسسلل النحوج جمن البین علی الندریج و النحفیة وقد للتحقیق وقوله تعالیٰ لواذا ای ملاوذة سان بیست ہوں کہاں تک ساتھ خفیطور پر نکانا اور تو تھیں کی اس حتی یخوج (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں التسلل کامنی ہورمیان میں سے ترجیحتا ہے تاکرنگل جائے) سورہ تو بیش بھی منافقین کی اس حرک کہا ہو اللہ فلو کہ می بائی ہم می کہا ہو کہا کہ کہاں تک کی اللہ کو تو اس می کرنے کہا تو تو ہیں گئی ہم می کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ہو منافقین آپ می میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کی نے دیکھا تو تہیں بھر چلے جاتے ہیں اللہ کو کہا تو تو ہیں کہ کی نے دیکھا تو تہیں بھر چلے جاتے ہیں اللہ کو کی سورت نازل ہوئی ہے تو منافقین آپ میں ایک دوسرے کود یکھتے ہیں کہ کی نے دیکھا تو تہیں بھر چلے جاتے ہیں اللہ کو کی سے دول کو چھردیا اس سب سے کہ وہ بھے نہیں)

الله تعالی نے آپکوتکم دیا کہ جب اہل ایمان آپ سے چلے جانے کی اجازت مانگیں تو آپ جے چاہیں اجازت دے دیں ضرور کی نہ دیں ضرور کی نہیں کہ سھوں کو اجازت دیں ممکن ہے کہ جس ضرورت کے پیش نظر اجازت ما نگ رہے ہیں وہ واقعی ضرور کی نہ ہو یا ضروری تو ہولیکن مجلس کو چھوڑ کر چلے جانے سے اس سے زیادہ کسی ضرر کا خطرہ ہو اس لئے اجازت دینا نہ دینا آئخضرت علیہ پر چھوڑ دیا گیا۔ساتھ ہی و است خفور کہ کھٹم اللہ مسمئر مایا کہ آپ ان کے لئے استغفار بھی کریں۔ کیونکہ جس دینی ضرورت کے لئے جع کیا گیا ہے اسے چھوڑ کر جانا اگر چہ عذر تو ی ہی ہواس میں اپنی ذاتی ضرورت کودین پر مقدم رکھنے کی ایک صورت نگلتی ہے اس میں اگر چہ گناہ نہ ہو گر کوتا ہی کا شائبہ ضرور ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس عذر کوقو ی مجھ کر اجازت لی اس تو ی سجھنے میں ہی خطا اجتہادی ہوگئی ہو للبذا آپ اجازت دینے کے ساتھ ان کے لئے استغفار بھی کریں۔ اِنَّ اللّٰهَ خَفُورٌ دَّ جِئِمٌ (بیشک اللہ بخشنے والا ہے مہر ہان ہے)

فا کدہ: علاء کرام نے فرمایا ہے کہ جس طرح رسول علیہ کے بلانے پرجمع ہونالا زم تھاای طرح جب آئی خلفاء اور علاء اور امرائے اسلام اور دینی مدارس کے ذمے دار اور مساجد کے متولی اور جہاد کے نتظمین کسی دینی ضرورت کے لئے بلائیس تو حاضر ہوجا کیں اور مجلس کے ختم تک بیٹے رہیں اگر درمیان میں جانا ہوتو اجازت کیکر جا کیں۔ فا كده: حضرات نقبها عكرام فرمايا بهكرة بت كريمه فَلَيْ حُدَدِ اللَّذِيْنَ يُعَالِفُونَ عَنُ اَمْدِهِ سے يہ فابت ہور ہا ہے كہ مطلق امر وجوب كے لئے ہے كونكه واجب كى هم عدولى بى پرعذاب كى وعيد ہو عتى ہے سلسله كلام كو منافقين كى هم عدولى ہى برعذاب كى وعيد ہو عتى ہے سلسله كلام كو منافقين كى هم عدولى كے بارے بيس ہے كين الفاظ كاعموم برخلاف ورزى كرنے والے كوشامل ہے۔عام بات توبيہ كه امر وجوب كے لئے نہيں ہو بال سنت يا مستحب ہونے كا پية قرائن سے يا طرز بيان سے اورسياق كلام سے معلوم ہوجاتا ہے۔

بہت سے لوگ مسلمان ہونے کے مدی ہیں لیکن جب اللہ تعالی کا اور اس کے دسول علیہ کا تھم سامنے آتا ہے تو تھم عدولی کرتے ہیں نفس کے تقاضوں اور بیوی بچوں کے مطالبات اور رسم ورواج کی پابندی اور حب دنیا کی وجہ سے اللہ تعالی اور اس کے دسول علیہ کے احکام کی قصد اُصرح خلاف ورزی کرجاتے ہیں اور بعض تو مولو یوں کوصلوا تیں ساتے ہیں۔ چوری اور سینے زوری اور زبانی کئے جی پراتر آتے ہیں ڈاڑھی مونڈ ھنے اور ڈاڑھی کا شخ ہی کو لے لورشوت کے لین دین کو سامنے رکھ لو خیانتوں کا اندازہ لگا لؤاور دیکھو کہ زندگی ہیں کہاں کہاں احکام شرعیہ کے خلاف ورزی ہور ہی ہے اور یہ بھی سمجھ لوکہان کی خلاف ورزی پروعید شدید ہے ہر خفس اپنی زندگی کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اور کس سے آخرت کی بربادی ہور ہی ہے۔

## الكران بله مافي التماوي والأرض قن يعلم ماانته عليه ويوم يرجعون اليه

خروار بلاشباللدى كے لئے ہے جو كچھة سانوں ميں ہاورز مين ميں ہے بلاشبدہ جانتا ہے كہم كس حال پر مؤاور جس ون وہ اس كى طرف اوٹائے جائيں گے

## فَيُنْتِئُهُ مُ بِمَاعَمِلُواْ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿

وہ اس دن کو بھی جانتا ہے۔ پھروہ انہیں بتلا دے گا جھل انہوں نے کئے اور اللہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔

## آ سان وزمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اسے سب کچھ معلوم ہے

قصصيو: ييوره نوركي آخرى آيت بالله تعالى فرمايا كما سانون اورزين من جو كهم بالله بى كالخون اور مملوك به الله على الله تعالى به من من به من

## ڔٷؙٳڣۊٳڮۼٷڛؽٷڛڹٷٳڽڐٷڛ<u>ٷ</u>

سورة فرقان مكمين نازل بوكى اس من سترآ يات اور چوركوع بين

#### بِنُ مِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِ مِنْ عِدِ

﴿ شروع الله كے نام ہے جو بڑا مہریان نبایت رقم والا ہے

## تَبْرِكُ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَالَ عَلَى عَبْدِ وِلِيَّوْنَ لِلْعَلِمْيْنَ نَذِيْرًا ﴿ لِلَّذِي كَ لَهُ مُلْك

وہ ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندہ پر فیصلہ کرنے والی کتاب نازل فرمائی تا کہ وہ جہانوں کاڈرانے والا ہوجائے اللہ کی وہ ذات ہے جس کے لئے ملک ہے

## التَمُوْتِ وَالْرَضِ وَلَمْ يَتَخِنُّ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُّ لَهُ شَرِيْكُ فِي الْعُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ

آ سانوں کا اور زمین کا اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار شہیں دیا اور حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس نے ہر

### شَيْء فَقَدُّرَة تَقُبِيرًا ٥ وَاتَّخَذُوامِنُ دُونِهَ الْهَدُّلَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

چز کو پدا کیا مجراس کا ٹھیک اعداز مقرر فرمایا اور لوگوں نے اس کے ملاوہ معبودینا لئے جو کچر بھی پیدائیس کرتے اور حال بیہے کدہ پیدا کئے جاتے ہیں ،

## وَلا يَلِكُونَ لِانْفُسِمِهِ مُضَرًّا وَلانفُعًا وَلا يَعْلِكُونَ مُوْتًا وَلا خَيْوةً وَلِانْشُورًا ﴿ وَقَالَ

اوروہ اپنی جانوں کے لئے کسی ضرر اور کسی نفع کے مالک مبین میں اور شدہ کسی کی موت کا افتدیار دکھتے میں اور شدحیات کا اور شرک کوز ندہ کر کے اٹھانے کا اور

## الَّذِيْنَ كَفُرُوالِنَ هَذَا إِلَّا إِفْكِ إِفْتَابِهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ وَهُوا خُرُونَ فَقُلُ

جن اوگول نے تفرکیا آبوں نے کہا کہ یہ پختیں ہے مرف ایک جموث ہے جیائے پاس سے بنالیا ہے اور دومرے اوگوں نے اس بارے ش اس کی مدول ہے موسیاوگ بڑے

## جَاءُوْ طُلْبًا وَزُورًا هُو قَالُوٓ ٱسَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ الْتَبْهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ

ظلم اور جھوٹ کولے کرآئے اوران اوگوں نے کہا کہ یہ پرانے لوگوں کی ہاتیں ہیں جو منقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کواس نے لکھوالیا ہے سود بی منح شام

### بَكْرَةً وَاصِيْلُاه قُلْ اَنْزُلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرِ فِي السَّمَاوِتِ وَالْكَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

ال كورد هكرساني جاتى بين آپ فرماد يجئ كداس كواس ذات في نازل فرمايا بي جوجيس بوني باتون كوجانيا بيم آسانون من بون ياز من عن بلاشبدوه

### عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَقَالُوا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْكَسُواتِ

بخشے والا ہے مہربان ہے اور ان لوگوں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھانا ہے اور بازاروں میں چاتا ہے اس پر

## لؤكة أنْزِلَ إليْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعُهُ نَنِيرًا ﴿ أَوْيُلْقِي إِلَيْكِكُنُوا وَتُكُونُ لَهُ جَنَّهُ

كيون نبيس نازل موااك فرشته جواس كے ساتھ ڈرانے والا موتا 'ياس كى طرف كوئى شراند ڈال ديا جاتا 'ياس كے پاس كوئى باغ موتا

## يَاكُلُ مِنْهَا وَ قَالَ الظَّلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ اللَّارَجُلًّا مَّسْعُورًا وَأَنْظُرُكُيْفَ ضَرَبُوا لِك

جس میں سے کھاتا اور ظالموں نے کہا کہ آپے ہی آ دی کا اتباع کرتے ہوجس پر جادد کیا گیاہے آپ دیکھ لیجئے انہوں نے آپ کے لئے کیسی

#### الْكَمْثَالَ فَضَلُّوا فَكَايَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيْلًا ٥

عجیب عجیب با تیں بیان کی ہیں 'سووہ گراہ ہو گئے پھروہ کوئی راہ بیں یا کیں گے

## ا ثبات تو حيد ورسالت مشركين كي حماقت اورعناد كا تذكره

قسفه معدون : یہاں سے سورہ فرقان شروع ہورہ ہا و پر پہلے رکوع کا ترجہ کھا گیا ہے اس میں قرآن مجدی صفت بیان فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ہی صاحب قرآن رسول اللہ عظامیہ کی صفت بھی بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ وہ ذات بابر کت ہے جس نے اپنے بندہ پر فرقان یعنی فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا جوجی اور باطل میں فرق کرنے والا ہے اور واضح طور پر ہدایت اور صلالت کو متعین کر کے بتانے والا ہے بیقرآن اپنے بندہ پر اس لئے نازل فرمایا ہے کہ وہ جہانوں کے لئے ڈرانے والا ہوجائے اس میں رسول اللہ عظامہ کی بیان فرمایا ہے قیامت آنے تک جتے بھی جنات اور انسان ہیں ڈرانے والا ہوجائے اس میں رسول اللہ عظامہ کی بیان فرمایا ہے تیا آپ نے جیجا آپ نے جیجا آپ نے حق کی بیلیج فرمائی قبول کرنے والوں کو بیتاریس آپ سب کی طرف مبعوث ہیں آپ کو دین حق دیکر اللہ تعالی نے جیجا آپ نے جس نے اللہ کے بیجے ہوئے دین کا انکار کیا اس ورجی ول کرتے والوں کو اللہ بیان ہاں علیہ کے دین کا انکار کیا اس ملک کے لئے نارجہنم ہے قال الطبیبی فی احتصاص النگیو دون البشیو صلوک طریقہ براعة الاستھلال والا یکنان ہاں ھلم میں میں میں میں میں کے لئے نارجہنم ہے قال الطبیبی فی احتصاص النگیو دون البشیو صلوک طریقہ براعة الاستھلال والا یکنان ہان ھلم السور یہ مشتملہ علی ذکر المعاندین الن (علامہ علی قرماتے ہیں۔ بیرکوچھوڑ کریہاں نذرکہ کے دور المعاندین الن (علامہ علی کریہ می از کرہ صاحب الروح کے ۱۸ سال کے طور پر ہے اور پر ہاور پر ہاور پر تالے کے کریہ سورہ معاندین کے کریہ شمل ہے) (ذکرہ صاحب الروح کے ۱۸ سال ک

 سیال بنایا جس میں ہزارون حکسیں ہے ہوا بھی سیال مادہ کی طرح ہے گر پائی سے مختف ہے پائی ہر جگہ خود بخو زہیں پہنچا اس میں انسان کو کچھ مخت بھی کرنی پڑتی ہے ہوا کو قادر مطلق کے اپنا ایسا جری انعام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت وعمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخض ہوا ہے بچنا چاہتو اس کو اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے قبال صباحب الروح فقدرہ ای ھیاہ لمما اراد به من المحصائص والا فعال اللائقة به تقدیر ابدیعا لا یقادر قدرہ ولا یبلغ کنهه کتھیئة الانسان للفهم والا دراک والنظر والتدبر فی امور المعاد والمعاش واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الاعسمال السمختلفة الی غیر ذلک (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں فقدرہ لیجی اللہ تعالی نے اس کے لائق الاعسمال السمختلفة الی غیر ذلک (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں فقدرہ لیجی اللہ تعالی نے اس کے مطابق اسے تیار کیا ایسے منظر دانداز سے کہ دوسراکوئی اس پر قادر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسے انسان کوآخرت و دنیا کے معاملات میں سمجھ ہو جھ اور فکر ونظر کرنے والا اور مختف صنعتوں کا ایجاد کرنے والا بنایا اور مختلف قسم کے اعمال وکر دار اپنانے والا بنایا)

اس کے بعد مشرکین کی گمرای کا تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے اس ذات پاک کوچھوڑ کرجوآ سان اور زمین کا خالق ہے جس کا ملک میں کوئی شریک نہیں اور جس کی کوئی اولا ذہیں بہت ہے معبود بنا لیئے بید معبود کی بھی چیز کو پیدائہیں کرتے وہ تو خود ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور ان کی عاجزی کا بیعالم ہے کہ وہ خودا پنی جانوں کے لئے کسی بھی ضرر اور نفع کے مالک اور مختابیں ہیں نہا بنی ذات سے کسی ضرر کو دفع کر سکتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کوکوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نیز وہ موت وحیات کے بھی مالک نہیں نہ زندوں کوموت و سکتے ہیں اور نہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں چرجب قیامت کا دن ہوگا اس وقت ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی زندہ فرمائے گامردوں کو بیر باطل معبود دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔

اہل کفرکا شرک اختیار کرنے کی صلالت اور سفاہت بیان کرنے کے بعدان کا ایک اور عقیدہ کفریہ بیان فرمایا اور بہے کہ بید لوگ قرآن کے بارے میں یون کہتے ہیں کہ جمھے گرنا گر ہیں پڑھ کرسنا تا ہوں اللہ تعالی نے جمھے پرنازل فرمائی ہے۔ ایک افتراء ہے نازل تو کھے جمھے نہیں ہوا ہاں انہوں نے اپنے پاس سے عبارتیں بنائی ہیں اور اس بارے میں دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا فَقَدُ جَاءَ وَا ظُلُمًا وَّ ذُورًا کمان لوگوں نے بڑے ظلم کی بات کہی ہے اور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے (اللہ تعالی کی نازل فرمودہ کتاب و تعاور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے (اللہ تعالی کی نازل فرمودہ کتاب و تعاور بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے (اللہ تعالی کی نازل فرمودہ کتاب و تعاون کی تراشیدہ بات بتادیا ہے)

ان لوگوں نے جو یوں کہا کہ دوسر بے لوگوں نے عبارتیں بنانے میں ان کی مدد کی ہے اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مشرکین کا اشارہ یہود کی طرف تھاوہ کہتے تھے کہ آنہیں یہود کی پرانی امتوں کے واقعات سنادیتے ہیں اور یہ آنہیں بیان کر دیتے ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا اشارہ ان اہل کتاب کی طرف تھا جو پہلے سے توریت پڑھتے تھے بھر مسلمان ہو گئے تھے وجہ افکار کے لئے ان لوگوں کو پچھنہ ملا اور قر آن جیسی چیز بنا کر لانے سے عاجز ہوگئے توا پی خفت منا نے کے لئے ان کوگوں کو پچھنہ ملا اور قر آن جیسی چیز بنا کر لانے سے عاجز ہوگئے توا پی خفت منا نے کے لئے ایس با تیں کرنے لگے۔

پھر منظرین کے ایک باطل دعویٰ کا تذکرہ فر مایا وَقَالُوْ اَ اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ اکْتَتَبَهَا (الْآیة) اوران لوگوں نے کہا کے میں منظلیتہ جو یوں کہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اس میں نازل ہونے والی کوئی بات نہیں ہے یہ پرانی کمھی ہوئی باتیں جو پہلے سے قال ہوتی چلی آرہی ہیں انہیں کوانہوں نے تکھوالیا ہے بین جشم شام بار باران کے اوپر پڑھی جاتی

این جس کی وجہ سے سے انہیں یا دہوجاتی ہیں انہیں کو پڑھ کرسنا دیتے ہیں اور کہددیے ہیں ہے جھ پراللہ کا کلام نازل ہوا ہے ان لوگوں کی اس بات کی تروید کرتے ہوئے فرمایا فحک اُنْوَلَهُ الْلَّذِی یَعُلَمُ السِّرَّ فِی السَّمْوَاتِ و اُلَارُضِ (آپ فرما دہجے کہ اس قرآن کواس فات پاک نے نازل فرمایا ہے جے ہر چھیی ہوئی بات کاعلم ہے آ سانوں ہیں ہویاز مین میں ہو وخفیہ مشورے کرتے ہواور آپس میں جو چکے چکے یوں کہتے ہو کہ بیرقرآن جم علیات نے باس سے بنالیا ہے یا وصور موں سے کھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے والے تہماری ان سب باتوں کا پہتہ ہو وہ ہمیں اس کی سزادے گا اِنَّهُ کَانَ وَوسروں سے کھوالیا ہے قرآن نازل فرمانے والے تہم بان کی وجہ خفور دا گر جو باتیں کی ہیں یہ فریہ باتوں کی وجہ سے تم عذا ب کے سخق ہو گئے ہو لیکن جس نے بیرقرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگر اپنی کفریہ باتوں سے تم عذا ب کے سخق ہو گئے ہو لیکن جس نے بیرقرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگر اپنی کفریہ باتوں سے تم عذا ب کے سخق ہو گئے ہو لیکن جس نے بیرقرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگر اپنی کفریہ باتوں سے تم عذا ب کے سخق ہو گئے ہو لیکن جس نے بیرقرآن نازل فرمایا ہے وہ بہت بڑا کریم ہے اگر اپنی کفریہ باتوں سے تم عذا ب کے سخق ہو گئے وہ وہ برانی تمام باتوں کو معاف فرمادے گا۔

اس کے بعد شرکین مکی اٹکارر سالت والی باتوں کا تذکرہ فرمایا وَقَدَالُوْا مَسَالِ هذَاالرَّسُوْلِ الآیة (اوران الوگوں نے بوں کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا یہ تو کھا تا کھا تا ہے اور بازاروں میں چتا پھرتا ہے ) ان لوگوں نے اپنی طرف سے نبوت اور رسالت کا ایک معیار بنالیا تھا اور وہ یہ تھا کہ رسول کوئی الی شخصیت ہوئی چاہئے جواپ اٹھال واحوال میں دوسر ساننانوں سے متاز ہو جو شخص ہماری طرح کھا تا کھا تا ہے اور اپنی ضرور توں کے لئے بازار میں جاتا ہے چونکہ بیشن ہمارای جیسا ہے اس لئے یہ رسول نہیں ہوسکتا 'یہان لوگوں کی جماقت کی بات ہے خود تر اشیدہ معیار ہے گئے بات ہے کہ انسانوں کی طرف جو شخص مبعوث ہووہ انسان ہی ہونا چاہئے جو تول سے بھی بتائے اور ممل کر کے بھی دکھا ہے' کھا تا کھائے کہا نے احکام بھی بتائے اور ممل کر کے بھی دکھا ہے' کھا تا کھائے کھانے کھانے کھانے کھانے کے احکام بھی بتائے اور ترید فروخت کے طریقے بھی سمجھائے۔

منكرين رسالت في رسالت ونبوت كامعياريان كرتے ہوئے اور بھی بعض باتيں كہيں۔

اولاً يول كها لَوْ لا أَنْوِلَ اللَّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا (ال يركوني فرشة كيول بين نازل كيا كياجواس كام

مِن شریک ہوتا اورنذ برہوتا) لینی وہ بھی لوگوں کواللہ کے عذاب سے ڈرا تا۔

دوم أَوْيُلُقِنَى إلَيْهِ كُنُزُ (ياس كلطرف كوكى فزاندوال دياجاتا)

سوم آؤتگون لَه جَنَّة يَّا کُلُ مِنْهَا (ياس کے لئے کوئی باغ ہوتا جس ش سے کھاتا پيتا) انہوں نے جو يوں کہا تھا کدرسول ميں کوئی امتيازی شان ہوئی چاہئے اس امتيازی شان کوانہوں نے خودی تجویز کيا کہان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جوکار رسالت ميں ان کاشريک ہوتا يان کے پاس خزانہ ہوتا ياان کا کوئی باغ ہوتا جبان ميں سے کوئی چيز نہيں تو ہم اور يہ برابرہوئے پھراس کے دفوائے رسالت کو کيے مان لين ان باتوں کے ساتھ انہوں نے ایک اور ظم کرديا اور اہل ايمان سے بول کہديا کہ اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا (کہ تم توا کے ایسے بی آدی کا اتباع کررہ ہوجو جس پر جادو کرديا گيا ہوتا ہوں کہ دیا کا من دلا سکے اور دلائل اور مجزات کے سامنے لاجواب ہو گئے تو آخر ميں يہ بات تکالی کرتم جے رسول مان رہے ہووہ سے درہ اس پر کی نے جادو کرديا ہے کے سامنے لاجواب ہو گئے تو آخر میں يہ بات تکالی کرتم جے رسول مان رہے ہووہ سے درہ اس پر کی نے جادو کرديا ہے

جس کی وجہ سے ایس باتیں کرتا ہے۔

الله جل شان نے ارشادفر مایا انظر کیف صَوبُوا لک الامنال فَصَلُوا فلا یَسْتَطِیعُون سَبِیلا آپ دیکھ الله جل شائد نے ارشادفر مایا انظر کیف صَوبُوا لک الامنال فصَلُوا فلا یَسْتَطِیعُون سَبِیلا آپ دیکھ لیج کہ بیلوگ آپ کے لئے کیسی کیسی باتیں بیان کررہے ہیں سودہ گراہ ہوگئے پھروہ راہیں پا کیس کے (اگر فور کرتے اور عقل سے کام لیتے تو یمی قرآن اور یہی رسول جن پراعتراض کررہے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن جاتے اب تو وہ اعتراض کرکے دورجا پڑے اب وہ راہ تی پرندا کیں گے)

قیامت کے دن کا فرول پر دوزخ کا غیظ وغضب دوزخ کی تنگ جگہول میں ڈالا جانا' اہل جنت کا جنت میں داخل ہونا' اور ہمیشہ ہمیشہ جی جا ہی زندگی میں رہنا قضصید: مثرکین جوطرح طرح ہے رسول اللہ تھا تھی کی کندیب کرتے ہے جس میں فرمائٹی مجزات کا طلب کرنا ہمی تھااور پہ کہنا بھی تھا کہ آپ کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈالا گیااور آپ کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس میں سے آپ کیا تہ بعث اس کے در معرف اس میٹر ان کے دوران کی اس کی شرکت

کھاتے پیتے 'اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ پاک جوکثیر البرکات اور کثیر الخیرات ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر وہ جا سرتا تا کہ کوائی سربہتر عطافی اور برجن کا انہوں نے تازیک کی میٹر سراجہ تاتیس کی ا

اگردہ چاہت آپ کواس سے بہتر عطافر مادے جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے دہ چاہت آپ کوا سے باغ عطافر ما دے جن کا پندنیں ہے کہ لوگوں کواعتر اضات کی دجہ دے جن کے بنچ نہریں جاری ہوں اور آپ کوگل عطافر مادے کین وہ کی کا پابندنیں ہے کہ لوگوں کواعتر اضات کی دجہ سے کی کواموال عطافر مائے دہ جو چاہتا ہے اپن حکمت کے مطابق دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اس کے بعد معاندین کی ایک اور تکذیب کا ذکر فر مایا 'بَلْ کَدَّبُو ا بِالسَّاعَةِ لَعِن بِلوگ ندصر ف آپ کی رسالت کے محر بیں بلکہ وقوع قیامت کے بھی محر بیں۔ اور یہ جوشبہات پیش کرتے ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ ان کوآخرت کی فکرنہیں ہے آخرت کی وقوع قیامت کے بھی محکر ہیں۔ اور یہ جوشبہات پیش کرتے ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ ان کوآخرت کی فکرنہیں ہے آخرت کی

روں یو سے میں مریان دورید و بھات ہیں رہے ہیں ان مسبب بیہ دان وا مری سروری ہے۔ بفکری نے ان کوشرارت نفس پر آمادہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے طلب جن سے بعید مورہ ہیں آیت کے شروع میں جو لفظ بل لایا گیا ہے اس سے بیمنعمون واضح مور ہاہے و اَعْتَدُنَا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیُوا (اور جو شخص قیامت کو

جھٹائے ہم نے اس کے لئے دھکتی ہوئی آگ کاعذاب تیار کیا ہے)

قیامت کے دن جب بیلوگ حاضر ہوں گے تو دوز خ سے ابھی دورہی ہوں گے کہ دوز خ چیجے گی اور چلائے گی اس کی ہیبت ناک غصہ بھری آ واز سنیں گے دوز خ کواللہ تعالی کے مبغوض لوگوں پر غصر آ سے گا اور اس کا بیغیظ وغضب اس کی کڑی اور سخت آ واز سے ظاہر ہوگا جیسے کوئی اونہا کسی کی دشنی میں بھر جائے اور اس کا بدلہ لینے میں آ واز نکا لے اور جیسے ہی موقع ملے تو کیا چبا کر بھر تہ بنادے۔

اول تو مکذبین اورمعاندین کودوزخ کاغیظ وغضب ہی پریشان کردے گا پھر جب اس میں ڈالے جا کیں گے تو تنگ مکان میں پھینک دیئے جا کیں گے۔ مکان میں پھینک دیئے جا کیں گے۔

دوزخ اگر چہ بڑی جگہ ہے لیکن عذاب کے لئے دوز خیوں کونگ جگہوں میں رکھا جائے گا بعض روایات میں خود رسول اللہ عقاقہ ہے۔ اس کی تفییر منقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوز خیوں کو دوزخ میں مخونس دیا جائے گا( ذکرہ ابن کثیر ص ااس جس) دوزخ میں ڈالے جانے والوں کی صفت (مقر فیون) بیان فرمائی جس کا مطلب میہ ہے کہ ان کے ہاتھ یاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔

سورہ سبایل فرمایا ہے وَجَعَلُنَ الْاَعُكُلالَ فِی اَعْنَاقِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا هَلُ یُجْزَوْنَ إِلَّا هَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (اور ہم كافروں كى كردنوں میں طوق وال دیں گے ان كوانہیں اعمال كی سزادى جائے گی جو وہ كرتے تھے) جب كفار دوزخ میں وال دیئے جائیں گے اور وہاں كاعذاب چھيں گے توہلاكت كو پكاریں گے بعنى موت كو پكاریں گے اور مير آرزو كريں گے كہ كاش موت آجاتى اور اس عذاب سے چھئكاراماتا ان سے كہا جائے گا۔

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيْرًا (آجَ الكيموت كونه يكارو بلكه بهتى موتول كو يكارو)

لیمی یہ آرزو بے کارے کہ موت آ جائے تو عذاب سے چھکارہ ہوجائے ایک موت نہیں بلکہ بہت کیر تعداد میں موتوں کو پکارو بہر حال موت نہیں بلکہ بہت کیر تعداد میں موتوں کو پکارو بہر حال موت آنے والی نہیں ہے ای عذاب میں بمیشہ بمیشر ہوگئے مورہ فاطر میں فرمایا کا یُقضی عَلَيْهِمُ فَيَمُونُولُ وَلَا يُحَفَّوُ وَلَا يُحَفَّوُ وَلَا اللّٰهِ مَا مُولُولُ کِی اور ندان سے دوزخ کاعذاب بلکا کیا جائے گا ہم ہرکا فرکوالی ہی سزادیں گے )

فَ لَ اَذَالِکَ خِیْتِ (الآیة) لین آپ فرماد یک که بددوزخ اوراس کاعذاب بهتر ہے یاوہ جنت بہتر ہے جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ جس کا متقبوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جنت متقبوں کوان کے اعمال کی جزاء کے طور پردی جائے گی اور یہ لوگ انجام کے طور پراس میں جائیں گے وہ بی ان کا مقام ہوگا اوراس میں دہیں گے صرف دہنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بوی بوی نعتوں سے سرفراز کئے جائیں گے وہاں جو چاہیں گے وہ عطا کیا وہاں نفول کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں گے اورزندگی بھی ابدی اوروائی ہوگی اس کے ریکس کی دوزخی کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کی جائے گی سورہ سبامی فرمایا۔

وَحِیْلَ بَیْنَهُمُ وَبَیْنَ مَا یَشْتَهُوْنَ کَمَا فَعِلَ بِاَشْیَاعِهِمُ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کَانُواْ فِی شَکِّ مُّرِیْبِ (اوران کے حواران کی خواہشوں کے درمیان آ ڈکردی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے ان کے ہم مشرب کا فروں کے ساتھ کیا گیا بلاشبدہ ورٹ شک میں تھے جس نے ان کور ددمیں ڈال رکھاتھا)

مزیدفرایا کان عَلی رَبِّکَ وَعُدًا مَّسنُولًا یہ جوجنت کی فعین اہل تقویٰ کودی جائیں گا اللہ تعالی نے ان سے اس کا وعدہ فرمایا ہے اوراس کا پورا کرنا اپنے ذمہ کرلیا ہے اللہ تعالی سے سوال کرتے رہیں کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جمیں اپنے انعام سے نواز نے جیبا کہ سورہ آل عمران میں اولوا الالباب (عظمندوں) کی دعائی فرمائی ہے۔ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَاوَعَدُتُنَا عَلَى رُسُلِکَ وَ لَا تُحُوِنَا يَوُمَ الْقِيلَةِ لِنَّکَ لَا تُحُولِفُ الْمِیْعَادَ (اے ہمارے رباپ رسولوں کی زبانی جو آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اس کے مطابق جمیں عطافر مادیجے اور قیامت کے دن جمیں رسوانہ فرمایئے بیشک آپ وعدہ خلاف نہیں فرمائے)

الله تعالی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔اس کے پورا ہونے کی دعا کرنا شک کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی حاجت کا ظہار کرنے اور دعا کی فضیلت طفے اور مناجات کی لذت حاصل کرنے کے لئے ہے۔

# دُونِكَ مِن اَوْلِياءَ وَلَكِن مَتَعْتَهُمُ وَإِلَاءَهُمُ وَالِاَيْكُرُ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اللهُ لَرُ وكَانُوا قَوْمًا بُورًا اللهُ اللهُ وَادول وَلَا يَهِ اللهِ وَادول وَلَا يَهُ وَلَوْ يَكُولُومُ وَلَا يَكُولُومُ وَلَا يَعْمَلُ وَمَن يَظُولُومُ وَلَا يَعْمَلُ وَمَن يَظُولُومُ وَمَن يَظُولُومُ وَلَا اللهُ وَقَالُ لَكُ وَمُن يَظُولُومُ وَلَا يَعْمَلُ وَمَن يَظُولُومُ وَمِن اللهُ وَلَا يَعْمَلُ وَمُن يَكُولُومُ وَلَا يَعْمَلُ وَمَن يَعْلَى وَمُولِ كَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَمُن يَعْلَى مُعْلَى وَمُولِ عَلَا اللهُ وَاللّهُ وَمُن يَعْلَى وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## مشرکین جن کی عبادت کرتے تھان سے سوال وجواب سے سوال وجواب کے بیال متاع کی وجہ سے ذکر کو بھول گئے روز قیامت عذاب میں داخل ہوئے 'وہاں کوئی مدد گارنہ ہوگا

قفسه بیو: قیامت کے دن مشرکین بھی محشور ہونگے اور وہ معبود بھی موجود ہوں گے جن کی عبادت کر کے مشرک ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر جن کی عبادت کی ان میں فرشتے بھی ہیں اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عربی علیم ماالسلام بھی اور او ثان و اصنام یعنی بت بھی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ بیر سے بند ہے جنہوں نے شرک کیا اور تمہاری عبادت کی کیا تم نے آئیس گراہ کیا یا یہ خود ہی گراہ ہو گئے؟ وہ اس کے جواب بیں کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ ہمیں بیز یہ نہیں گے کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ ہمیں بیز یہ نہیں دیتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنائیں ہم ان مشرکین سے دوئتی رکھنے والے اور تعلق جوڑنے والے ارتعلق جوڑنے والے ارتعلق جوڑنے والے نہیں تھان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جن سے نہ کورہ بالا سوال وجواب ہوگا اس سے ملائکہ اور دیگر عقلاء مراد ہیں اور جن حضرات نے الفاظ عموم میں اصنام کو بھی شامل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس دن اصنام کو بھی زبان دے دی جائے گی اور وہ بھی اپنے معبود وں سے براءت ظاہر کریں گے '

جواب دینے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو گراہ ہیں کیا آپ نے انہیں اوران کے باپ دادوں کو مال و دولت عطآ فر مایا بیلوگ شہوتوں اور خواہشوں میں پڑ کر آپ کی یا د بھول گئے 'نہ تو خود ہدایت کے لئے فکر مند ہوئے اور نہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی طرف دھیان دیالہٰ ذاہلاک ہونے والے بن گئے۔

قوله تعالى: (قُومًا بُورًا) اى هالكين على أن بورا مصدر و صف به الفاعل مبالغة أو جمع باثر

كعوذ جمع عائذ قال ابن عباس هالكين في لغة عمان وهم من اليمن وقيل بورا فاسدين في لغة الازد ويقولون امر بائر اى فيالد وبارت البضاعة اذا فسدت وقال الحسن بورالا خير فيهم من قولهم ارض بور اى متعطلة لا نبات فيها وقيل بورا عمياعن الحق و الجملة اعتراض تلييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال وابو السعود. (قوماً بوراً بوراً بوراً كامن بالك بون عمياعن الحق و الجملة اعتراض تلييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال وابو السعود. (قوماً بوراً بوراً بوراً كامن بالك بوئ والله يمياء بركه بوراً معررة المعرد بالاسترائل معرب على المعروب على معرب الله على ما قال وابو السعود في الموابل و المعرب على المعرب المعرب على المعرب المعرب على المعرب المعرب على المعرب المعرب المعرب على المعرب المع

الله کوچھوڈ کرجن کی عبادت کی گئی ان نے فہ کورہ بالا سوال ہوگا ان کا جواب نقل فرما کرارشادفر مایا فَقَدُ کَ مَنْبُو کُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسُتَ طِيْعُونَ صَرُفًا وَلَا نَصُرًا اس میں اس خطاب کا ذکر ہے جوغیر الله کی عبادت کرنے والوں سے ہوگا کتم جوان کی عبادت کرتے تھے اور ان کے معبود ہونے کا دعوی کرتے تھے اسے تبہارہے معبود مین نے جھٹلادیا ابتہ ہمیں عذاب بی میں جانا ہے عذاب وفع کرنے کہ تبہارے بیاس کوئی تدبیر نہیں ہے اور کوئی مدد کاراست بھی نہیں ہے نتم خودا بی کوئی مدد کرسکتے ہونہ کوئی تبہاری مدرکر سکتے ہونہ کوئی تبہاری مدکر سکتے ہونہ کوئی تبہاری میادت کرتے تھے وہ فرکورہ سوال و جواب سے مشرکین کی بیوتو فی اور جمافت ظاہر ہوجائے گی دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے وہ فرکورہ سوال و جواب سے مشرکین کی بیوتو فی اور جمافت فاہر ہوجائے گی دنیا میں جن لوگوں کی عبادت کرتے تھے وہ

ند تورہ سوال و ہوا ہے سریان کی بیونوں اور تمانت طاہر ، توجائے کی دعیا سر ان سے بیزاری ظاہر کردیں گے۔ان سے جو نفع کی امید کی تھی وہ منقطع ہوجائے گی۔

اس معنی کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ مقام اس کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ ابتدائے سور ڈسے ہی گفراوراس پروعید کابیان ہے )

وَمَنُ يَّظُلِمُ مِنْكُمُ مُلِدُقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا اس مِس ان لوگول سے خطاب ہے جود نیا میں موجود ہیں کہ موت سے پہلے ایمان کے وظلم یعنی کفرکوچوڑ و جو خص کفر پر مرجائے ہم اسے آخرت میں بڑاعذاب چکھادیں گے۔ قال صاحب الروح و تفسیر الظلم بالکفرھو المعروی عن ابن عباس والحسن وابن جریح و ایدبان المقام یقتضیه فان الکلام فی الکفرو وعیدہ من مفتح السورة (صاحب دوح المعانی فرماتے ہیں ظمی کافیر کفرے کا معزت ابن عباس حن اور این جریح سے مودی ہاور

وم آرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعامر ويمشون في السواق ادر بات بى م كر آب م يل جو يغير م ن بيع وه كمانا كمات تے اور بازاروں من جلتے تے

وجَعَلْنَابِغُضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً الصِّيرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللهِ

اورہم نے تم میں ہے بعض کو بعض کے لئے امتحان بنایا ہے کیاتم صر کرتے ہو؟ اور آپ کارب و یکھنے والا ہے

انبیاءکرام کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھےتم میں بعض بحض کے لئے آ زمائش ہیں

قضسيو: چندآيات يہامشركين كار يول گذرائ كريكيدار ول ہے جو كھانا كھاتا ہے اور بازاروں ميں جلتا كھرتا ہے۔ يہاں ان كى باتوں كا جواب دے ديا كہ كھانا كھانا اور بازاروں ميں چلنا كھرنا نبوت ورسالت كے خلاف نہيں ہے آپ سے پہلے جو پیغیر بھیجے گئے وہ کھانا کھانے والے تھاور بازاروں میں بھی آتے جاتے اور چلتے پھرتے سے اللہ تعالی شائ نے رسول بھیجا ور انہیں ان صفات سے متصف فر مایا جو رسول کی شان کے لائن تھیں اور جن کا صاحب رسالت کے لئے ہونا ضرور کی تھا' ان صفات کو اللہ تعالی جانا ہے کسی کو اپنے پاس سے یہ طے کرنے کا حق نہیں کہ صاحب نبوت میں فلال وصف ہونا چاہئے جب اللہ تعالی کے نزدیک نبی کی صفات و شرائط میں ینہیں ہے کہ کھانا نہ کھائے اور بازار میں نہ جائے تو تم اپنے پاس سے نبوت کی صفات کیسے طے کرتے ہواور اس بنیا دیر کسے تکذیب کرتے ہوکہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں' انہیائے سابقین علیم السلام بشر سے آئے ضرت علیہ بھی بشر ہیں' کھانا پینا' بازار جانا بشریت کے بازار میں سے ہان تقاضوں کو پورا کرنا نبوت ورسالت کی شان کے خلاف نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا و جَعَلْنَا ہَمُّطَکُمْ لِبَعْضِ فِئَنَةً (اورہم نے تم میں ہے بعض کو بعض کے لئے فتہ لینی امتحان کا ذریعہ بنایا ہے )اس فتہ میں تنگرتی بھی ہے اور مالداری بھی غریوں کود کھے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یاللہ کے مقبول بندے ہوت تو غریب کیوں ہوتے اورر سول اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ درسول ہوتے تو ان کے پاس فرانہ ہوتا یاباغ ہوتا اس میں سے کھاتے ہیتے ' یہ سب با تیں مالداری کے کبراور نوت کی وجہ نے زبان سے نگلی ہیں ان باتوں کو بہانہ بنا کر زمانہ نبوت کو تافین رسول اللہ علیہ کہ کہ تھے ' یہ سب با تیں مالداری کے کبراور نوت کی وجہ نے زبان سے نگلی ہیں ان اللہ انہاں کا مالدار ہونے کا شرط لگانا اسے الدار ہونے کی شرط لگانا اسے الدار ہونے کی شرط لگانا اسے الدار ہونے کی شرط لگانا اسے نالدار ہونے کی وجہ سے خود غریب ہوتے تو ایسانہ کہتے ۔ یہ مضمون سے ہم معنی ہے جیسے نقر اء مالداروں کے لئے فتہ ہیں ایسے تک مالدار ہوں کے فتہ ہیں ایسے تک مالدار ہوں کے فتہ ہیں ایسے تک مالدار ہی فتہ ہیں سا وجہ من اللہ عکم کہ نیا ہے انہاں کہ کہ معنی ہے جیسے نقر اء مالداروں کے لئے فتہ ہیں ایسے تک مالدار ہوں کے فتہ ہیں صاحب روح المحانی نے آئے یہ کی ہی تفیر کی ہو وجہ میں المار کے کے فتہ ہیں اسے نیا مالیہ کہ کیا وہ مرکر تے ہیں؟ ) اس تفیر کی بائر اتہ صبوون کا تعلق ما قبل سے زیادہ واضح ہوجا تا ہا ورمطلب یہ ذریعہ بنایا ہے کہ کیا وہ مرکر تے ہیں؟) اس تفیر کی بائر اتہ صبوون کا تعلق ما قبل سے زیادہ واضح ہوجا تا ہا ورمطلب یہ ذریعہ بنایا ہے کہ کیا وہ مرکر تے ہیں؟) اس تفیر کی بائر اور کیا وہ وہ وفتہ ہے بعنی آئر مائش ہے فقر اء سے خطاب فرمایا تک کے مالداور کیا وہ وہ وفتہ ہے بعنی آئر مائش ہے فقر اء سے خطاب فرمایا تک کے مالداور کیا وہ وہ وفتہ ہے بعنی آئر مائش ہے فقر اء سے خطاب فرمایا تک کے مالداور کیا وہ وہ وفتہ ہے بعنی آئر مائش ہے فقر اء سے خطاب فرمایا تک کے مالداور کیا وہ وہ وفتہ ہے بعنی الامر

وَکَانَ رَبُکَ بَصِیرًا (اورآپ کارب و یکھنے والاہ) فتند میں پڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے ہرایک کواس کی نیت اور اعمال کے مطابق جزاء دیگا۔

وقال الزين كريك لا يرجون لقاء نا لوك أنزل علينا الماليكة أو نزى رتبنا القيل الدري ويبا المستكرو المنافرة المنافرة

لِلْهُجُرِولِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مِحْجُورًا ﴿ وَقَلِ مُنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ برین کے لئے کو بابارت کی بڑیں ہو گاہورہ کیں کے ہناواور بجاداور بہوں نے جو گال کے شہران کالمرف توبہ کو نفار من افرانے والے ٹی کے بدید میا کی میکنٹور اُن اُکٹیٹور اُن اُکٹیٹر ہوں گھیرنے کو میٹیٹ خیر مستقراق اُکسٹن مقیلا ہے درات بنادیں گاہی دن جنت والے بہتر ہوں گھیرنے کی جگہ کے اعتبارے اور آرام کرنے کی جگہ کے اعتبارے

#### معاندین اور مکذبین کے لئے وعید اصحاب جنت کیلئے خوشخبری

قضعه بين: معاندين و مكذيين كى جابلات باتوں بين سے ايك بدبات بھى تھى كہ بم رسالت كادعوى كرنے والے كواس وقت رسول ما نيس گے جب فرشتوں كوا تاركر بمار بے سامنے لے آئے بلكہ اللہ تعالى كو بميں دکھا دے اگر ايسا ہو جائے تو بم ايمان ہے ايمى باتيں كرتے ہے 'جس كا آخرت پر ايمان ہو وہ تو يہ ايمان ہے ايمى باتى كرتے ہے 'جس كا آخرت پر ايمان ہو وہ تو يہ سوچ گا كہ جو خص نبوت كا مدى ہے جھے اس كى باتوں پر خوركرنا چاہئے 'جو پھڑات پیش كے ان پر كفايت كركے ايمان لانا چاہئے 'جو لوگ آخرت كو مائے ہيں نہيں وہ لوگ الي بين بين وہ لوگ الي بين بين بين بين بين بين بين الله بين كرتے ہيں اى لئے وَقَالَ الَّلِهُ يُنَ لا يَرْجُونُ لَا يَوْجُونُ الله ايمان لوا نوا مائے بين بين بياں معاند بن كی دو با تيمن نقل فرما ئيں اول ہو كہ محمد (رسول الله ايمان لوا نوا مائے بين بين بين بين الكہ بوان كي تعلق اور اہل ايمان لوا نوا مائے بين الله بين الكہ برائے بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين كرديں ان كے جو اب بين فرما يك ان وقعوا الله بين كوان كي تعلق الله وعدو ها كيو قاله شان بين انہوں نے اپني جانوں كے بارے بيں ہي بي انہوں نے انہوں نے بات بين انہوں نے برى سرش اختار كي اس من انہوں نے برى سرش اختار كي انہوں نے بات بين انہوں نے بول سائے الله بين انہوں نے بات بين انہوں نے بول سائے الله بين انہوں نے بول سائے بيان ديں اور اللي نين انہوں نے بول سرئ انہوں نے برى سرش اختار کی انہوں نے بات سے بول شائد کو دي ہيں ہو تا تا كر ہمار ہے سائم نيان ديں اور الے خواس الائق سمجھا كہ اس دنيا ہيں دي جو الله نيس ہيں۔ اللہ نيس بيت آگر ميں ديست آگر دو الله بين بي الله نيس بيس آگر دي ہیں ہيں آئے دو جو اس جو وہ استے جو برى جس كے اہل نيس ميں ہيں ۔

پھرفر مایا بوم برون السمانیگة (الایہ)اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جبکہ فرشتوں کو دیکھیں گئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عظمانے فر مایا ہے اس سے موت کا دن مراد ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے قیامت کا دن مراد ہے مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کا جومطالبہ کرر ہے ہیں اس کا وقوع بھی ہوجائے گا ، جب مرنے گئیں گو فرشتے نظر آ جا کیں گئین اس وقت فرشتوں کی حاضری مکذبین کے قل میں نامبارک ہوگی اس دن مجر مین لئین کے تو میں نامبارک ہوگی اس دن مجر مین لیمن مکذبین کے تو میں نامبارک ہوگی اس دن مجر مین لیمن مکذبین کے تو میں نامبارک ہوگی اس دن مجر مین لیمن مکذبین کے لئے کسی بھی طرح کی کوئی بشارت لینی خوشجری نہیں ہوگی موت کے وقت سے لے کرابدالا با و ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں رہیں گئ جب قیامت کا دن ہوگا عذاب میں مبتلا ہوں گئاس وقت عذاب سے محفوظ ہونے کی دہائی

دیتے ہوئے یوں کہیں گے جمعوراً مُحَجُورًا کہ کی بھی طرح بیعذاب ردک دیا جائے اور بیمصیبت ل جائے الیکن عذاب دفع نیس ہوگا اور چیخ ویکار اور مصیبت للنے کی دہائی ذرابھی فائدہ مندنہ ہوگا۔

یبال سورة الفرقان میں کا فرول کے اعمال کو هَبَآءُ مَّنْفُورًا فرمایا هباء اس غبار کو کہتے ہیں جو کسی روش دان سے
اس وقت نظراً تا ہے جب اس پر سورج کی دھوپ پڑرہی ہو یہ غباراول تو بہت زیادہ باریک ہوتا ہے پھر کسی کام کانہیں ہوتا
ہاتھ بڑھا وُ تو ہاتھ میں نہیں آتا نہ پینے کا نہ پوتنے کا 'جس طرح یہ ہے کارغبار روش دان میں پھیلا ہوانظرا آتا ہے لیکن کام کا
نہیں اس طرح کا فروں کے اعمال بھی ہیار ثابت ہوں گے اوران کے حق میں ذرابھی فائدہ مندنہ ہوں گے۔

یہ و کافروں کا حال ہے اس کے بعد اہل جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فر مایا 'ارشاد فر مایا کہ یہ حضرات اس دن ایس جگہ میں ہوں گے جو رہنے کی بہترین جگہ ہے اور آ رام کرنے کے اعتبار سے نہایت عمدہ ہے لفظ مقیلا قبال یقیل قبلویہ سے ظرف کا صیغہ ہے دو پہر کو آ رام کرنے کے لئے جو لیٹتے ہیں اسے قبلولہ کہتے ہیں جنت میں نیند نہ ہوگی آ رام کی جگہ ہونے کا متبار سے آخسن مُوٹ تَفَقًا فر مایا 'ای کوسورہ کہف میں نِعْمَ النَّوَ اَبُ وَحَسُنَتُ مُوْتَفَقًا فر مایا (کیا جس نی مقبلا کی کی میں نِعْمَ النَّوَ اَبُ وَحَسُنَتُ مُوْتَفَقًا فر مایا (کیا جس نے کی آ رام کی جگہ ہے)۔

 اصلائی عن الزّربعُل إذ جائر فی وکان الشّیطن لِلْنسَانِ خَنُ وُکال الرّسول السّول الرّسول الرّ

#### قیامت کے دن کا ہولنا ک منظر کا فرکی حسرت کہ کاش فلال شخص کو دوست نہ بنا تا

قضعه بيو: ان آيات بين قيامت عدن كي تق اور جوانا كى اور مصيبت كوبيان فرمايا جاول تويفر مايا كر آسان بادلول عن يعد جائ گاقيامت كون آسان كا پيشاد و سرى آيات بين بي ندكور جه كسما فى قوله تعالى إذَا السَّمَاءُ انفُطَرَ ثُ اور يهال لفظ بِلُغَمَام كا بين اضافه به صاحب روح المعانى كلصة بين كه بظاهر آسان سے يمي آسان مراد به جو جارے او پرساية كن به اور الغمام سے سحاب معروف يعنى بادل مراد بين اور باء سيت كے لئے به مطلب بير به كداس دن آسان بادلوں كے طلوع ہونے كے سبب بهث پڑے كا اور اس ميں كوئى بعد نبين اللہ تعالى كوقدرت به كداس دن آسان بادلوں كے طلوع ہونے كے سبب بهث پڑے كا اور اس ميں كوئى بعد نبين اللہ تعالى كوقدرت به كداس دن آسان كوبادل كى وجہ سے اس طرح پھاڑ دے جيسے اونٹ كوبان كوچھرى سے شق كرديا جا تا ہے بھريہ بناتے ہوكہ باء صرف ملابت كے لئے بھى ہوكتى باس كا يم شنى بنايا ہے كد جس وقت آسان بهث پڑے گا اس وقت و واس حالت ميں ہوگا جيسے اس پر بادل جي اس كام يم شنى بنايا ہے كذب وقت آسان بهث پڑے گا اس وقت و واس حالت ميں ہوگا جيسے اس پر بادل جي اللہ بوتے ہول۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا نے قل ہے کہ السماء سے نہ صرف السماء الدنیا بلکہ سارے آسان مرادیس ۔ (روح المعانی جواص و)

وُنُزِلَ الْمَلْنِكُةُ تَننُزِیُلا (اور فرشة عجیب طریقہ سے اتاردیے جائیں گے) جے آج لوگنیں جانے اس کے بعد حضرت ابن عباس ضی اللہ عنہا سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جو بظاہر اسرائیلات میں سے ہے (روح المعانی جام ہو مورت ابن عباس رضی اللہ عنہا نہ ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا اس وقت آسان کا پھنا صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ پیر آسان کا پھنا صرف کھلنے کے طور پر ہوگا ہے وہ پھنانہ ہوگا جونفنہ اول کے وقت اس کے افناء کے لئے ہوگا کیونکہ نزول غمام کا وقت بعد نفحہ ثانیہ کے ہے جس وقت سب آسان وزیمن دوبارہ درست ہوجا کیں گے۔

اَ أَمُ لُکُ يُوْمَنِدِ نِهُ الْحَقُّ لِلرَّحُمٰنِ (آج كے دن صرف رَحْن كى حكومت ہوگى) قيامت كے دن جبآسان كى حكومت ہوگى) قيامت كے دن جبآسان كى حك نے سارى بادشام ہوں ہوگا اس دن كوئى مجازى حاكم اور بادشاہ بھى نہ ہوگا 'سورہ غافر میں فرمایا:

لِمَنِ الْمُلُکُ الْیَوُمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج سَ كَل بادشامت ہے؟ الله الله الله الواحد ہے قہار ہے) وَكَانَ يَوُمًا عَلَى الْكَافِرِيُنَ عَسِيرًا (اوروه دن كافروں پر شخت ہوگا) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ (الى الآيات الله عِن الله عَلَى يَدَيْهِ (الى الآيات الله عِن

صاحب روح المعانى لكصة بيل كه عقبه بن الى معيط لعنية الله عليه جب بهي سفر سي آتا كهانا يكاتا اورابال مكه كي وعوت کرتا تھا'اور نبی اکرم علی کے ساتھ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا'آپ کی بائیں اسے پیندآتی تھیں ایک مرتبہ جب وہ سفر سے واليس آيا تو كھانا تياركيا اور حضور اقدس عظية كوكھانے كى دعوت دى آپ عظية نے فرمايا ميں تيرا كھانانہيں كھاسكتا جب تک کہ تولا الدالا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دے اس نے چھر کھانے کو کہا آپ نے چھروہی جواب دیا اس کے بعداس نے شہادتین کی گواہی دیدی اور آپ نے اس کا کھانا کھالیا اس واقعہ کی ابی بن خلف کوخر ہوئی تو وہ عقبہ کے یاس آیااوراس سے کہا کہ اے عقبہ کیا تو بددین ہوگیا (مشرکین مکہ شرک میں غرق ہونے کی وجہ ہے دین توحید کو بددین تجير كرتے تھے والعياذ باللہ )اس پرعقبہ نے كہا كميں دل سے (بددين) تونہيں ہواليكن بات يہ ہے كہا كہ مخص میرے گھرآیا میں نے اس سے کھانے کے لئے کہا اس نے کہا کہ جب تک تو میرے کہنے کے مطابق گواہی نددے گامیں تیرا کھانا نہ کھاؤں گا مجھے بیاچھانہ لگا کہ ایک تخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے لہٰذا میں نے اس کے ول کے مطابق گوائی دیدی جس پراس نے کھانا کھالیا'اس پرانی بن خلف نے کہا کہ میں اس وقت تک جھے سے راضی نہیں ہوسکتا جب تک واس مخص کے پاس جا کر بدتمیزی والی حرکت نہ کرے چنانچ عقبہ آنخضرت علی کے پاس آیا اور بدتمیزی ہے پین آیا آپ (ﷺ) نے فرمایا کہ تو مجھے مکہ معظمہ ہے باہر ملے گا تو میں تیری گردن ماردوں گا'چنا نچینٹرزوہ بدر کے موقع پر اس کی گردن ماردی گئی اس آیت میں طالم سے عقبہ بن معیط اور فلان سے ابی بن خلف مراد ہے مطلب سے ہے کہ قیامت کے دن جب مشرکین عذاب میں مبتلا ہوں گے اس وقت ندامت وافسوس سے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کا شتے ہوئے يول كَهِكًا ﴿ لَا لَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِينًا لا ) كاش مِن الله كرسول كما ته ايناداسته باليتا (يَا وَيُلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُكُلانًا خَلِيلاً ) (كمين فلال كولين الى بن خلف كواينا ووست ند بناتا) لَفَدُ اَضَلَّني عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذُ جَاءُئي (مجھےاللہ کے ذکر سے اس نے ہنادیا اس کے بعد کہ ذکر میرے پاس آگیا ( یعنی محمد رسول اللہ عظیم کے واسط سے جو ميرے ياس الله كاذكرة يا اور جورسول الله علي في غير علي اور ان ير جوقرة ن نازل جواوه ميس نے سامير اس دوست نے مجھے اس سے روک دیا میں اسے دوست مجھتا تھا لیکن وہ تو رحمن نکلا) وَكَانَ الشَّيُطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَذُولًا (اورشیطان انسان کوبیارومددگارچیوڑنے والا ہے اس جملہ میں وونوں احتال ہیں) (ا) پیاللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوجس میں علی الاطلاق سب کو بیہ بتا دیا کہ شیطان ہے ووی کرنے کا انجام برا ہے خواہ کفرشرک اختیار کر کے اس کی دوسی اختیار کی جائے جرحال میں شیطان دھوکہ دے گا اور میں ایسے وقت پر بے یار وید دگار چیوڑ کر علیحدہ ہوجائے گا جب مدد کی ضرورت ہوگی (۲) ہیہ احتمال ہی ہے کہ ذکورہ جملہ ظالم ہی کے کلام کا تمتہ ہو۔

بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ ظالم سے مطلق کا فراور فلا ناسے شیطان مراد ہے میں پہلی بات کے معارض نہیں ہے سبب نزول جا ہے خواہ خاص ہوالفاظ کاعموم جا ہتا ہے کہ ہرکا فر کے گا کہ میں گمراہ کرنے والوں کودوست نہ بنا تا تو اچھا ہوتا۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِیُ اتَّحَدُواْ هذا الْقُواْنَ مَهُجُورًا (اوررسول کا کہناہوگا کہاے میرے دب میری قوم نے اس قرآن کونظر انداز کر رکھا تھا )اس آیت کریمہ میں بیہ بتایا کہ قیامت کے دن جب کافر اور مشرک پھیتا کیں گے کہا ہے کاش ہم دنیا میں گمراہ کرنے والوں کو دوست نہ بناتے اور اللہ کے بھیج ہوئے رسول عظیمتے پرایمان کے آتے اور آپ کے ساتھیوں میں شامل ہوجاتے 'اس وقت رسول اللہ عظیمتے ہی ان کے خلاف گوائی دیں گے کہا ہم میرے رب میری قوم یعنی امت وعوت نے اس قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا لہذا مشرکین اور کافرین کا جرم ان کے میر اسلام کانام لیت ہوجائے گااور آئے ضرب ہوجائے گااور آئے ضرب ہوجائے گااور آئے خورت ہو اللہ کا شہادت ہے بھی الفاظ کے عوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بظاہر اسلام کانام لیتے ہیں لیکن سیاست اور معیشت اور حکومت اور معاشرت میں نصرف قرآن کے خلاف چلتے ہیں بلکہ قرآن اسلام کانام لیتے ہیں لیکن سیاست اور معیشت اور حکومت اور معاشرت میں نصرف قرآن کے خلاف چلتے ہیں بلکہ قرآن کے احکام پرکافروں کے قوانین کو ترجی جیں اور اس پرمزید ہیہ ہے کہ حدود قصاص کے احکام کو ظالمانہ بتاتے ہیں ایک با تیں کرنے والے اگر چہدی اسلام ہیں گراپے اقوال ضلاں واصلال کی وجہ سے اسلام ہیں عراق ہوں کے اور اسلام ہیں گراپے اقوال ضلال واصلال کی وجہ سے اسلام ہیں عور ہیں۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ الفاظ کے عموم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جوق آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جوق آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جوق آن کو پڑھتے ہی نہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو پڑھ لینے عَدُوًّا مِنَ المُمُجُومِیُنَ (اور اس طرح ہم نے مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے لئے دشن بنائے ہیں) یعنی بیلوگ جوآپ کی مخالفت کر رہے ہیں کوئی نگ بات نہیں جس کا غم کیا جائے و کھنی بوریک ھا دِیًا وَ مَصِيرًا جس کو ہمایت و بنام ظور ہواس کے لئے آپ کا رب کا فی ہے اور جو ہدایت سے محروم ہواس کے مقابلہ میں آپ کی مدد کرنے کے لئے بھی آپ کا رب کا فی ہے۔

و قال الذين كفروالولائزل عكيه القران جملة واحدة عكن كذي الكوني المورية القران المنات والمورية القران المنات المرادية القران المنات المرادية القران المنات المرادية القران المرادية الم

### الكن يُن يُحْشُرُون عَلَى ومو وهِ مَر إلى جَمَعُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### قرآن کریم کودفعةً نازل نه فرمانے میں کیا حکمت ہے

قسفسيو: مشركين مكهابي عناد سطرح طرح كاعتراض تراشة ربته تصانبين اعتراضات مين سايك به اعتراض تھا كەمحدرسول الله عليلية جويد كتة بين كەمجھ پرالله كى طرف سے وى آتى ہے اور يەكلام جوتمهيں سناتا ہوں الله كا کلام ہےاوراللہ کی کتاب ہےاوراس نے بیقرآن ایمان لانے کے لئے بھیجا ہےتو بیقرآن تھوڑ اتھوڑا کیوں نازل ہوتا ہے بیک وقت ایک بی ساتھ کیوں تازل نہیں ہوا؟ان لوگوں کا بیاعتراض مانت پرینی تھا،جس کی کتاب ہے وہ جس طرح بھی نازل فرمائے آسے پورار ختیارے کدلک ای نزلناہ کدلک تنزیلا مغایر الما اقتر حوالنہت به فسنوادک (تاکہ بم اس کے ذریعہ آپ کے دل کوتقویت دیں) اس میں تھوڑ اتھوڑ انازل فرمانے کی حکمت بیان فرمائی اوروہ بدکتھوڑ اتھوڑ انازل کرنا آپ کے قلب مبارک کوتقویت دینے کا سبب ہےصاحب روح المعانی ج ۱۹ س۱۵ لکھتے ہیں کہ تھوڑ اتھوڑ انازل فرمانے میں حفظ کی آسانی ہے اور فہم معانی ہے اور ان حکمتوں اور مصلحوں کی معرفت ہے جن کی رعایت انزال قرآن میں محوظ رکھی گئے ہے پھر جرئیل امین علیالسلام کابار بارآناجو بھی کوئی چھوٹی یا بردی سورت نازل ہواس کا مقابله کرنے سے معترضین کاعاجز ہوجانا اور ناسخ اورمنسوخ کو پہنچانا وغیرہ بیسب آپ کے قلب کی تقویت کاسب ہے۔ جب معرضین کوئی اعتراض افعاتے اوررسول الله علی کے ساتھ کوئی نا گوار معاملہ کرتے تو اس وقت آپ کی تسلی سے لئے آیت نازل ہوجاتی تھی اس ہے آپ کو ہر بارتقویت حاصل ہوجاتی تھی اگر پورا قر آن ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا ہوتا تو یہ بار بار کی تسلی کا فائدہ حاصل نہ ہوتا 'واضح رہے کہ یہاں تدریجاً قرآن مجید ٹازل فرمانے کی ایک حکمت بتائی ہے اس کے علاوہ دوسری حکمتیں بھی ہیں۔

وَدَتَّكُنَاهُ تَوْتِيلًا (اورہم نے اس کو مرکز اتاراب) صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهماسے اس کی تفسیر یول نقل کی ہے کہ بیناہ بیانا فیہ توسل کہ ہم نے اس قر آن کوواضح طور پر بیان کیا ہے اور وقفہ وقفه سے نازل فرمایا ہے چنانچہ پوراقر آن کریم تیس سال میں نازل ہوا۔

اس كے بعدرسول الشرعيك كى مزيرتقويت قلب اور سلى كے لئے ارشاوفر مايا وَلا يَاتُونَكَ بِمَثَل (الآية)ك بدلوگ آپ پراعتر اض کرنے کے لئے جو بھی عجیب بات پیش کریں گے اس کے مقابلہ میں ہم ضرور حق لے آئیں گے اور واضح طور پرنتی جواب نازل کردیں گے جس سےان کااعتراض باطل ہوجائے گااور قبل وقال کا مادہ ختم ہوجائے گا۔ الَّذِيْنَ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ (الآية )اس أيت من كافرول كابراانجام فرمايا اوروه يدكه ان اوكول كوچرول

ے بل گھسیٹ کرجہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا وہ جگہ عذاب کے اعتبار سے بری جگہ ہے 'یہاں دنیا میں ان کو بتایا جاتا تھا کہا پنی حرکتوں کی سزامیں برے عذاب میں مبتلا ہو گے اور یہ کہتم گمراہ ہوراہ ق ہوئے ہوئیکن یہاں نہیں مانتے تھے وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے قو دونوں با تیں سمجھ میں آجا کیں گی لیکن وہاں کا سمجھنا اور ماننا فاکدہ مند نہ ہوگا۔

وَلَقِينَ اتَّنِينَا مُوسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مُعَدَّ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَعَلْنَا اذْهِيا اور بلاشبہ ہم نے مویٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی کو وزیر بنا دیا' پھر ہم نے دونوں کو تھم دیا کہ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنِ كُنَّ بُوْا بِإِيْتِنَا ۚ فَكَ مِّرْنِهُ مُرِينًا مِيْرًا ﴿ وَقُومَ نُوْجٍ لَتَا كُنَّ بُوا اس قوم کی طرف چلے جاؤجنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ' پھرہم نے اس قوم کو بالکل ہی ہلاک کرویا 'اورہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا الرُّسُلُ اغْرِقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ إِيَّ وَاعْتَكُنَا لِلظَّلِمِينَ عَنَا اللَّهُ الْ جبکہ انہوں نے رسولوں کو جھٹا یا ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کولوگوں کے لئے عبرت بنادیا اور ہم نے ظالموں کے لئے در دناک عذاب تیار کیا ہے۔ وَعَادًا وَثُمُودُ أُو أَصْعِبِ الرِّسِ وَقُرُونَا لِينَ ذَٰلِكَ يَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَيْنَا لَهُ اور ہم نے عاداور شمود کواور اصحاب الرس کواور ان کے درمیان بہت ی قوموں کو ہلاک کیا اور ان میں سے ہرایک کے لئے ہم نے الْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَكُرُنَا تَنْبُيْرًا ﴿ وَلَقَنْ اَتُوا عَلَى الْقَرْبَةِ الَّذِيُّ أَمْطِرَتُ مَطْر امثال بیان کین اور ہرایک وہم نے پوری طرح ہلاک کردیا 'بلاشبہ یوگ اس بستی پر گذرے ہیں جس پر بری بارشِ برسائی گئ کیا ہیا ہے نہیں السَّوْمِ أَفَ لَمْ يَكُونُوْا يَرُونَهَا بَلْ كَانُوْا لا يَرْجُونَ نُشُوْرًا @وَإِذَا رَاوُكُ انْ يَتَخَذُ وَنَكُ و کھتے رہے بلکہ بات بیہ کدبیاوگ موت کے بعدا ٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے اور جب وہ آپ کود کھتے ہیں قوبس آپ کا خال ہی اڑاتے ہیں الْاهْزُوا الْهٰذَا الَّذِي بَعْثَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيْضِلِّنَا عَنِ الْهَتِنَا لَوُ لِآ أَنْ کیا یمی مخص ہے جے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اس نے تو جمیں ہمارے معبودوں سے بٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر صَبَرُنَاعَلَيْهَا ﴿ وَسُوْفَ يَعُلَمُوْنَ حِيْنَ يَرُوْنَ الْعَنَ ابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا @ جے ہوئے نہ رہے اور جس وقت برلوگ عذاب کو دیکھیں گے اس بات کو جان لیں گے کہ کون محض راہ سے بٹا ہوا تھا أرعيت من اتخين إلها هوله أفانت تكون عليه وكيلاه أمر تحسب أن لیا آپ نے اس مخص کودیکھا جس نے اپنامعبودائی خواہش کو بنالیا سوکیا آپ اس کے وکیل ہیں آپ بیٹنیال کرتے ہیں کدان میں سے

#### ٱكْثُرُهُ مُنِيمُ عُوْنَ اوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْاَنْعُ آمِيلَ هُمُ اَضَالُ سَبِيلًا اللَّه

اکثر نتے ہیں یا سجھے ہیں یہ لوگ محض چوپایوں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں

#### نوح عليه السلام كى قوم اور فرعون عادو ثمودا وراصحاب الرس کی بربادی کا تذکره مشرکین کی گمراہی اور بدحالی کا حال

قصعمير: ان آيات مين امم سابقه كى تكذيب اور بلاكت وتعذيب كاتذكره فرمايا بج جوقر آن مجيد كي ظلين ك لے عبرت ہے اس کے بعد مشرکین مکہ کی شربیندی کا تذکرہ فر مایا۔

ہلاک شدہ اقوام میں یہاں جن کا ذکر ہے ان میں اوّلا فرعون اور اس کی قوم کا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذكره فرمايا بالله تعالى في ان لوكول كوغرق كرديا اور بعد مين آف والول كے لئے عبرت بناديا۔ بيان كي دنياوى سر اتقى اورآخرت میں ظالموں کے لئے عذاب الیم تیار فرمایا ہے اس کے بعد عادادر شوداوراصحاب الرس کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اورساتھ بی بیمی فرمایا وَقُووُنًا بَیْنَ ذلِکَ کَشِیْرًا کان کے درمیان میں اور بہت ی امتوں کو ہلاک فرمادیا ان لوگوں كاتذكره كرتے ہوئے ارشاد فرمایا كہم نے ان كى ہدایت كے لئے مثالیں یعنى موثر مضامین اور عبرت كى باتیں بیان كیس لیکن انہوں نے نہ مانالبذاہم نے ان کو یا لکل ہی ہلاک کردیا۔

اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بستی کا ذکر فرمایا جن بستیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی ان بستیوں کوان لوگوں کی تکذیب اور شرمناک افعال کی وجہ سے بلٹ دیا گیا تھا اور ان پر پھر بھی برسائے گئے تھے جس کا تذكره سوره اعراف اورسوره هوديس گذر چكا ہے اہل مكه سال ميں دوم رتبة تجارت كے لئے ملك شام جايا كرتے تھے اور ان بستیوں کے پاس سے گذرا کرتے تصاورانہیں ان لوگوں کی بربادی کا حال معلوم تفا۔ ای کوفر مایا وَلَمَقَدُ أَتَوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِوَتُ مَطَوَ السَّوءِ (بلاشبه يوك البتي يركذر يون بربي بارش برما لَي كُن في الماك شده بستول کود کھتے ہوئے بیلوگ گذرجاتے ہیں اور کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ای کوسورہ صافات میں فرمایا وَإِنْسے مُسمُ لَتَهُ مُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ اَفَكَا تَعْقِلُونَ (بلاشْبضرورتم ان بستيول برض كونت اوررات كونت گذرتے ہوکیاتم سجھنیں رکھتے ) میہ متعدد بستیاں تھیں یہاں لفظ قربیہ مفرد لایا گیا ہے جس میں مرکزی اور بڑی بہتی کا ذکر ہاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لفظ القربی بنس کے لئے لایا گیا ہو۔

أَفَلَمْ يُكُونُوا يَوونَهَا (كيابيلوك ان بستيول كود يكفة نبين رب) بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا لِين بيلوگ ان بستیوں پر گذرتے تو ہیں لیکن ان کا عبرت نہ پکڑنا ہے علمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ بیلوگ مرکز جی اٹھنے ک امید بی نہیں رکھتے بینی آخرت کے مطربیں اور ہلاک شدہ بستیوں کو یوں بی امورا تفاقیہ برجمول کرتے ہیں اور اپنے کفر کو دنیایا آخرت بیں موجب سر انہیں سجھتے۔

اس کے بعد قریش مکہ کی سرخی بیان فرمائی اور دہ ہے کہ بیاوگ صرف آپ کی بحک نیب ہی ٹیمیں کرتے آپ کا فحاق بھی بناتے ہیں اور سخرہ بین اور مول کہتے ہیں اَھندا اللّٰہ کی بعک الله وَسُولا اَلَّهِی اللّٰهِ کُوسی ہے جے اللّٰہِ نے رسول بنا کر بھیجا ہے) یہ ایسان ہے جیسے قوم شمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا اللّهِی اللّٰهِ کُو عَلَیْهِ مِنُ اَبْنَہِ بَنَا وَر معائدین کا یہ بجیب سوال رہا کہ فلال شخص ہی کو بی ایسان کے در میں دیا گیا ہے جہالت اور معاثدین کا یہ بجیب سوال رہا کہ فلال شخص ہی کو بی کہوں بنایا گیا؟ دوسر شخص کو عہدہ کیوں ٹیس دیا گیا ہے جہالت اور حماقت کا سوال ہے جس کی کو بھی شخص کو رسالت کی ذمہ داری سونی جائے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاسکور سول کیوں بنایا گیا اس طرح سے تو نبوت کا سلسلہ قائم میں نہ ہوتا سورہ انعام میں ان سب کا جواب و سے دیا کہ اکسان کورسول کیوں بنایا گیا اس طرح سے تو نبوت کا سلسلہ قائم میں نہ ہوتا سورہ انعام میں ان سب کا جواب و سے دیا کہ اکسان گوئی ہوں اور مجنوات پیش فرما دیے جن میں میں بہت پڑا ججزہ قرآن مجد ہے جس کے مقابل بنا کمرال نے سے تمام فسیاء بلغاء عاجز رہ گئا ان مجروات کو دیکھیں اور رہ بھی دیکھیں کہ ان کی میں کہا تھی اس کی اس کی میں کہا ہیں کہ اس کی اس میں ہوا کہا لی بین اور کیا گوئی بات نہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے آئیس کورسول بنا کر کیوں بھیجا۔ خبر فرما رہ جیس ان کی اس دو تھی کہ ہم نے تو حید کی وقت بھی کہ ہم نے تو حید کی دوت آبیس کورسول بنا کر کیوں بھیجا۔ اہل مکہ اپنے کھروش کی وقت میں خور کی ہوئی کی دوت آبیل کی دوت آبیل کی دوت آبیل کی اس جہالت کا جواب کہا گرائم میں ہے معبودہ وں پر جے ہوئے تھی نہ میں ان کی پرستش سے ہٹائی دیتا'ان کی اس جہالت کا جواب کہا گرائم ہیں ہوئی کہا تھی ہوئی کی پرستش سے ہٹائی دیتا'ان کی اس جہالت کا جواب کہا گرائم ہوئی کی پرستش سے ہٹائی دیتا'ان کی اس جہالت کا جواب کہا گرائم اسے معبودہ وں پر جے ہوئی نے در جو تھی ہوئی کی پرستش سے ہٹائی دیتا'ان کی اس جہالت کا جواب

دیے ہوئے فرمایا وَسَوْفَ یَعْلَمُونَ (الآیة) اورجس وقت براوگ عذاب دیکھیں گائ وقت جان لیس گے کہ راہ خل سے ہٹا ہوا کون تھا عذاب سب بمجما دے گا اور اس وقت حقیقت ظاہر ہوجائے گا دنیا ہیں رسول اللہ علیا ہے کہ وہ براہ علی تناتے تھے قیامت کے دن ان کا اپنا گراہ ہونا واضح ہوجائے گا ان کے بعدرسول اللہ علیا ہے کوخطاب کر کے فرمایا اَر اَیْتَ مَنِ اتّعَ خَدَ الله له هُوَاهُ (کیا آپ نے اس کود یکھا جس نے اپن خواہش کو اپنا معبود ینالیا) اَفَانْتَ تَکُونُ عَلَيْهِ وَکِیْلا مَنِ اللهُ هُوَاهُ (کیا آپ نے اس کود یکھا جس نے اپن خواہش کو اپنا معبود ینالیا) اَفَانْتَ تَکُونُ عَلَيْهِ وَکِیْلا (سوکیا آپ ان کی گرانی کرنے والے ہیں) اَمْ قَدَ حَسَبُ اَنَّ اکْشَرَهُمْ یَسُمَعُونَ اَوْیَمُقِلُونَ (کیا آپ خیال کرتے ہیں کہان میں سے اکثر سنتے ہیں یا جھتے ہیں) اِنْ هُمُ اِلَّا کَ الْاَنْعَامِ بَلُ هُمْ اَصَٰلُ سَبِیلا (براوگ محض جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے راہ ہیں)

اس میں رسول اللہ علی کے کہ اسلامی کے اگر بیلوگ ایمان قبول ندکریں تو آپ پریشان ندموں آپ پر قبول کرانے كى ذمددارى نبيس دالى كى البذا آب ان كے تكران نبيس بيس آپ كاكام صرف واضح طور پر بېنچادينا بيسورة الزمر ميس فرمايا إِنَّا أَنْ وَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَداى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ (مم في لوكول كے لئے آب پريكاب تل كے ساتھ اتارى ہے جو تحض راه راست پرآئ كا تواپ تفع کے واسطے اور جو محض بے راہ رہے گا اس کا بے راہ ہونا اس پر پڑے گا اور آپ ان پر مسلط نہیں کئے گئے ) آپ کے بید ا خاطب مراہی میں بہت آ کے بڑھ سے میں تن کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے انہوں نے تو خواہش نفس ہی کواپنا معبود بنا رکھاہے جوجی میں آتا ہے وہ کہتے ہیں جونس خواہش کرتا ہے اس کی فرما نبرداری کرتے ہیں جیسے معبود کی فرمان برداری کی جاتی ہےا پیےلوگوں سے ہدایت کی تو تع ندر کھئے۔ آپ یہ بھی خیال نہ کریں ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ بیتوراہ می سے اتن دور جاہڑے ہیں کہ بس جو یا یوں کی طرح ہو گئے ہیں بلکدان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹک گئے ہیں کیونکہ چو یائے مكلّف نبيل بين وه ند مجعين توان كى طرف كوكى فدمت متوجه نبيل موتى اور بدمكلف بين چر بھى سننے كى طرح نبيل سنتے اور سجھنے کی طرح نہیں سجھتے۔صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جانور تواہیے مجازی مالک کی فرما نبرداری کرتے ہیں محسن اور غیرمحن کو پہچانتے ہیںا پنے کھانے پینے کےمواقع کوجانتے ہیںا پینظہر نے اور بیٹھنے کے ٹھکاٹوں کو بیجھتے ہیںا پے نفع کے طالب رہتے ہیں اور ضررے بیچے ہیں برخلاف ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے عقل دی اور مجھدی ہے بیلوگ اپنے خالق اور رازق کی فرمانبرداری نہیں کرتے اوراس کے احسان مندنہیں ہوتے خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہ اواب کی طلب ہے نہ عقاب کا خوف حق سامنے آ گیا معجزات دیکھ لئے دلائل عقلیہ سے لاجواب مو گئے لیکن ان سب کے باوجودایمان قبول نہیں کرتے لامحالہ جانوروں سے بھی زیادہ گم کردہ راہ ہیں۔

بیجوفر مایا آم تخسب ان اکفو هم (الآیة)اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ چوتک ان میں سے بعض کا ایمان لانا بھی مقدر تھااس کے لفظ اکثر لایا گیا آیٹ شریفہ سے خواہشات نفس کے پیچے چلنے کی قباحت اور شناخت

ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ ہلاک کرنے والی یہ چزیں ہیں (۱) نفس کی خواہش جس کا انباع کیا جائے (۲) وہ کنوی جس کی اطاعت کی جائے (۳) انسان کا اپنفس پراترانا اور یہ ان بنیوں میں سب سے زیادہ تخت ہے (مشکلو قالمصابی سی سس سے دیا دہ تخت ہے (مشکلو قالمصابی سی سی اطاعت کی جولوگ مسلمان نہیں ہیں ان کا اپنی خواہشا ہے کا تنبع ہونا ظاہر ہے کہ تو حید کی دعوت پرکان نہیں دھرتے اور کفروشرک ہی کو اختیار کے رہتے ہیں فلس نہیں جا بیا کہ اللہ کے دسول کا اتباع کریں البذائنس کے غلام بنے رہتے ہیں۔ ولائل سے حق واضح ہوجانے پر بھی حق کی طرف نہیں آتے اتباع نفس کا مرض بہت سے مرعیان اسلام میں بھی ہے قر آن صدیث کی صافی صرت کے معلم کے برابر مانے ہیں جن ٹی بعض تو کفر کی صدیک پہنچا دیے ہیں مثلاً کی کھلوگ رسول اللہ علیہ ہوئے کے مرابر مانے ہیں اور کھلوگ آپ کے بشر ہوئے کے ممکر ہیں۔

ید دونوں کفریہ باشل ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں بعض فرقے تحریف قرآن کے قائل ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جودو تین حضرات کے علاوہ تمام صحابہ کو کا فر کہتے ہیں یہ بھی کفریہ عقیدے ہیں اور سیسب نفس کا اتباع ہے لیعنی خواہشات نفس کی یابندی ہے۔

سے درود شریف پڑھتا ہے اور جمعہ کے دن خطیب خطبہ پڑھنے کے لئے اپنے جمرہ سے چلنا ہے تو جب اس پر نظر پڑجائے چند آ دمی مل کرزورزور سے درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے منبر میں بیٹھ جانے تک برابر پڑھتے رہتے ہیں مختف علاقوں میں مختلف بدعات ہیں اہل بدعات کو جب متنبہ کیا جاتا ہے تو مانے کے بجائے الٹی الٹی دلیلیں لے آتے ہیں اور سینکٹروں سنتیں جو احادیث کی کتابوں میں خدکور ہیں ان پڑل کرنے کوتیار نہیں ہوتے بیا تباع ہوئی ہے آگر چدد بنی جذبات کے ساتھ ہے۔

اكَهُ تَرُ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَكَ الظِّلَّ وَلَوْشَأَءَ لِجَعَلَهُ سَاكِنًا تَثْمُ جَعَلْنَا الشَّمْسَ اے خاطب کیا تونے اپنے رب کی طرف نظر نہیں کی کداس نے سار کو کیے چھیلایا ہے اور اگردہ جا بتا تواس کو تھر ابوار کھتا ' پھر ہم نے آ فآب کو عَلَىٰ وَدَلِدًا اللَّهِ ثُمَّ قَبُضْنَا هُ اِلَّيْنَا قَبْضًا لِيِّكِ يُرَّا ﴿ وَهُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ إِلَيْلَ اس پر علامت مقرر کیا' پھر ہم نے اس کو آہتہ آہتہ اپی طرف سمیٹ لیا' اور وہ ایبا ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لِكَاسًا قَالِنَّوْمُ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُوْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي ٓ اَرْسَلَ الرِّلِيحَ بُشُرًا لباس اور نیندکو آ رام کی چیز بنایا' اور دن کو پھیل جانے کا وقت بنایا' اور وہ ایسا ہے جہں نے اپنی رحمت سے پہلے خوشخری دینے والی بُكُن يَكُ يُ رَحْمَتِهُ ۚ وَ ٱنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً طَهُوْرًا ﴿ لِنَجْ يَهِ بِلْنَاةً مَيْتًا وَنُسْقِيهُ ہوائیں بھیج دیں اور ہم نے آسان سے پاک کرنے والا پانی اتاراتا کہ ہم اس کے ذریعے مردہ زمین میں جان ڈال دیں اورتا کریہ پانی مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَامًا وَ أَنَاسِيَّ كِثِيْرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفِنَا ۗ كَيْنَهُ مُ لِينَّ كَرُوا ۖ فَأَيْ ہم اپی مخلوق میں سے چار پایول کواور بہت سے انسانول کو پلادین اور ہم اسے ان کے درمیان تقسیم کردیتے ہیں تا کہ وہ تصحت حاصل کریں کیکن ٱكْثُرُ التَّاسِ الَّاكُفُورُا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْرَةٍ تَنْ يُرَّا ﴿ قَالَ تُطِعِ اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہے' اور اگر ہم چاہتے تو ہر کہتی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیے' سو الكفي أن وجاهِنهُمْ بهجِهَادُالْمِنْاهِ

> سابیاورآ فتاب ٔ رات اور دن ہوائیں اور بارشیں سب تصرفات الہیدکا مظہر ہیں

كافرول كى بات ندلينية أوراس كي زريدان سے خوب بردامقا بله يجيز

قضسير: اولاارشادفرماياكياتم فينبين ديكهاكتمهار فرب فسايكوس طرح بهيلايا م جب سورج طلوع موتا

ہے تو ہر چیز کا سایہ خوب کمباہوتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر تھر اہوا رکھتا جو آفاب کے بلند ہونے پر بھی نہ گفتا نیزیہ بھی فرمایا کہ ہم نے آفاب کو سامید کی درازی اور کوتا ہی پر ایک ظاہری علامت مقرر کردیا کہ آفاب طلوع ہوا تو چیز وں کا سامید لما ہر ہوا پھر آفاب جڑھتا گیا تو سامید گفتا گیا ، حتی کہ عین زوال کے وقت فرا ساسامیدہ گیا ، پھر جب تر وں کا سامید اور کا مرف تھا۔

آفاب آگے بڑھا تو سامیکارخ مشرق کی طرف کو ہو گیا جوزوال کے وقت تک مغرب کی طرف تھا۔

گوبظاہر آ فاب کی رفاران چیزوں کی علامت ہے لیکن حقیقت میں سب پھھ خالق کا نتات جل مجدہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔

فانیار فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے رات کولباس بنایا جو تمہارے لئے پردہ ہے جیسے تمہیں لباس چھپا تا ہے رات بھی تمہیں پوشیدہ رکھتی ہے اور چونکہ عنوماً نیندرات ہی میں ہوتی ہے اس لئے ساتھ ہی رید بھی فرماد یا کہ نیندکو ہم نے راحت کی چز بنایا' دن میں محنت کرتے ہیں کام کاج میں رہتے ہیں پھر رات کو اپنے ٹھکانوں پر آجاتے ہیں تو کھائی کرسو جاتے ہیں دن بھر کی محنت مشقت کی وجہ سے جونڈ ھال ہو گئے تھے اور جان میں جو کمزودی آگئی تھی سونے کی وجہ سے وہ فتم ہوجاتی ہے اس لئے اس میں خوب مزے دار نیندا تی ہے دن ہو جو جاتی ہے دن میں سونے کی کوشش کی جائے تو کھڑ کیوں پر پردے ڈال کر با قاعدہ رات کی فضاینائی جاتی ہے۔

پھر چونکہ نینداکی طرح کی موت ہے جے مدیث شریف میں النوم احو الموت فرمایا ہے اس لئے دن کی فعت کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَ جَعَلَ النّهَارَ نُشُورًا فرمایا وا کم النقاد تشرور النّهار مُشُورًا فرمایا وا کم النّهار مُشُورًا فرمایا کا مول کے لئے پھیل جانے کونشور سے تعییر فرمایا مورة القصص میں فرمایا وَمِن رَّحُ مَتِه جَعَلَ لَکُمُ اللّیْلَ وَالنّهَارَ لِعَسْکُنُوا فِیْهِ وَلِتَنْتَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّمُ مَشُکُرُونَ (اوراس کی وَمِن رَّحُ مَتِه جَعَلَ لَکُمُ اللّیْلَ وَالنّهارَ لِعَسْکُنُوا فِیْهِ وَلِتَنْتَعُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّمُ مَنْ مُرواورون مِن اس کا فضل رحمت میں سے بیجی ہے کہ اس نے تمہارے لئے رات اورون کو بنایا تاکہ مرات میں آرام کرواورون میں اس کا فضل لیعی روزی تلاش کرواورتا کم شکر کرو) چونکہ دات کا سونا موت کے مترادف ہے اس لئے رسول الله علیہ دات کوسونے لئے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم ماسمک اموت و احیثی (میں اللّٰد کانا م لیکر مرتا اور چیتا ہوں) اور جب سوکرا مُحت تو یہ وعایہ حدمد الله الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور (سب تعریف اللّٰہ کے لئے جس نے موت و یہ وعایہ عدد دا اماتنا والیہ النشور (سب تعریف اللّٰہ کے لئے جس نے موت و یہ بیکے بعد زندہ فرمادیا اوراس کی طرف اللّٰہ کو اللّٰہ کا اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی احداث اللّٰہ کی مورد کے اللّٰہ کی کو کے اللّٰہ کی اللّٰہ کی اللّٰہ کی کی کے اللّٰہ کی کو کو کے اللّٰہ کی کور

ٹال ہارش کی نعت کا تذکرہ فرمایا اور ہارش سے پہلے جو ہوائیں بارش کی خوشخبری دیتی ہوئی آتی ہیں ان کا نعت ہونا بیان فرمایا' ان ہواؤں سے لوگوں کو ہارش کے آنے کی خوشخبری بھی مل جاتی ہے اور جن چیزوں کو ہارش سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں ( تا کہ بھیگ کرخراب نہ ہو ) ان کے محفوظ کرنے کا وقت بھی مل جاتا ہے۔

يهاں بارش كے تين منافع بتائے اول يدكراس بانى سے طہارت اور باكيز كى حاصل كى جاتى ہے يہ بانى ند يوں اور

نہروں میں بھی آتا ہے تالا بول میں جمع ہوتا ہے پھراس پانی سے خسل بھی کرتے ہیں وضو کے استعمال میں بھی لاتے ہیں اور میل کچیل بھی صاف کرتے ہیں کپڑے بھی دھوتے ہیں خاص کرطہارت حکمیہ تو پانی کے بغیر کسی دوسری سیال چیز ہے حاصل ہوئی نہیں سکتی۔

دوم بیکہ ہم اُس کے ذریعہ مردہ زیمن کوزندہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے زیمن سے سبزہ نکل آتا ہے کھیتیوں اور باغوں میں جان پڑجاتی ہے جس سے پھل میوے غلے بیدا ہوتے ہیں تیسرے بیفر مایا کہ بارش کے پانی کو ہما پی مخلوق میں سے چو پایوں کو اور بہت سے انسانوں کو پلاتے ہیں بارش کے پانی سے انسان اور ان کے مولیق سجی سیراب ہوتے ہیں اس سے انسانوں کی بھی پیاس دور ہوتی ہے اور جانوروں کی بھی۔

پیرفرمایا کہم نے پانی کولوگوں کے درمیان تقیم کردیا یعنی اس پانی کو حکمت اور مصلحت کے مطابق مختلف مواقع میں پہنچاتے ہیں۔ بھی کہیں بارش ہوتی ہے بھی کہیں' بھی تھوڑی بھی خوب زیادہ' اس میں عبرت ہے اور نفیحت ہے لیکن لوگ اس سے نفیجت حاصل نہیں کرتے' اکثر لوگوں کا بس یہی کام ہے کہ ناشکری ہی میں لگے رہتے ہیں' یہ ناشکری انسانوں میں عموماً کفر کی حد تک ہے کھاتے ہیں اور پہنتے ہیں اللہ کی پیدا کردہ چیزیں اور عبادت کرتے ہیں دوسروں کی اور بہت سے لوگوں کی ناشکری کفر کی حد تک تو نہیں لیکن نافر مانی اور معاصی میں لگے رہتے ہیں یہ بھی ناشکری ہے دونوں تم کی ناشکری کے بارے میں فرمایا فَابلی اَکُفَرُ النّاسِ إِلَّا کُفُورُدًا (سواکٹر لوگ ناشکری کے بغیر ندر ہے)

پھر فرمایا وَکُو شِنْنَا لَبَعْشَا فِی کُلِ قَوْیَةِ مَذِیرًا (اوراگرہم چاہتے قہرلہتی شرایک نذریشے دیے) جس سے
آپ کی ذمدداری کم ہوجاتی ہر نجی اپنی اپنی شیں دعوت کا کام کرتا اور آپ صرف ام القری ( کدمنظمہ) یا مزیداس کے
آس پاس کی چند بستیاں کی طرف مبعوث ہوت الیکن ہم نے ایسانہیں کیا آپ کوخاتم انٹیین بنایا اور سارے عالم کے
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فرمایا 'بیاللہ تعالی کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے اس انعام کی شکر گزاری بھی
انسانوں کی طرف رہتی دنیا تک کے لئے مبعوث فرمایا 'بیاللہ تعالی کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے اس انعام کی شکر گزاری بھی
لازم ہے اور دعوت الی الحق کا کام جو سپر دکیا گیا ہے اس میں بھی محنت اور کوشش کے ساتھ لگنا ضروری ہے جب آپ محنت کریں گئو اہل کفر آپ کواس کام سے ہٹانے کی کوشش کریں گؤوہ جات اور جات ہو ہیاں گئے ہیں ان کو پیش کرتے میں مداہنت اختیار کرلیں آپ ان کی بات نہ مائے آپ درخواست سامنے آتے اس میں ان کی بات نہ مائے اس کو ورا اس کو کہنوا۔

میں مداہنت اختیار کرلین کو جاھِلہ کھئم بہ جہاڈا تحبیرا۔

وَهُوالَّذِي مَرْجُ الْبُعُرِيْنِ هِذَا عَنْبُ فُرَاتٌ وَهَنَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

اور وہ ایا ہے جس نے دد دریاؤں کو طایا جن میں بیر میٹھا ہے بیاس جھانے والا ہے اور بیشور ہے کروا ہے ان کے درمیان میں

#### برُزينًا وَجِبًرًا فَخَعُورًا ٥ هُو الَّذِي خَلَقُ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فِحَمَلَ نَسُبًا وَصِهُمَّا وَكَانَ

ا یک تجاب بنا دیا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا پھر اس کو خاندان والا اور سرال والا بنا دیا اور تیرا

#### رَبُكَ قَالِيُّاهِ

يروردگار برى قدرت والا ب\_

#### الله تعالی کی قدرت کے مظاہر میٹھے اور کھارے سمندر میں امتزاج نطفۂ سے انسان کی تخلیق

قف مديو: ان دونون آيوں ميں جي الله تعالى ك قدرت كالمدكي بقض مظاہر بيان فرمائے بين بولوگوں كى نظر كے سامنے بيں اور ان چيز وں كولوگ جانے ہيں اور بجھے ہيں ان ميں سے ايك تو يہ فرمايا كه الله تعالى نے دوسمندرول كواس طرح ملا ديا كه دونوں ساتھ چلتے ہيں ان ميں سے ايك بيٹھا ہے جس سے خوب اچھى طرح بياس بجھتى ہے اور ايك خوب نياده شور ہے كر وائے ان دونوں كے درميان الله تعالى نے ايك آثر بنادى ہے اور ركاوٹ لگا دى ہے جس كى وجہ سے دونوں ايك دوسرے ميں گلتے ملتے بيل ساتھ ساتھ چل رہے ہيں ظاہرى كوئى آثر نہيں ہيں جس الله تعالى كى قدرت ہى نے ان كو اس طرح جارى كر دكھا ہے كہ ہي مساتھ حدريا كا پائى شور دريا كا پائى مين خوب ان ميں ماتا اور شور دريا كا پائى مين خوب ان ان وال ميں نہيں ماتا مور شور دريا كا پائى مينے دريا ميں نہيں ماتا مور تو ان اس نے دودريا كول كول سے خوب ان والى مين ميں كرتے ) بظاہر المحن ميں فرمايا ہے مور كے ہيں ان دونوں كے درميان ايك بجاب ہے وہ دونوں اپنى مقررہ بہنے كی جگہ سے تجاوز نہيں كرتے ) بظاہر و كيھنے ميں كوئى آثر نہيں كين الله تعالى نے اپنى قدرت سے ان دونوں كول ايك دوسر ہيں ماتا بھى نہيں الله تعالى نے اپنى قدرت سے ان دونوں كول اكس حال ميں ركھا ہے كہ ايك دوسر ہيں نہيں ملت ہي يعنى قدرتى آثر ہے اور طاہرى كوئى آثر نہيں ہے۔

جس نے اپی مخلوق کو پیدا فر مایا ہے اسے پوراا فتیار ہے کہ جس مخلوق کو جس طرح چاہے رکھے جو طبیعتیں ہیں وہ بھی اس کی بنائی ہوئی ہیں عمو ما مخلوقات اپنی طبیعت کے مطابق چلتی رہتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے قو طبیعت کے خلاف بھی ظہور ہو جا تا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا' پائی کا عزاج یہ ہے کہ ایک پائی ووسرے پانی میں گھل مل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے دوسمندر ساتھ ساتھ جاتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے میں نہیں گھتا' حضرت مولا ناشیر احمرصا حب رحمة الله علیہ تغییر عثانی میں تجریر فرماتے ہیں۔

بیان القرآن میں دومعتر بگالی علاء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے جا نگام تک دریا کی شان بہے کہ اس کی دو جانب بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں' ایک کا پانی سفید ہے' ایک کا سیاہ' سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی

تالظم اور تمون ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے متی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے پیم میں ایک دھاری ہی برابر چلی گئی ہے جود دنوں کا ملتقی ہے نوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ گڑوا۔ اھ۔ اور بچھ ہے باریبال کے بعض طلب نے بیان کیا کہ ضلع باریبال میں دوندیاں ہیں جو ایک ہی دریا ہے نکل ہیں۔ ایک کا پانی کھارا بالکل کر وا اور ایک کا نہا ہت مثیر ین اور لذیذ ہے ہے۔ یہاں گجرات میں راقم الحروف جس چگہ آن کل مقیم ہے (ڈائیمل سملک ضلع سورت) سمندرتقر یا میں بار مدوجر ار جوار بھاٹا) ہوتار ہتا ہے بکٹر ہے نوت نہیاں کی اور یہاں کی اور بھی بیانی کی سطح کے وقت جب سمندرکا پانی ندی میں آجاتا ہے تو شطے پانی کی سطح کے وقت او پر سے کھاری اثر جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی خلط نہیں ہوتے ۔ او پر کھاری رہتا ہے اور شھا جوں کا توں باتی رہتا ہے۔ واللہ الحل ایک ایک ہیں نہیں اور بھی اس کی اور وقت او پر سے کھاری اثر جاتا ہے اور شھا جوں کا توں باتی رہتا ہے۔ واللہ اعلم ۔ ان شواہد کو کھتے ہوئے آئیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت و کھو کہ کھاری اور بیٹھی رہتا ہے۔ واللہ اعلم ۔ ان شواہد کو کہ ان کہ بیان کی سے جو دونوں دریاؤں کے باوجود میں میں طرح آنے دونوں دریاؤں کے باقی کہ بیان کہ ہی دونوں کر بی میں بہت جگری میں چلاتے اور دونوں کر بی میں بہت جگر ذمین کو ہٹا دیے اور اس کی جو برہ ہے وہ اور کہ کو با اعتبار اوصاف کے ہر اس میں جو الاول کو الوال کو اللہ ایک کہ جو برہ ہے وہ الاول کو الذافہ کھاری بیٹھا بن جائے گلازم ہے۔ یہ کی سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک کو الواج حددی ھو الاول کو الذافہ اعلم ایک کا جو برہ سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک کو الواج حددی ھو الاول کو الذافہ اعلم ایک کا جو برہ سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک کو الواج حددی ھو الاول کو الذافہ اعلم ایک کی دوسرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وقیل غیر ذلک کو الواج حددی ھو الاول کو الذافہ اعلم

قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اس نے نطفہ کی سے انسانوں کی تخلیق فرمائی ان بیں شہوت رکھ دی اس شہوت کی وجہ سے بیاہ شادی کی ضرورت پیش آئی جب نکاح ہوتے ہیں تو میاں بیوی کا اختلاط ہوتا ہے اس سے اولا دہوتی ہے اور اس طرح سے خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپس میں سلسلہ نسب چلا ہے ہمر پیدا ہونے والے کے دو خاندان ہوتے ہوتے ہیں ایک باپ کی طرف کا خاندان دوسراماں کی طرف سے پھر شادیاں ایک خاندان کی دوسرے خاندان میں ہوتی ہیں اور غیر خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں اور غیر خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں اور غیر خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں ہے سرالی رشتے بھی نعمت عظیمہ ہیں ان کے ذریعہ مختلف خاندانوں میں بھی ہوتی ہیں ہے سرالی رشتے بھی نعمت عظیمہ ہیں اس نے جو پچھ پیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا جاتی ہیں۔ و کان د بھی قدیو ا (اور تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے) اس نے جو پچھ پیدا فرمایا اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اس کے علاوہ بھی وہ جو جا ہے گا پیدا فرمایا گا۔

ويغبلون من دون الله مالا ينفعهم ولايضرف وكان الكافرعلى ربي ظهيراه الرالله ويغبلون من دون الله مالا ينفعهم ولايضرف وكان الكافرعلى ربي ظهيراه الرالله وجوز كريوك ان كام المتحرف بي جوانيس نه يحف بني عيس اور شانيس بحوض رد عيس اور كافرا بي رب كافالف به وما الرسلناك الامن من المعرف المناكم والمناكم المناكم المناكم والمناكم المناكم المناكم والمناكم و

الناس المال المال

الله تعالی نے چیدن میں آسانوں کی اور زمین کی خلیق فرمائی اور رات اور دن کوایک دوسرے کے بعد آنے جانے والا بنایا

قرضد بین : ان آیات میں اول قومشر کین کی بے وقونی اور بغاوت ظاہر فرمائی ہے اور وہ یہ کہ بیلوگ اپنے خالق کوچھوڈ کر جس کی صفات او پر بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جواپنے ان پر ستاروں کو نفع و سے میں اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکیں کھران کی مزید مرشی بیان کرتے ہوئے فرما یا و تک ان السگ افور علی رقبہ ظھینہ ا (اور کا فراپنے رب کا مخالف ہواور اس کی مخالفت میں لگ کرا ہے کام کرتا رہے جواسے نا گوار ہوں جس کی مخالفت میں کا مخالف ہواور اس کی مخالفت میں لگ کرا ہے کام کرتا رہے جواسے نا گوار ہوں جس کی مخالفت میں تلا ہوا ہے۔

ظھینہ اکا ترجمہ جود مخالف کیا گیا ہے محاورہ کا ترجمہ ہے صاحب روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ بیم طاہر کے معنی میں ہے اور من ہر معاون اور مددگار کو کہا جاتا ہے (لفظ علی کی وجہ ہے بمعنی مخالف کیا گیا ہے ) اور کا فر سے جنس کا فر مرد ہے اور مطلب رہے ہے کہ تمام کا فر پروردگار جل مجدہ کی مخالفت ہر تلے ہوئے ہیں اللہ تعالی کے دین کی مخالفت اور شیطان کی مدد كرتے بين اور الله تعالى ك اولياء كے مقابله مين آپس مين ايك دوسرے كى مدوكر نے مين كير بتے بين۔

اس کے بعدرسول الشرعیف سے خطاب فر مایا کہ ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر جمیجا ہے آپ اپنا کام کریں حق کی دعوت دیتے رہیں جو قبول نہ کرے اس کی طرف سے عملین نہ ہوں اور مزید بیفر مایا کہ آپ ان سے فرماد بیجئے کہ میں دعوت تو حید کی محت برتم ہے کوئی کسی قتم کا معاوضہ طلب نہیں کرتا ہاں بیضرور جا ہتا ہوں کہ کوئی مخض اینے رب کی طرف راستہ بنا لے یعنی اس کا دین قبول کر لے اور اس کی رحت ورضا مندی کواپنا مقصود بنا لے کار دعوت میں میراکوئی دنیاوی فائدہ نہیں تہاری ہی ہدردی مطلوب ہے جب میں طالب دنیانہیں اور تمہار یے تفع ہی کے لئے جدوجهد كرتا ہول تو تمهيں ميرى دعوت يركان دهرنا جائے اگر تھيك سے سنو كے سوچو كے تو ان شاء اللہ تعالى حق بات ضرورول میں اترے گی۔

اس کے بعدرسول اللہ علیہ کے کھم دیا کہ آپ اس ذات پاک پرتو کل کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اسے بھی موت نہیں آئے گی وہی آپ کواجر ثواب دے گا اور وہی دشنوں کے شرسے محفوظ فرمائے گا تو کل کے ساتھ اس کی تبیج وتحمید میں بھی مشغول رہے (کیونکہ اس کا ذکر نفرت الی وقع مصائب اور رفع بلایا کے لئے بہت برامعاون ہے)

وَ كَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا (اوروه اليني بندول كَ لَنابول سي خبردار بونے كے لئے كافى سے) جولوگ كفروشرك يرجع موئ بين آپ كى دعوت تبول نبين كرت آپ كوكليفين دية بين ان كاحال ذات ياك حى لايموت كومعلوم ہےوہ ان سب كوسز ادے دے گا۔

اس کے بعد الله تعالی شان کی شان خالقیت بیان فرماتے ہوئے آسان وزبین کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اوروہ میر کہ اس نے آسانوں کواورز مین کواور جو چیزیں ان کے اندر ہیں سب کو چیودن میں پیدافر مایاان چیودنوں کی تفسیر سورج مسجدہ ع میں ندکورہاں کے بارے میں وہیں عرض کیا جائے گا انشاء اللہ تعالی۔

اس كے بعد فرمايا ثُمَّ استوى عَلَى الْعَرُشِ ﴿ يَكُرَاسَ فَعُرْسَ بِاستواء فرمايا) استواء قائم بونے كواور

عران تخت شابى كوكهاجا تا بقرآن مجيد مين الله تعالى شاندني البين بارك مين فيم السَّنواي عَلَى الْعَرُ هِي فرایا ہے اور آلو من عکی العَوش استوی مجی فرمایا ہے اس کو بھنے کے لئے بعض لوگوں نے مختلف تاویلیس کی ہیں۔اس کے بارے میں حضرات سلف صالحین صحابہ وتا بعین رضی اللہ تعالی عظم سے جو بات منقول ہے وہ بیہے کہ انسانی عقل اللہ جل شائه کی ذات وصفات کو پوری طرح سجھنے اورا حاطہ کرنے سے عاجز ہے البذاجو کچھٹر مایا ہے اس سب پر ایمان لائیں اور سجھنے کے لئے کھوج کرید میں ند ہویں۔

يهى مسلك بغباراورصاف يح ب-حضرت امام الكرحة الدعليد كسكى في استوى على العرش كامعنى بوچھا توان کو پسینہ آ گیا اور تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد فرمایا کہ استوی کا مطلب تو معلوم ہے اور اس کی کیفیت سمجھ سے باہر ہے اور ایمان اس پر لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

پھرسائل سے فرمایا کہ میرے خیال میں تو گراہ خص ہے اس کے بعدا سے بنی مجلس سے نکلوا دیا معالم لفظ الرحمٰن کے بارے میں صاحب دوح المعانی لکھتے ہیں کہ بیم فرف علی المدح یہ یعنی ھوالرحمٰن مطلب بیہ ہے کہ ابھی جس کی شان خالقیت ہیان کی گئی ہے وہ رحمٰن ہے جل مجدہ فینسٹال بیہ جُیٹو گا (سواے ناطب تو اس کی شان کے بارے میں کسی جانے والے سے دریا فت کرلے) آسانوں زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق عرش پر استواء فرمانا سب رحمٰن کی صفات ہیں اس کی تحقیق مطلوب ہوتو باخر سے بوچھے 'باخر سے مرادح ت تعالی یا جرئیل امین ہیں اور بیا حتمال بھی ہے کہ اس سے مراوف کتب سمالی مطلوب ہوتو باخر سے نیخبروں کے ذریعاس معاملہ کی اطلاع ملی۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُو الِلرَّحُمْنِ قَالُوا وَمَا الرَّحُمْنُ (اورجب ان سے کہاجاتا ہے کہ رحمٰن کو تجدہ کروتو کہتے ہیں کہ رحمٰن کیا چیز ہے) یہ بات وہ اپن جہالت اورعنادی وجہ سے کہتے تھے اَنسْ جُد لَمَا تَأْمُونَا (اوروہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کہا ہم اسے بجدہ کریں جس کے لئے تم ہمیں بجدہ کرنے کا حکم دیتے ہو) وہ یہ بات ضدیں کہتے تھے کہ تہمارے کہنے ہے ہم کی کو بجدہ نہیں کریں گے وَزَادَهُمُ مُنْفُورًا (اور آپ کا یہ فرمانا کہتم رحمٰن کو بحدہ کرواس سے ان کو اور زیادہ دور ہوجاتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کے مزید مظاہر بیان قرمائے ارشاد فرمایا تَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیُهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِیْرًا وَهُو الَّذِی جَعَلَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَمَّ لِمَنْ اَرَادَ السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیُهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِیْرًا وَهُو الَّذِی جَعَلَ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَمَّ لِمَنْ اَرَادَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عُرَا اللَّهُ عُرَا (وہ ذات عالی شان ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کہ گئی ایک چراغ بنایا اور دو آن کرنے والا چائد بنایا اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کوایک دوسرے کہ گئی میں ایک چراغ بنایا اس شخص کے لئے جو بھینا چاہے یا شکر کرنا چاہئے ) مقصود ان آیات سے انسان کو یہ بنایا علی ہے کہ ہم نے آسان میں بڑے بڑے ستارے اور شمر وقر اور دات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور دوثن اور زمین وقر اور دات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور دو حید کے زمین وقر اور ان میں حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور تو حید کے دلائل فرا ہم ہوں اور شکر گذار کو شکر کے مواقع ملیں۔

وَعِبَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِيْنَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا قَ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِ فُونَ
اور دَمْن كَ بُند هِ وه بِي جَوعاج ى كماته وزين برطع بي اور جب ان عي جالت واليات كرتي بي توه و كمد دية بين كه
قَالُوْ السَلْمُ الْهِ وَالْهِنْ يَنْ يَبِيدُونَ لِرَبِّهُم سُجِّكُ الْوَقِيَّامُ الْهُ وَالْمَا فَوَالْمَ نِي يَعْدُونَ وَيَامًا فَوَيَامًا فَوَالْمَ إِنْ يَعْدُونَ وَيَنَا مَا اللهُ عَادِده اللهُ بِي وَالْهِ وَبِي كَمِن الرَّبِي الرَّالِ اللهُ عَن الرَّهُ وَاللهِ اللهُ ال

رِفْ عَنَا عَذَابَ جَمَّتُمُ أَلِّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا فَإِنْهَا سَاءُتُ مُسْتَقَا ے ہمارے رب ہم سے جہنم کاعذاب دور رکھے بلاشبراس کاعذاب بالکل ہی جاہ کرنے والا ہے۔ بے شک وہ براٹھ کا نہ ہے اور وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا لَمُ يُسْمِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكِ قُوامً ت بي وضول شري نيس كرية اورية كل كرت بي اوران كاخرج كرناس كودميان اعتدال والا موتا يْذِيْنَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسِ الَّبِيْحَ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں پکارتے اور کسی جان کوئل نہیں کرتے جس کاقتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے بِالْحُقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَغْعَلُ ذلك يَلْقَ أَثَامًا هُيُعْفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ مرت كساته اودون البيل كرت اور وض اليكام كركا تودويزى مزاسلاقات كركاس كے لئے قيامت كدن عذاب برحتا چلاجات كا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُمَانًا ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَلَّاصَالِمًا فَأُولِلِكَ يُبَدِّلُ اوروه اس میں ذکیل ہوکر بمیشدر ہے گا'سوائے اس کے جس نے توبی اورا یمان لایا اور نیک عمل کے سویدوہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللهُ سَيِّارَتِمُ حَسَنَةٍ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ وَمَنْ تَابَ وَعَلِ صَالِكًا فَالْنَا يَتُوبُ الله نيكيول سے بدل وے كا اور الله بخشے والا ب مهرمان ب اور جو شخص توب كرے اور نيك كام كرے سو وہ الله كى طرف إِلَى اللهِ مَتْنَا بَا ﴿ وَالْآنِينَ لَا يَشْهَا لُونَ النَّرُورٌ وَإِذَا مَرُّوْ الْالْغُومُرُّوْ آكِرُامًا ﴿ وَالْآنِينَ خاص طور پرجرع بوتا ہے اور دو اور اس میں جو جوٹ کے اس میں ماخریس ہوتے اور جب بیدو کامول کے پاس سے گذرتے ہیں آو شرافت کے ماتھ گذر جاتے ہیں۔ اور دولاک ہیں ٳڎٳۮٛٙڒؖۯؙۏٳۑٳٚؽؾؚۯؠؚٞۼۣۿؚڶڬڔؽڿؚڗؙۏٳۼؽؘۿٵڞڲٵۊؙۼؠؽٵؽ۠ٵۅٳڷڒؽؽڲٷٛڶۏؘؽڔؾڹٵ ب بنیس ان کدب کی آیات کے ذریعی مجھایا جاتا ہے ان پر بہر مادراند ھے ہوکر نہیں گرتے اور د ولوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے تمار سے در هَبْ لَنَامِنَ ٱزْوَاجِمَا وَذُرِّ يَتِنِنَا قُرَةً آعُيُنِ وَاجْعَلْمَا لِلْمُتَّقِيثِينَ إِمَامًا ﴿ أُولَيِّكَ جاری بیویوں اور جاری اولاد کی طرف سے ہمیں آ محمول کی شندک عطا فرمائے اور ہم کومتقیوں کا امام بنا دیجے سیوہ لوگ ہیں يُخْزُونَ الْغُرُفَة بِمَاصَبُرُوْا وَيُكَفَّوْنَ فِيهَا تَجِينَةٌ وَسَلْمًا فَي خِلْدِيْنَ فِيهَا حَسُ جنویں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے بالا خانے ملیں گے اور اس میں ان کو بقاء کی دعا اور سلام مطرکا۔وہ اس میں بمیشد میں سے وہ معمرے کی مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَغَبُوٰ الْكُذُرِيْ لَوْ لَا دُعَا وُكُمْ فَقَالَ كُنَّ بِثُمُّ فَسُونَ مچی جگہ ہے اور اچھا مقام بے آپ فرما دیجئے کہ میرا رب پرواہ ند کرتا اگر تبارا پکارنا ند ہوتا سوتم نے جمثلا یا سوعقریب

#### يَكُونُ لِزَامًا هُ

وبال ہو کر رہے گا

#### عبادالرحمان كي صفات اوران كاخلاق واعمال

قضعه بيو: ان آيات من الله تعالى نيك بندول كي صفات بيان فرمائي بين اورانبين عبادالرحل كامعززلقب ديائي ان حضرات كي جو چند صفات ذكر فرمائين بهلي صفت بي ہے كه انبين رحل كا بنده بتايا 'يه بهت برا وصف ہے اور بهت بوالقب ہے يون تكوين طور پرسب بى رحمٰن كے بندے بين كيكن اپنے اعتقاد سے اور اختيار سے اور اخلاص سے جس نے اپنى ذات كو سے اعتقاد اور اخلاص كے ساتھ رحمٰن جل مجده كى عبادت ميں لگا ديا اور رحمٰن جل مجده نے اس كے بارے ميں يہ ذات كو سے اعتقاد اور اخلاص كے بارے ميں يہ فرما ديا كه يه بما دابنده ہے اس سے برا صحر بنده كاكوئى اعراز نوبين بي بندے كاسب سے برا امعزز لقب ہے الله تعالى نے مغراج كا تذكره شروع فرماتے ہوئے مئے الله تعالى نے معراج كا تذكره شروع فرماتے ہوئے مئے الله تعالى كا مغراج كا تذكره شروع فرماتے ہوئے مئے الله تعالى كا مغراج كا تذكره شروع فرماتے ہوئے مئے الله تعالى كا مغراج كا تذكره شروع فرماتے ہوئے مئے الله تعالى كا مغراج كا تذكره شروع فرماتے ہوئے مئے بیت کا ذریعہ ہوئے كا ذریعہ ہے۔

جاتے ہیں کہ ہماراسلام ہے وہ بچھتے ہیں کہ اگر ہم نے جواب دیا توان منہ پھٹ لوگوں کے درمیان آبر و محفوظ ندرہے گی۔
رخمن کے بندوں کی چوتھی صفت سے جوہ اس طرح رات گذارتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت بیں گےرجے ہیں
کبھی سجدے میں ہیں بھی قیام میں اِن کا ذوق عبادت انہیں زیادہ آرام نہیں کرنے دیتا سورہ والذاریات میں فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِی جَنَّاتِ وَعُیُونِ الْحِذِیْنَ مَا آتَاهُمُ رَبُّهُمُ اِنَّهُمُ کَانُوا قَبُلُ ذَالِکَ مُحسِنِیْنَ کَانُوا قَلِیُلا مِنَ اللَّهُمُ کَانُوا قَبُلُ ذَالِکَ مُحسِنِیْنَ کَانُوا قَلِیُلا مِنَ اللَّیْ لِمَ مَا يَهُمَ عَلَيْ اللَّهُ عَانُوا قَبُلُ ذَالِکَ مُحسِنِیْنَ کَانُوا قَلِیُلا مِنَ اللَّیْ لِمَا يَهُمَ عُولُونَ وَ بِالْاسْحَارِ هُمُ يَسْتَغُفِرُونَ (بلاشِمْ قَلُ لوگ باغوں میں اورچشموں میں ہوں گے۔ان کرب نے انہیں جو پھے عطافر مایا اسے لینے والے ہوں گے بلاشہوہ اس سے پہلے اجھے کام کرنے والے سے یہلوگ رات کوکم سوتے سے اور بحرکے اوقات میں استغفار کرتے سے )

عبادار الرحن کی پانچویں صفت بیبیان فرمائی کہ وہ دوز خ کے عذاب سے پناہ ما تکتے رہتے ہیں وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے درب ہم نے دوز خ کے عذاب کو ہنائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب بالکل تباہ کرنے والا بئیری اور وہ کا ترجمہ ہے غرامالزوم کے متی میں آتا ہے اور جب عذاب کی کولازم ہوگا تو وہ پوری طرح تباہ ہوگا اس کے لئے چھئا کا اکا کوئی راستی ہیں اس سے اللی کفر کا عذاب مراد ہے ساتھ ہی ہی فرمایا اِنَّهَا سَآءَ ثُ مُستَقَدًّا وَمُقَامًا (بلا شہدوز خ مفہر نے اور رہنے کی بری جگہ ہے ) اللہ تعالی اس بری جگہ سے محفوظ فرمائے بیہ موشین مخلصیان عابدین قاتین کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت بھی خوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی جگہ ہے محفوظ فرمائے بیہ موشین مخلصیان عابدین قاتین کا طریقہ ہے کہ وہ عبادت بھی خوب کرتے ہیں اور ساتھ ہی جی اور عذاب سے بیخے کی دعا میں بھی کرتے رہتے ہیں سورة المومنون میں فرمایا ہے وَ اللّٰہ اِنُن یُوتُونَ مَا آتُوا وَ قُلُو بُھُمْ وَجِلَةٌ انْھُمْ اِلٰی رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (اور پھے دیے ہیں ان کہ کہ منے کہ کہ منے کہ کہ من فی میں اور عذاب ہیں ) یعنی انہیں یہ کھئا لگار ہتا ہے کہ ہم نے حول اس سے خوف زدہ دیتے ہیں کہ وہ ایک رہوجانا مومن کی شان ہیں مومن علی ہی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ دیکھو میرے اعمال کو درجہ قبولیت نصیب ہوتا ہے یا ہیں ؟

بواورنفقات مفروضه اورواجبه كاكسى طرح حلال انظام بوسكا بوتوايي حفرات اللدكى راهيس بورامال بعي خرج كرسكة بين جيبا كغزوة توك كيموقعد برحضرت الوكرصديق رضى الله عندني بورامال رسول الله علية كي خدمت ميس حاضر كرديا تعا جب آپ نے ان سے پوچھا کہ گھروالوں کے لئے کیا چھوڑ اے توانہوں نے جواب میں عرض کیا کدان کے لئے اللہ اوراس كرسول كوچھوڑ آيا ہوں \_ يعنى ان كے لئے اللہ تعالى اوراس كرسول كى خوشنودى بى كافى ب (مشكوة المصابح ٢٥٦) عبادالرحمٰن كى ساتوي صفت نيه بيان فرمائى كدوه الله كے ساتھ كى دوسرے معبود كونياں يكارتے لينى وه مشرك نيين ہیں تو حید خالص اختیار کئے ہوئے ہیں۔اورآ تھویں صفت سے بیان فرمائی ہے کہ کسی جان کوتل نہیں کرتے جسکا کل کرنا اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے ہاں اگر قل بالحق ہے شریعت کے اصول کے مطابق ہے مثلاً اگر کسی کوقصاص میں قتل کیا جائے یا سمی زانی کورجم کرنا پڑے تواس کی وجہ سے قل کردیتے ہیں نویں صفت بیربیان فرمائی کہ دہ زنائبیں کرتے اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ آثَامًا (اورجوفس ايكام كركاتوه ويرى مزاس ملاقات كركا) صاحب روح المعانى لکھتے ہیں کہ افاماکی یقفیر حضرت قادہ اور ابن زیدے مروی ہے حضرت ابن عباس نے اس کی تفییر جزامے کی ہے اور ابو مسلم كاقول بكا الما كناه كم عنى مي بادرمضاف مخدوف بلغى بلق جزاء اثام اوربعض حضرات فرمايا ب كا ثام جنم كاساء مس عب يُصَاعَفُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اس ك لِيَ قيامت كون وبراعذاب برحتاچلاجائكًا) يتى عذاب يرعذاب برحتارجكا كسما في اية احسرى زدناهم عذابا فوق العذاب مزيد فرمايا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (اوروه عذاب مين بميشدب كاذيل كيابوا) يعنى عذاب بعي دائى بوكااوراس كساتهوذليل بھی ہوگا'اس عذاب سے کافروں کاعذاب مراد ہے کیونکہ انہیں کو دائی عذاب ہوگا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ے دوایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیایارسول الله سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزویک کون ساہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا یک توکسی کواللہ کے برابر جویز کرے حالا تک اللہ نے تختے پیدا کیا۔ سوال کرنے والے نے بوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے برواہے؟ فرمایا یہ کرتوا پنی اولا دکواس ڈر قتل کرے کہوہ تیرے ساتھ کھا کیں (اہل عرب تک دی کے ڈر سے اولا دکوئل کردیے تھے ) سائل نے سوال کیا اس کے بعد کونسا گناہ سب سے برا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ توا سے پردی کی بیوی سے زنا کرے (زنا تو یوں بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن پڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنے سے اور زیادہ گناہ گاری بڑھ جاتى ہے) اس پراللہ تعالی شاندنے آیت کریمہ والَّـذِينُ لَا يَـدُعُـونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا اخْرَ وَلَا يَقُتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ (آخرتك) ازل فرماني (رواه البخاري ص ١٠١)

الا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَا فِيكِ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمَا (سوائے اس كجس نے توبى اورايمان لايا اور نيك عمل كي سويدوه لوگ بين جن كى برائيوں كوالله نيكيوں سے بدل دے گا اوراللہ بخشے والام بربان ہے )اس استشاء معلوم ہوا كه كا فراور مشرك كے لئے ہروقت توبه كا دروازه كھلا ہے جو بھى

کوئی کافر کفر سے توبہ کرے اس کی سابقہ تمام نافر مانیال معاف فرمادی جائیں گی عفرت عمرو بن عاص رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہول اور شرط بیہ بیان کیا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہول اور شرط بیہ میری مغفرت ہوجائے آپ فرمایا اما عملت یا عمروان الاسلام بھدم ما کان قبلد (اے عمروکیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام ان سب چیزوں کوئم کردیتا ہے جواس سے پہلے تھیں) (مسلم جاس کے)

یہ جوفر مایا کہ اللہ ان کی سینات کو حسنات ہے بدل دے گا'اس کے بارے میں مغرین کے متعد ﴿ اقوال بیں جنہیں صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ تعالی کی طرف سے فرمان ہوگا کہ اس کے سامنے اس کے صغیرہ گناہ ہوں کو علیحدہ رکھولہذا اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلال فلال دن اور فلال فلال دن ایسے ایسے کام کئے بیں وہ اقرار کر گناہ ہول کو علیحدہ رکھولہذا اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلال فلال دن اور فلال فلال دن ایسے ایسے کام کئے بیں وہ اقرار کر گناہ کی ایس کے برگناہ کے بدلہ اس کو ایک ایک نیکی دے دویی تک رخوشی کی دجہ سے اور یہ جان کر برگناہ پر ایک نیکی لربی ہے کہا ہول اوہ گناہ بھی چیش کے جائیں اور ان کے بدلہ میں بھی ایک ایک گا ایسی تو میرے گناہ اور باتی بیں جن کو میں نہیں دکھور ہا ہول (وہ گناہ بھی چیش کے جائیں اور ان کے بدلہ میں بھی ایک ایک گا کہی دی جانکہ اور ان کی بارک ڈاڑھیں نظر آ گئی دی جانکی دی جانکہ اور کا دارہ تھی ایک کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آ گئی دی جانکہ کا ایسی تو میرے گناہ ان کرتے وقت رسول اللہ علی ہے کہا کہی آئی کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آ گئی دی جانے کی مبارک ڈاڑھیں نظر آ گئی دی جانے کی مبارک ڈاڑھیں نظر آ گئی دی جانکہ اور ان کہ ان کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نظر آ گئی دی جانکہ اور ان کی ان کہا کہ ان کی مبارک ڈاڑھیں نظر آ گئی دی جانکہ اور اسلمائے ۱۹۵۲ از مسلم

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ بینات کو حنات سے بدلنے کا بیمطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کردیا جائے اور ہر گناہ کی جگدا کے ایک نیکی کا ثواب دیدیا جائے بیمطلب نہیں کہ گناہوں کو نیکیاں بنادیا جائے گا۔ کیونکہ برائی بھی اچھائی نہیں بن سکتی اور بعض صرات نے تبدیل السینات بالحسنات کا بیمطلب لیا ہے کہ گذشتہ معاصی توب کے دریعے ختم کردیئے جائیں گاور ان کی جگہ بعدیمی آنے والی طاعات کھوری جائیں گی کھایشیو الیہ کلام کثیر من السلف (ذکرہ صاحب الروح) ان کی جگہ بعدیمی آنے والی طاعات کھوری جائیں گئیوٹ اِلَی اللهِ مَنابًا (اور جوش توب کرتا ہے اور اندیک کام کرتا ہے وہ اللہ کی طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے اور آئی تا ہا کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اخلاص سے توب کرتا ہے اور آئیدہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے اور آئی کرنے ہے۔

قال صاحب الروح ای رجوعا عظیم الشان مرضیا عندہ تعالی ماحیا للعقاب محصلاللدواب (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں مطلب یہ کا ایا عظیم الثان رجوع ہوتا ہے جواللہ تعالی کی طرف سے پندیدہ ہوتا ہے۔ سزاکومٹانے والا اور ثواب کو حاصل کرنے والا ہو) اس آیت شریفہ میں توب کا طریقہ بتا دیا کہ پخت عزم کے ساتھ توب کرے اور اللہ کی رضا کے کا موں میں گے اور گنا ہوں سے خاص طور پر پر ہیز کرے۔

عبادالرحل كى دسوير صفت بيان كرت موع ارشادفر مايا وَاللَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (اوربيده اوك بين جو

جھوٹ کے کاموں میں حاضر نہیں ہوتے ) جھوٹ کے کاموں سے دہ تمام کام مرادیں جوشر لیت مطہرہ کے خلاف ہوں کوئی فخص گناہ کا کام کرے اس کی ممانعت سب ہی کومعلوم ہے جن مواقع میں گناہ ہورہے ہوں ان مواقع میں جانا بھی منوع ہے مشرکین کی عبادت گاہوں میں ان کے تبواروں میں اور ان کے میلوں میں نہ جائیں۔ جہاں گانا بجانا ہور ہا ہوناچ رنگ کی مفل ہو شراب پینے پلانے کی مجلس ہوان سب مواقع میں اللہ کے بندے ہیں جاتے واسے عمل سے گناہ میں شریک ندہوں لیکن جب اینے جسم سے حاضر ہو گئے تو اول تو اہل پاطل کی مجلس میں اپنی ذات سے ایک شخص کا اپنیا فدکر دیا جبکه برائی کی مجلسوں میں اضافہ کرنا بھی ممنوع ہے دوسرے ان مجانس میں شریک ہونے سے دل میں سیابی اور قساوت آجاتی ہاورنیکیوں کی طرف جودل کا ابھار ہوتا ہاس میں کی آجاتی ہے اگر بار ہا ایس مجلسوں میں حاضر ہوتو نیکیوں کی رغبت ختم ہوجاتی ہے اورنفس برائیوں سے مانوس ہوتا چلاجاتا ہے بیاہ شادیوں میں آج کل بڑے برے مظرات ہوتے ہیں ٹی دی ہوی سی آر ہے تصور کئی ہے فلمیں بنانا ہے اور بھی طرح طرح کے معاصی ہیں ان میں شریک ہونے سے بچیں اور اسيے نفس اور روح كى حفاظت كريں يورپ اور امريك ميں مسلمان دوڑ دوڑ كرجارہے ہيں وہاں ہوٹلوں ميں اور كافرول كى محفلوں میں دوستوں کی مجلسوں میں طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں شراب کادور بھی چاتا ہے نظمیناج بھی ہوتے ہیں ان سب مين حاضر ہونے سے اپن جان کو بچانالازم ہورند چندون میں انہیں جیسے ہوجا کیں گے۔ اعادنا اللہ تعالی من ذلک بعض معزات نے لا يَشْهَدُونَ الدوور كامطلب يرايا بي كرجموني كوائي بيس ديت يدمطلب بھي الفاظ قرآني سے بعیر نہیں ہے جھوٹی گواہی دینا كبيره گنا مول ميں سے بے بلك بعض روايات ميں اسے اكب اكب الر ميں شارفر مايا بحصرت خريم بن فاتك رضى الله عند في بيان كياكمايك ون نماز فجر سه فارغ موكررسول الله علي كمر به وعاور تين بارفر مايا كيجموني كوابى الله كما تحدثرك كرنے كرابر م جرآب نے سورة الح كى بيا يت بريمي ف اجتيبو الرِّجسَ مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور حُنَفَاءً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ (سَوْمَ نا پاك سے يَخ اورجموني بات

ے پچاس حال میں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہواس کے ساتھ شرک کرنے وائے نہ ہو (رواہ البوداؤد)
عباد الرحمٰن کی گیار ہویں صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا کِوَامًا اور جب بے ہودہ
کاموں کے پاس سے گذرتے ہیں قوشرافت کے ساتھ گذرجاتے ہیں) یعنی برائی کی مجلسوں میں شریک ہوتا تو در کنارا اگر
کبھی لغواور بے ہودہ مجلسوں میں اتفاق سے ان کا گذر ہوجائے تو بھلے مانس ہوکر گذرجاتے ہیں یعنی جولوگ لغواور بیہودہ
کاموں میں مشغول ہوں ان کے مل کو فرت کی چیز جانے ہوئے ان پرنظر ڈالے بغیر آ سے بردھ جاتے ہیں۔ بھلے آ ومیوں
کواریا ہی ہونا جا ہے۔ جو وہاں کھڑ اہوگیا وہ تو شریک ہوگیا' اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی شریر آ دی

مجلس میں بلانے لگے پابلا وجہ خواہ تخواہ کی بات میں الجھ پڑے خیریت اس میں ہے کہ ادھرے اعراض کرتے ہوئے عرب میں میں میں میں کھنچھ جات رہی تھوٹ تا ہی سے اس مجمونیوں کیا عاد الرحمان کی مارھویں صغیت

گذر جائے اگران ہیں سے کوئی مخص چلتے ہوئے کوچھٹردے تو بوں سمجھ لے کہ جھے نہیں کہا۔عباد الرحمٰن کی بارھویں صفت

بيان كرت بوت ارشادفرمايا: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِايَاتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَحِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا و عُمُيَاناً

یعنی ان بندوں کی شان میہ ہے کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعہ تذکیر کی جاتی ہے یعنی آیات بڑھ کر سائی جاتی ہیں اوران کے تقاضے پورے کرنے کے لئے کہاجاتا ہے توان برگو تکے بہرے موکر نہیں گر پڑتے۔مطلب سے ہے کدان آیات براچھی طرح متوجہ ہوتے ہیں ان کے سجھنے اور تقاضے جانے کے لئے سمع وبھر کو استعال کرتے ہیں ایسا طرز استعال نہیں کرتے جیے سنا ہی نہیں اور دیکھا ہی نہیں۔اس سے معلوم ہوا قرآن کے معانی اور مفاصیم کواچھی طرح سمجما

جائے اوران کے تقاضوں پر بوری طرح عمل کیا جائے یہی اہل ایمان کی شان ہے۔

عبادالرحلن كى تيرهوي صفت بيان كرت بوئ ارشادفرمايا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن (اعبمار عدب بمارى بيويول اور بمارى اولا دكي طرف ي بمين أنكمول كي شندك عطافر ما) يعني أنبيس بمارى أنكمول كى شندك بناد ساس كامفهوم بهت عام ب بيويال اور بيك كه سدوين آرام سے جئيل فرمانبردار بھى مول نيك بھى مول دین دار بھی ہوں انہیں دیکھ دیکھ کردل خوش ہوتا ہو بیسب آئھوں کی شندک میں شامل ہے۔

جوبندے نیک ہوتے ہیں انہیں اپنی از واج واولا دکی دینداری کی بھی فکر رہتی ہے وہ جہاں ان کے کھانے یہنے کا فکر كرتے بين وبال انہيں وين كھانے اوران كى وين تربيت كابھى اہتمام كرتے بين أكر بيوى يج جسمانى اعتبار سے صحت مند ہوں اور انہیں کھانے یینے کوخوب ملتا ہواور اللہ تعالی کے اور ماں باب کے نافر ماں ہوں تو آم مکھوں کی شعند ک نہیں بنتے بلکہ وبال بن جاتے ہیں۔ جب اولا دکودین پرڈالیں گے اور انہیں متقی بنا کمیں گے اور زندگی بحرانہیں دین پر چلاتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اس طرح متفیوں کے امام اور پیشوا بے رہیں گے۔

عبادالرحمن بيدعا بهي كرت بين كه وَاجْعَلْنَا لِلمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿ (اورجمين متقيون كالبيثوابناو \_ ) كو كُافخض متقیوں کا پیشوا اس وقت بن سکتا ہے جبکہ خود بھی متقی ہود عا کا انحصار اس پرنہیں ہے کہ از واج اور اولا دہی متقی ہوں انسان خود بھی متنی ہے جب انسان خود متنی ہوگا اور اپنے تقوے کو ہر جگہ کام میں لائے گا تو اس کی از واج واولا داور احباب واصحاب بھی متاثر ہوں گے اور اس کی دیکھا دیکھی تقوے پر آئیں گے اینے خائدان اور کنبد کے علاوہ باہر کے لوگوں کا بھی پیشوا بننے کی سعادت حاصل ہوگ معلوم ہوا کہ تقوے کے ساتھ دینی پیشوا بننے کی خواہش رکھنا اوراس کے لئے دعا کرنا شرعا ندموم نہیں بلکہ محمود ہے جب کس میں تقویل اور اخلاص ہوگا تواس کی مشیخت اور ریاست اور امامت اس کے فس میں کبر پیدانہ ہونے دے گی۔

عبادالرطن كى صفات بيان كرنے كے بعدان كا آخرت كامقام بتايا أولنك يُجْزَوْنَ الْغُوفَةَ بِمَا صَبَرُوا (بي وہلوگ ہیں جنہیں بالا خانے ملیں کے بیجان کے ثابت قدم رہنے کے )اس میں الغرفة جنس کے معنی میں ہے سورہ سبامیں فرمايا فَاوُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُوفَاتِ امِنُونَ (سويده اوك بين جن ك لخ

دوہری جزاہاوردہ بالا خانوں میں امن وامان کے ساتھ رہیں گے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت والے اپنے او پر بالا خانوں کے رہنے والوں کواس طرح دیکھیں گے جیسے تم چکدارستارے کو دیکھتے ہو جو مشرق یا مغرب کی افق اس دور چلا گیا ہوا در بیفرق مرات کی وجہ سے ہوگا صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ (ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ) بید حضرات انبیاء کرام علیم مالسلام کے منازل ہوں گئان کے علاوہ وہاں کوئی اور نہ پنچے گا'آپ نے فرمایات ماس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے بیدہ لوگ ہوں گے جواللہ پرائیان لائے اور جنہوں نے پیغیروں کی تقدیق کی۔ (رواہ ابنجاری ص ۱۲۷)

حضرت ابو ما لک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شہر جنت میں ایسے بالا فانے ہیں جن کا ظاہر ان کے باطن سے اور باطن ان کے ظاہر سے نظر آتا ہے اللہ نے بیہ بالا فانے اس خص کے لئے تیار فرمائے ہیں جن کا ظاہر ان کے باطن سے اور کھانا کھلائے اور کھڑت سے روزے دکھے اور رات کو نماز پڑھے جبکہ لوگ سور ہے ہوں۔
وَ مُلَّقُونُ وَ فِيهَا تَحِيَّةً وَ سَلَامًا ( لیمنی بید حضرات بالا فانوں میں آرام سے بھی ہوں گے اور معزز بھی ہوں گے ان کی بیان میں بہانعتوں کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ فرشتے انہیں زندگی کی دعادیں گے کہ اللہ تعالی آپ کو بیبیں رکھے اور جمیشہ کے لئے رہندہ رکھے اور فرشتے سلام بھی کریں گے ، جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرشتے یوں کہیں گے کہ سَلَامً فَلَیْکُمُ طِنْبُتُمُ فَادُ حُلُونُهَا خَالِدِیْنَ ( تم پرسلام ہوخوش عیش رہوسواس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہوجاؤ)

خوالدین فیها حسنت مستقر او مقاماً (پیاوگاس میں بمیشد ہیں گے یا چی جگہ ہے تھم نے اور ہے کے لئے)
مونین تلصین کا انعام واکرام بتانے کے بعد فرمایا کہ قُلُ مَا یَعْبُو اُ بِکُمْ رَبِّی لَو لَا دُعَا وَ کُمُ (آپ فرماد یجئے
کہ میرار بہماری پرواہ نہ کرتا اگر تمہارا پکارتانہ ہوتا) مفسرین کرام نے اس کے متعدد مفاہیم بتائے ہیں جن بیس سے ایک مطلب بیہ کہ اے ایمان والوتم جواللہ تعالی کو پکارتے ہوا دراس کی عبادت کرتے ہواس کی وجہ سے اللہ تعالی کے ہاں
تمہاری قدرو قیت ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے تو تمہارے وکی قدر قیت نہ تی ای لولا دعاء کم لما اعددت
بہری قدرو قیت ہے اگر تم اس کی عبادت نہ کرتے تو تمہارے وکی قدر قیت نہ تی اولا دعاء کم لما اعددت بہری وہ نہ المومنین من المحاطبین (یعنی اگر تمہاری پکار نہ ہوتی تو بیس تمہاری پرواہ نہ کرتا اور یہ خاطب مونین میں سے بعض کی حالت کے بیان کے لئے ہے) (روح المعانی)

فَقَدْ كَدَّبَتُمُ (سواے كافروتم في كَلَدْيب كَى) فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (سوعَقريب تهميں سزاچ پكررہے گى) يعنى تم پراس كاوبال ضرور پڑے گاجودوزخ كى آگ يس داخل ہونے كى صورت يس سامنے آجائے گاء عبداللہ بن سعودرضى الله عنہ سے روايت ہے كرازام سے كفار قريش كاغزوه بدريش مقتول ہونا مراد ہے۔

> ولقدتم تفسير سورة الفرقان بحمده سبحانه وتعالى في الاسبوع الاخير من شهر صفر الخير ٢ ١ ٣ ١ ه والحمد لله رب العالمين والصالة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين



#### رسول الله علی کوسلی اور مکذبین کے لئے وعید

اس کے بعدارشاد فرمایا کہ ہم اگر چاہیں تو آسان سے ایسی نشانی نازل فرمادیں جے پیشلیم کرلیں اوراس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں اوراس طرح سے جرأو قبرا ایمان لے آئیں لیکن ایسا کرنانہیں ہے کیونکہ لوگوں کو مجبور نہیں کیا گیا۔ اختیار ہے اختیار سے ایمان قبول کریں۔

اس کے بعد خاطبین کی عام حالت بیان فر مائی کہ جب بھی رحن کی طرف سے کوئی نی تھیجت آتی ہے تو قبول کرنے کے بجائے اعراض کرتے ہیں ان کے جمٹلانے اور آیات کا فداق بنانے کا نتیج عفر یب ان کے سامنے آجائے گایعنی تکذیب اور استہزاء کی سزایا تیں گے صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ آنے والے عذابوں کو انباء سے تعیر فر مایا جونباء کی جمع ہے نباء خبر کے معنی میں آتا ہے چونکہ قر آن عظیم نے پہلے سے تکذیب واستہزاء کے واقب کی خبر دی ہے اس لئے آنگ مَا تکانُو ا به مَسْسَتَهُ فِرُونَ فر مایا یعن تکذیب برعذاب آنے کی جو خبریں دی گئی تھیں ان کا ظہور ہوجائے گا۔

میستَهُ فِرُونُ فَ فر مایا یعن تکذیب برعذاب آنے کی جو خبریں دی گئی تھیں ان کا ظہور ہوجائے گا۔

اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی شان ربوبیت کا تذکرہ فر مایا کہ اللہ تعالی شاند نے زمین سے برقم کی عمدہ عمدہ جیزیں
نکالی اورا گائی ہیں جنہیں بنی آ دم اور حیوانات کھاتے ہیں اور استعال کرتے ہیں آخر میں فر مایا اِنَّ فی فی فی لیک آلائی آکہ
اس میں اللہ تعالی کی توحید پر اور کمال قدرت پر بوی نشانی ہے اور اکثر لوگ بانے نہیں ہیں اور انکار پر تلے ہوئے ہیں۔
آخر میں فر مایا وَانَّ دَبُّکَ لَهُوَ الْعَزِیْنُ اللَّوْجِیْمُ (اور آپ کارب عزیز ہے غلبوالا ہے) منکرین دین اور
معاندین بینہ جھیں کہ ہم یوں بی انتقام اور عذاب سے چھوٹے ہوئے رہیں گئے نیز اللہ تعالی رجیم بھی ہے جولوگ ابھی

کفرشرک سے بازآ جائیں ایمان قبول کرلیں ان پردم فرمائے گا۔

وَإِذْ نَاذَى رَبُّكَ مُوسَى إِنِ اثْتِ الْقَوْمَ الْطَلِيدِينَ ﴿ وَمُونَ كَ بِالْ جِ بَاءُ كَا يَهُوكُ الْكَيتُقُونَ ﴿ وَمَ يَعْمِينَ صَلَّا بِي عَلِي الله وَلَ وَرَحْنَى مَنْ الله وَ مَعْمَا وَلَي يَعْمِينَ صَلَّا مِي وَكَ وَرَحْنَى الله الله وَلَى الله وَلَى الله الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلِهُ الله وَلَا الله وَل

انواد البيان جلاحتم فَعَلْتُهُمَّ إِذًا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ فَقُرْرَتُ مِنْكُوْلِتَا خِفْتُكُوْ فَوَهَبِ لِي رَبِّي فیل میں نے اس دقت کیا تھا جبکہ میں چوک جانے والوں میں سے تھا' مو میں تبرارے یہاں سے فرار ہو گیا جب مجھے تبراری طرف سے ڈرلگا' موہر سدب حُكُمًا وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسِلِيْنَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهُا عَلَى آنْ عَبِّنُ كَ بَنِيَ جھے دانشمندی عطا فرمائی اور جھے پیغبروں میں شامل فرمادیا 'اوروہ جوتو جھے پراپنااحسان جنگار ہاہے سواس کی وجہ بیہ کہ تونے تی اِنْهُ آءِيْكُ قَالَ فِرْعُونَ وَمَا رَبِّ الْعَلِينُ قَالَ رَبُ التَّهَاوِةِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنُهُ اسرائیل کوغلام بنار کھاتھا تھ توجون نے کہااور سب العالمین کون ہے؟ مولی نے جواب دیا کرد سالعالمین وہی ہے جوآ سانوں کا اور جن کا اور جوان کے درمیان ہے كُنْتُوْمُوْقِنِيْنَ®قَالَ لِمِنْ حَوْلَةَ الْاسْتَعِمُوْنَ®قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ الْمَاكُمُ ب كارب بها كرتم ليتين كرف والدي و فرعون البيئة س ياس كم بيني خلال السين الله المراكب المراكب المحادث المساح الماليات الموادون وَلِينَ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُ مُوالَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُ مُولَكُ فَالَ رَبُّ الْمُعْرِقِ کا بھی رب ہے فرعون نے کہا بلاشبہتمہار ارسول جو تبہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے موی نے کہا کہ وہ مشرق اورمغرب وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْ كُنْتُمُ تَعْقِلُونَ قَالَ لِإِنِ اتَّنَاتَ الْمَاعَيْرِي لَاجْعَلْتُك اور جو کچھان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اگرتم سجھتے ہو فرعون نے کہا اگر تو نے میرے علاوہ کوئی معبود بنایا تو میں مِنَ الْسَبْعُونِينَ ۗ قَالَ أَوْلُوجِ مُتُكُ إِشَى عِمْدِينِ فَقَالَ فَأْسِيهَ إِنْ كُنْتَ ضرور ضرور تخفے قیدیوں میں شامل کردوں گا مویٰ نے کہا اگر چہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل پیش کردوں؟ فرعون نے کہا مِنَ الصَّدِ قِيْنَ ﴿ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعُبُانٌ ثُمِّي يَنُّ أَوَّ نَزَعَ يَكُ لَهُ فَإِذَا

اگرتو بچوں میں سے ہےتو دلیل پیش کردیے اس پرمویٰ نے اپنی عصاد ال دیا سودہ اچا تک داضح طور پرا ژ دھابن گیا اورا پناہا تھ نکالاسودہ هِي بَيْضَاءُ لِلتَّخِلُونَيُ هُ

اجا تک و مکھنے والوں کے لئے سفید ہوگیا تھا۔

حضرت موسى اورحضرت مإرون عليهماالسلام كا فرعون کے پاس پہنچنااور گفتگو کرنا

يو: يد پور ايك ركوع كارجمه جوبهتى آيات برشمل بان من حفرت موى اور مارون عليهما

السلام كے فرعون كے ياس جانے اور اس سے تعتكو كرنے كا تذكرہ ہے مصرت موئى عليه السلام بني اسرائيل كے ايك گھر اندمیں پیدا ہوئے۔فرعون بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ان کے لڑکوں کوتل کر دیتا تھا اوران کی جولڑکیاں پیدا ہوتی تھیں انہیں زندہ چھوڑ دیتا تھا'جب موی علیہ السلام پیرا ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ اس بچہ کو ایک تابوت میں رکھ کرسمندر میں ڈال دوانہوں نے ایسائی کیا۔اہل فرعون نے اس تابوت کو پکڑلیا دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ئے بچہ کوا تھالیا اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہاا ہے لل ند کر ممکن ہے کہ یہ میں پچھے فائدہ پہنچادے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں جب فرعون اس پرراضی ہوگیا تو دودھ بلانے والی عورت کی الاش ہوئی مولیٰ علیہ السلام کی عورت کا دودھ بیس لیتے تنے جب ان کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈالا تو ان کی بہن کو پیچے لگا دیا تھا کہ دیکھ بیتا بوت كدهر جاتا ہے جب تابوت فرعون کے لیم بہنچ گیا اور موی علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو ان کی بہن بول اٹھی کہ میں متہیں ایبا خاندان بتا دیتی ہوں جوان کی کفالت کرلے گا ان لوگوں نے منظوری دے دی اور بیجلدی سے اپنی والدہ کو لے آئیں موی علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ قبول کرلیا اور اپنی والدہ کے پاس رہے رہے لیکن فرعون کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے رہتے تھے جب بوے ہو گئے تو فرعون کے لی میں رہنا سہنا شروع ہوگیا اور وہاں کی سال گزارے پھر جب اور بوے ہو گئے تو ایک قبطی لینی فرعون کی قوم کے ایک مخص کا ان کے ہاتھ سے قبل ہو گیا البذا ایک مخص کے مشورہ دیے پر معرچیوور کرمدین مطے گئے وہاں ایک بزرگ کی لڑکی سے تکاح ہوگیا دس سال وہاں گزارے اس عرصہ بیل بکریاں چاتے رہے پھر جباہے وطن یعنی مصر کوواپس ہونے لگے تو اپنی بیوی کوساتھ لیا جنگل بیابان میں کوہ طور کے یاس پہنچ (جومصراور مدین کے درمیان ہے) الله تعالی کا کرناایا ہوا کہ داستہ بھی بھول گئے اور سردی بھی لگنے لگی کوہ طور پرآ گ نظر آئی اپنی بیوی ے کہا کتم یہاں مفہرومیں جاتا ہوں تمہارے تابیے کے لئے کوئی چنگاری لے آؤں گایا کوئی راہ بتانے والا ہی ال جائے گا وہ نار نہ جی بلکہ نورالی تھاوہاں پنچے تواللہ تعالی کی طرف سے نبوت سے نواز دیے گئے۔اللہ تعالی کا فرمان ہوا کہ فرعون کے یاس جاؤا سے توحیدی دعوت دووه اوراس کی توم ظالم لوگ بین انہیں كفروشرك سے اوراس كى سزاسے بچنا جاہے۔

حضرت موی علیدالسلام نے عرض کیا کہ جھے ڈرہے کہ وہ جھے جھلادی اور ساتھ ہی ہے بات ہے کہ میرادل تک ہونے لگتا ہے اور زبان میں بھی روانی نہیں ہے اس لئے میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایے اور میرے کام میں شریک فرمایے آیک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ میرے ذمان کا ایک جرم ہے میں "نے ان کا ایک آدمی آل کر دیا تھا اب ڈرہوہ جھے اس کے بدلہ آل نہ کر دیں اللہ تعالی شانہ کا ارشاد ہوا تہاری درخواست قبول کر لی گئی ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیا اور جھے اس کے بدلہ آل نہ کر دیں اللہ تعالی شانہ کا ارشاد ہوا تہاری درخواست قبول کر لی گئی ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیا اور ان کو بھی تہارے کا میں شریک کردیا ورتم اس بات کا خیال نہ کروکہ وہ تہمیں آل کردے گا ایسا ہرگز نہ ہوگا تم دونوں جا واسے تی کی دعوت دو ہم تہارے ساتھ ہیں اور تم ہم اللہ اور جو کھ فرعون سے بات چیت ہوگی وہ سب ہم سنتے رہیں گے فرعون کے پاس پہنچواوراس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے پیشر ہیں تو رب العالمین پر ایمان لا اور ہماری رسالت کو بھی تسلیم کر فرعون کے پاس پہنچواوراس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے پیشر ہیں تو رب العالمین پر ایمان لا اور ہماری رسالت کو بھی تسلیم کر خون کے پاس پہنچواوراس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے تو رب العالمین پر ایمان لا اور ہماری رسالت کو بھی تسلیم کر خون کے پاس پہنچواوراس سے کہو کہ ہم رب العالمین کے پیشر ہیں تو رب العالمین پر ایمان لا اور ہماری رسالت کو بھی تسلیم کر

اورب العالمين كسواكمى كواپنارب اورم جودمت بنا اور مارايد بھى كہنا ہے كہ نى اسرائيل كو بمار ساتھ بھيج دے۔

موئى عليہ السلام معر پنچے اور اپنے بھائى ہارون كوساتھ ليا اور دونوں فرعون كے پاس پنچے اسے قو حيدى دعوت دى اور

نى اسرائيل كوساتھ بھيج نے لئے كہا فرغون نے كہا كہا ہے موئى جب قو چھوٹا سابچ تھا ہم نے بخے پالا اپن عمر كئى سال تم

نے ہمارے ساتھ گزارے اور تو نے وہ حركت كى جہ تو جانتا ہے ( يعنى ايک قبلي كوثل كرديا ) ہم نے جو تيرى پرورش كى تو

نے اس كايہ بعله ديا اور شكر گزارى كى بجائے ناشكروں بيس شامل ہوگيا موئى عليہ السلام نے فرمايا ہاں يہ بات تھي ہے كہ

بھے ايک خص قل ہوگيا تھا بھے نظمى ہوگئ تى ( بيس نے عمد اقل نيس كيا تھا اس كى ظالماندروش كود كيوكر تا ديا مكا مارا تھا

وہ ايک مكا گفتے ہم گيا مير افقصود نہ مارنا تھا نہ كوئى ايک ملائيس مرتا ہے ) تم لوگ مير قبل كے مشور ہے كہ تى اللہ اللہ من كے ذرب بھاگ كيا اس كے بعد اللہ تعالى نے بچھ دائش تذى عطافر مادى اور جھھا ہے تیفیروں میں شامل فر مادى اور جھھا ہے تیفیروں میں شامل فر مادى اور جھھا ہے تیفیروں میں شامل فر مادى اور بھور ہے تو تین اسرائیل كے لؤلوں گوئى كرتا نہ بھى اس كا اصاب جبكہ بچھاللہ تعالى عافر مان ہے كرتير ہے ہاں آنا ضرورى ہوائر ہى نے تو بنى اسرائیل كے لؤلوں گوئى كرتا نہ بھى سے سندر ہىں بہايا جاتا نہ تيرے گر ميں پنچتا نہ تجھے پرورش كرتى پڑتى تو بنى اسرائیل كوغلام بنا ركھا تھا اس كيوب سے سمندر ہىں بہايا جاتا نہ تيرے گر ميں پنچتا نہ تجھے پرورش كرتى پڑتى تو بنى اسرائیل كوفل كے اسكا تھے كوئى دھيان نيس اگر تو نے ايک بڑرے كى دورش كرى دورش كرى بودرش كرتى ہورتى كرتى ہورتى كے اسكا تھے كوئى دھيان نيس اگر تو نے ايک بڑرے كى دورش كرى دورش كرتى ہورتى كرتى ہورتى كرتى ہورتى كوئل كے اسكا تھے كوئى دھيان نيس اگر تو نے ايک بڑرے كى دورش كرى دورش كرى دورش كرى دورش كرى دورش كوئل كيا ہورائى كے دورش كرى دى تو دورش كرتى كے اسكانے كھے كوئى دھيان نيس اگر تو نے ايک بڑرے كی دورش كرى ديا تير بودرش كرتى كوئل كيا تھے كوئل كيا تھا كوئل كيا تھے كوئل كيا تھے كوئل كيا تھے كوئل كيا تھے كوئل كيا تھا كوئل كيا تھا كوئل كيا تھے كوئل كيا تھا كوئل كوئل كيا تھا

بات ك كرفرعون سے كچھ بن ندير ااورائ ور باريوں سے بطور تسخريوں كنے لگاك إنَّ رَسُولَكُم الَّالِي أُرْسِلَ اِلْيُكُمُ لَمَجْنُونَ كَدِيدُض جواحِ خيال مِن تبهارارسول بن كرة يام جصة اس كرديواند بون مل وكي مكنيس ہے۔(اللہ کےرسولوں کود بوانداور جادوگرتو کہاجاتا ہی رہا ہے فرعون نے بھی بیحربداستعال کرلیا) موسیٰ علیدالسلام نے ائی بات مزید آ کے بوحائی اور فرمایا کہ میں جس ذات پاک کورب العالمین بتار ہا ہوں وہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب كا بھى اور جو كچھان كے درميان ميں ہان سبكارب ہے اگرتم عقل ركھتے ہوتواسے مان لؤاب تو فرعون ظالماندك جتى برآ كيا جوظالمون كاشعار باوركيني لكاكدات موى مير بسواا كرتوني كمي كومعبود بنايا توميل تخي قديوں ميں شامل كردوں كا توجيل كافے كا اوروہاں كے مصائب ميں جتلارے كا مصرت موى عليه السلام نے فرمايا كه میں دلیل سے بات کرتا ہوں میرے یاس الله کی طرف سے اس بات کی نشانی ہے کہ میں اس کا پیغیر ہوں اگر میں وہ نشانی پیش کر دوں تو پھر بھی جیل جانے کامستحق ہوں؟ حضرت مویٰ کے فرمانے پر فرعون نے کہا اگرتم سیے ہوتو لا وُنشانی پین کرواللدتعالی نے حضرت موی کوجونشانیاں دی تھیں ان میں ایک تولائمی کوزمین پرولوا کرسانپ بناویا تھا پھران کے كرنے سے وہ دوبارہ المحى بن كئ تھى جيسا كسورہ طميل بيان ہو چكا بدوسرے ان سے فرمايا تھا كتم اپنے كريبان میں اپنا ہاتھ داخل کروانہوں نے ہاتھ ڈال کرنکالا تو وہ سفید ہو کرنگل آیا بیسفیدی اس گورے پن سے کئی گنا زیادہ تھی جو عام طورے گورے آ دمیوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے بید دونو ل نشانیاں دے کرفرعون کے پاس جیجا تھا اور فر مایا تھا کہ فَلْوَالِكَ بُوهَانَان مِنْ رَبِّكَ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ (سويتهار عدب كي طرف عدودليلي بي فرعون اوراس ك سردارون كي طرف لے كرجاؤ) فرعون نے نشاني طلب كي تو حضرت موئي عليه السلام نے اپني لاشي ۋال دى وه فورآ ا ژدهابن گی اورگریبان میں ماتھ ڈال کرنکالاتو خوب زیادہ سفید ہوکرنکلاد کیھنے والے اسے دیکھی کرونگ رہ گئے تغییر ابن کثیرج سوس ۲۳۳ میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت مولیٰ کا ہاتھ جا ندے کھڑے کی طرح چیک رہاتھا'اس کے بعد فرعون نے مقابلہ کے لئے جادوگروں کو بلایا جیسا کہ آئندہ رکوع میں فدکورہ۔

ٱڬتُمْرِ نُجْتَمِ عُوْنَ ﴿ لَكُلَّنَا نَتَّبِهُ التَّكَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَلِبِينَ ۞ فَلَيَّا جَآءُ السَّكرةُ تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید ہم جادوگروں کی راہ کو قبول کر لیس اگر وہ غالب ہو جائیں گئ جب جادوگر آئے تو انہوں نے قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لِنَا لِكَجْرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ الْغِلِينِ • قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ فرعون سے کہا کداگر ہم غالب ہو گئے تو کیا بھٹی طور پر ہمیں کوئی براانعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں۔اوراس میں شک نہیں کداس اِذًا لَيْنَ الْمُقَرِّبِينَ @قَالَ لَهُمْرِمُوْسَى الْقُوْا مَا اَنْتُمُرِثُلْقُوْنَ ۖ قَالْقَوْا حِبَالَهُمْ مورت میں تم مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔مویٰ نے کہا کہ تم ڈال دد جو کچھ ڈالنے والے ہو۔سوان لوگوں نے اپنی رساں مِيَّهُ مُروَ قَالَوْابِعِ زَّقِ فِرْعُوْنَ إِنَّالَنَحْنُ الْعَلِبُوْنَ ﴿ فَالْقَى مُوْسَى عَصَاهُ اور لاٹھیاں ڈال دیں اور فرعون کی عزت کی قتم کھا کر بولے کہ بلاشہ ہم ہی غالب ہوں گے۔سومویٰ نے اپنا عصا ڈالا۔ فَاذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأَلْقِي السَّكَرَةُ سِعِدِينَ ۞ قَالُوَا امْكَابِرَتِ الْعَلِمِينَ ۞ سواجا تک وہ ان لوگوں کے بنائے ہوئے دھندے کو نگلنے لگا پھر جاد و گریجدے میں ڈال دیئے گئے کہنے لگے ہم رب العالمين پرايمان لائے رَبِّ مُوْسِى وَهٰرُوْنَ ۗ قَالَ امْنْتُمُ لِلهُ قَبْلُ انْ اذْنَ لَكُمْرٌ إِنَّهُ لَكِيْنِرُكُمُ الَّذِي جوموی اور ہارون کارب ہے۔ فرمون نے کہا کیاتم اس پراس سے پہلے ایمان لے آئے کہ بیٹ جمہیں اجازت دول۔ بیٹک بات بیے کہ بیٹم سب کا بڑا ہے عُكْمَاكُمُ السِّحْرُ فَكُمُونَ تَعْلَمُونَ ۗ لَأُقَطِّعِنَ ٱلْمِيكُمُ وَ أَرْجُلُكُمُ مِّنَ خِ س نے جہیں جادد سکھایا ہے سویضروری بات ہے کتم عنقریب جان او کے من ضرورضرور تمہارے ہاتھوں کواور پاؤں کو نخالف جانب سے کاٹ دوں گا ۣٚۅُڝڵٮ؆ڰؙۄؙٱجْمَعِيْنَ۞۫ قَالُوْالَاضَيْرُ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُوْنَ۞ إِنَّا نَطْمُعُ اور ضرور خروتم ہیں سولی پر اٹکادوں گا انہوں نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں۔بلاشہ بم اپنے رب کی اطرف او شنے والے ہیں۔ بم امرید کرتے ہیں آن يَغْفِرُ لِنَا رَبُّنَا خَطْلِيكَا أَنْ كُنَّا آوُلَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ كر حارارب حارى خطاؤل كواس وجد يخش دے كاكم بم سب سے بہلے ايمان لانے والے بيں

حضرت موی العَلَیْ الله کے مقابلہ کے لئے فرعون کا جادوگروں کوبلانا مقابلہ ہونا اور جادوگروں کا شکست کھا کرا بمان قبول کرنا

قسفسيس : حطرت موى عليه السلام كے جواب وسوال سے عاجز ہوكراور دو برے مجورے ديكي كرفر عون كى فكست تو

ای وقت ہوگی لیکن اس نے اپنی خفت مٹانے اور درباریوں کو مطمئن رکھنے اور ان کے ذریعہ ساری قوم کواپی فرما نبرداری پ جمائے رکھنے کے لیے ہرداروں سے کہا جواس وقت وہاں دربار میں موجود تھے کہ بچھیں آگیا بی قوا میں برداما ہرجادوگر ہ بی چاہتا ہے کہ تہمیں مصری سرزمین سے نکال دے اور اپنی قوم کا بردا بن کران کوساتھ لے کر حکومت کرنے گئے ہم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ سورہ اعراف میں ہے کہ بیات قوم فرعون کے سرداروں نے کہ تھی اور یہاں اس بات کوفرعون کی طرف منسوب فرمایا۔ بات ہے کہ بادشاہ جو کچھ کہتے ہوں ان کے درباری خوشامدی بھی اس بات کود ہراتے ہوئے تا ئید میں وہی الفاظ کہددیتے ہیں جو بادشاہ سے ہول۔

جب مشورہ میں بات ڈالی گئ تو آپس میں بیطے پایا کہ تمہاری قلم رومیں جتنے بھی بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو جع کرواوراس مقصد کے لئے اپنے سارے شہروں میں کارندے بھیج دوجو ہر طرف سے جادوگر دل کوجمع کرے لے آئیں اوراس مخص کوجو جادو کے کرسانے آیا ہے اوراس کے بھائی کوسر دست مہلت دو۔ جب جادوگر آجا ئیں گے تو مقابلہ کرالیا جائے گا۔

شہروں میں آ دی بھیج گے انہوں نے بوے بوے ماہر جاد وگروں کوسمیٹنا شروع کیا اور حضرت موکی علیہ السلام سے مقابلہ کا دن اور وقت طے کرنے کی بات کی گئی انہوں نے فرمایا مَوْعِدُ مُحُمْ یَوْمُ الزِّینَدَةِ وَاَنْ یُسُحْشَوَ النَّاسُ صُعَی مقابلہ کا دن اور وقت طے کرنے کی بات کی گئی انہوں نے فرمایا مَوْعِدُ مُحُمْ یَوْمُ الزِّینَدَةِ وَاَنْ یُسُحْشَو اللّه دنیا کا طریقہ تہارے لئے یوم الزید یعنی میلے کا دن مقرر کرتا ہوں چاشت کے وقت مقابلہ ہوگا جادوگر آ ئے اور چیسے الل دنیا کا طریقہ ہوتا ہے انہوں نے وہی دنیا داری کی باتیں شروع کردیں اور فرعون سے کہنے گئے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس کی وجہ سے کوئی ہوا انعام اور کوئی عظیم صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا کیوں نہیں تم تو پوری طرح نوازے جاؤگے۔نہ صرف یہ کہ حجہیں بوے انعام سے سرفراز کیا جائے گا بلکتم میرے مقربین میں سے ہوجاؤگے۔

مقررہ دن اورمقررہ وقت میں ایک بڑے کے علمیدان میں مصر کے عوام اورخواص جمع ہوئے حضرت موکی اور حضرت المحرود علیہ میں بنیخ جادوگر بھی اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں لے کرآئے مصر کے لوگوں میں دین شرک مشہور مروج تو تھا ہی لیکن ساتھ ہی حضرت موکی اور حضرت ہارون علیه ما السلام کی دعوت تو حید کا بھی چرچا ہو چلا تھا اب لوگوں میں بیات چلی کہ دیکھوکون غالب ہوتا ہے۔ اگر جادوگر غالب ہو گئے تو ہم انہیں کی راہ پر لیمنی دین شرک پر چلتے رہیں گے جس کا داعی فرعون ہا اسلام کی عالم ہوگئے تو ان کا خوات السلام کی عالب ہو گئے تو ان کا فرعون ہوا ہوں (علیه مما السلام ) غالب ہو گئے تو ان کا فرعون ہے اس کے ساتھ یوں بھی کہنا چا ہے تھا کہ بیدونوں بھائی موئی وہارون (علیه مما السلام ) غالب ہو گئے تو ان کا دین تبول کر لیس کے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی ہیت کی وجہ سے یہ بات زبانوں پر نہ لا سکے گو لفظ لَعَدُنا سے اس طرف اشارہ ماتا ہے۔ انہوں نے لیقین کے ساتھ نہیں کہا کہ ہم جادوگروں کا اتباع کر لیس گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عامة طرف اشارہ ماتا ہوں خوات کے اور کو خوات کی ہیت کی وجہ سے یہ بات زبانوں پر نہ لاسا معلوم ہوتا ہے کہ عامہ کے الناس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ جادوگر غالب ہونے والے نہیں ہیں۔

جادوگروں نے کہا کہ اے موی بولوکیارائے ہے تم پہلے اپنی اکٹی ڈال کرسانپ بنا کردکھاتے ہویا ہم پہلے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں؟ (جادوگروں کا بیسوال سورہ طمیں فدکورہے) حضرت موی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ پہلے تم ہی

ڈالو۔ میں بعد میں ڈالوں گا۔ لہذا جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں۔ رب العالمین جل مجدہ کے مانے والوں میں تو تیے نہیں لہذا انہوں نے فرعون کی عزت کی تم کھا کر کہا کہ ہماری ہی فتے ہے اور ہم غالب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت موکی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا وہ عصا اثر دھا بن گیا اور شصرف یہ کہا ثر دھا بن گیا بلکہ جادوگرس نے جواپی رسیوں اور لاٹھیوں کے سائپ بنائے تھے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا 'اب جادوگر حضرت موکی علیہ السلام کے معتقد ہوگئے انہوں نے یعین کرلیا کہ موگ اور ان کا بھائی علیم مما السلام جادوگر نہیں ہیں ہم استے زیادہ جادوگر ہیں ادر جادو میں ماہر بھی ہیں ان کے مقابلہ میں ہم سب کا جادو دھرارہ گیا ان کا مقابلہ نہیں کیا جاسک جب یہ اپنی بات میں سے اور جادو میں ماہر بھی ہیں اور ان کا سچا ہونا ہم پر واضح ہوگیا تو ان پر ایمان لا تا ضروری ہے ان کے دلوں میں حق قبول ہیں کہ الشد تعالیٰ کے نبی ہیں اور ان کا سچا ہونا ہم پر واضح ہوگیا تو ان پر ایمان لا تا ضروری ہے ان کے دلوں میں حق قبول کرنے کا جذبہ لیسے ذور سے ابھرا کہ بے اختیار بحدہ میں گر کے جیسا کہ کوئی کی کو پکڑ کر بحدہ میں ڈال دے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان سے کافی تھا)

ہم رب العامین پرایمان کے آئے جوموی اور ہادون کارب ہے۔ (اس وقت ان کا اجمالی ایمان ہی کائی قا)

اب قرعون کی شفت اور ذکت کی انتہا نہ رہی جن لوگوں کو حضرت موکی اور حضرت ہادون علیمہ السلام کے مقابلہ کے لئے بلایا تفاوی ہار مان گئے اور ان دونوں پر ایمان لے آئے لہذا اپنی شفت منانے کے لئے فرعون نے وہی وحمی والی چال چی جو بادثا ہوں کا طریقہ رہائے اور ان دونوں پر ایمان لے آئے لہذا اپنی شفت منانے کے لئے فرعون نے وہی وحمی والی چال چی جو بادثا ہوں کا طریقہ رہائے اور ان دونوں پر ایمان سے بول کہا کہ تم میری اجازت کے بغیران پر ایمان کے آئے فرالا نظید میں وایمان ہم شخص کا ذاتی مسئلہ ہو داتی مسئلہ ہوتا ہے اور ان اور محارے کو اعلانے کی خلوق کا قبضہ نیس ہے کو بادشاہ اپنی سرخی اور طفیا نی بیل جن بال کرتے رہے ہیں کہ دلوں پر بھی ہمارا بقسنہ بہنا چاہد کہ اس کی توجہ ہے کہ ہم دائی ہیں جنب جن دلوں میں اپنی جگہ کہ لیت ہو کہ کی محارف ہوں نے دوسری بات ہے کہی کہ ہم در کہا ہم لیا ہم ہورہ ہم کہ ہم دوسری بات ہے کہی کہ ہم در ہم کہ ہم دوسری ہوں ہے کہ ہم دوسری ہوں ہے کہ ہم دوسری ہوں ہوں ہوں کہا کہ ہم تھر ہم ہم ہم ہم اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف کی جادو کہوں کہ کہا کہ ہم تر ہم کہا کہ ہم اور کہا ہم دوسری ہوں کہ ہم ہم کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف کی کہا کہوت ہم ہم ہم ہم ہم کہ ہم لوگوں کو اپنی طرف کا کہوا ہم کہ ہم ہم کہ ہم ایس کی ہم ہم کہا کہ کہوار کی دھم کی کا کہوا ہم نے دوسری ہم رہ ہم کہ ہم کہ ہم اور کہوں کو دھم کی کا کہوا ہم نہ ہم کہ ہم ایس کی ہم ہم کہ ہم ایس کی ہم کہ ہم کہ ہم اس کے جو ایمان پر صلہ ملے گا اس کے مقابلہ میں دنیا کی ذرائی تکلیف کی کئی حیثیت نہیں ) بلاشہ ہم الشدے ہم اس کی ہم کہوں نے اپنی کو اس کہاں مقابلہ میں جو لوگ کی دیثیت نہیں کو اور کی المونیوں ہم کہور کو کہور کو اس کو اس مقابلہ میں دنیا کی ذرائی تکلیف کی کئی حیثیت نہیں کو اور کی المونیوں سے پہلے ایمان لانے والے ہیں میدان مقابلہ میں جو لوگ کو اس خور کو ان کو کو ان کو کہور کی المونیوں سے پہلے ایمان پر مسلم کے کہور کیا تھا کہ میں جو کو کہور کو کہور کو کو کو کہور کو کہور کیا گوگوں کو کہور کو کو کہور کو کہور کیا گوگوں کو کہور کو کہور کو کہور کو کہور کو کہور کو کہور کیا گوگوں کو کہور کو کہور کیا گوگور کو کہور کو کہور کو کہور کیا گوگور کو کو کہور کو کہور کو کہور کو کہور کو کہور کو کہو

و او حین آل موسی آن اسر بعبادی انگر تنبعون فارسل فرعون فی المد آبن ادر بم نے مول کی طرف دی بیجی کدیرے بندوں کو ساتھ لے کردانوں دات بلے جاؤ باشر تمبارا پیچا کیا جائے گا ، مرفرون

حاز

رْذِمَةٌ قِلْنُاذُنَ ﴿ وَإِنَّهُ مُ لَنَا لَغَا إِخُونَ ﴿ وَإِنَّا شہروں میں اہل کار بھیج دیئے بلاشبہ یہ تھوڑی سی جماعت ہے اور انہوں نے ہم کو غصہ ولایا ہے اور بلاشبہ ٥ فَاخْرُجْنَهُ مُرِقِنْ جَنْتٍ وَعُيُونٍ ﴿ وَكُنُونٍ وَ مَقَامِ كُرِيمِ ﴿ لے بین سو ہم نے ان کو باغوں اور چشمول سے اور خزانوں سے اور عمدہ جائے قیام سے تکال دیا لِكُ وَ أَوْرُنْنِهَا بَنِي إِنْهَ إِيْلَ ﴿ فَأَتَبُعُوهُ مُرْمُشُرِقِينَ ﴿ فَلَتَا تُرَاءَ الْجَمُعُن ردیں موسورج نکلنے کے وقت ان کے چیچیے جائینچے گھر جب دونوں جماعتوں نے قَالَ اَصْلَبُ مُوْسَى إِنَّالَمُكُرِّ رَّكُونَ ﴿ قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِى رَبِّيْ سَيَهُ لِينِ ﴿ آپس میں ایک دوسر کے دیکھا تو موی کے ساتھیوں نے کہا یقینی بات ہے کہ ہم تو پکڑ لئے گئے مویٰ نے کہا ہر گزئیس بلاشبہ میرے ساتھ میرار ب فَأَذْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى إِنِ اخْمِرِبْ يِعْصَالُوالْبُخُرُ فَانْفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ وہ 🏯 ابھی راہ بتا وے گا' سوہم نے مویٰ کی طرف وی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی کو مار دو' سو وہ بھٹ گیا ہر حصہ اتنا بڑا تھا مَظِيْمِ فَ وَ إِزْلُفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيْنَ فَوَ أَنْجَيْنَا مُؤْسِى وَمَنْ مَّعَهَ أَجْمَعِيْنَ فَ جیسے بوا پہاڑا اور ہم نے اس موقعہ پر دوسروں کو قریب کر دیا اور ہم نے موکیٰ کو اور جولوگ ان کے ساتھ تھے سب کونجات دی ثُمِّ اَغْرُقُنَا الْلَحَرِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةٌ ۚ وَمَا كَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُغُمِنِينَ ﴿ ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا بلاشبہ اس میں بری نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ الْ بلاشبرآپ كارب زبروست برحمت والاب-

بحكم البي حضرت موى القليلا كالبي قوم كوهمراه كرراتون رات جلا جانا اور فرعون كالبيجيا كرنا ، پرلشكرون سميت غرق مونا

قسفسيو: سيدنا حفرت موئ عليه السلام كوالله تعالى شائه كاهم بوا كدمير بندون كوراتون رات لي كرمفر ت فكل جاؤاور سمندرى طرف جانا سمندر پر پنجو كي تواسے ختك پاؤكر اپني قوم كولي كر گزرجانا تمهار بي پيچي تمهارا وشمن كلي كاب فكر رہنااور نذر رہنا كسما قال تعالى في سورة ظله كلا تَحَاف دَرُكًا وَ لا تَحْشُن مفرت موكا عليه السلام اپني قوم كولي كرچل دي فرحون كو پہلے سے انديشہ تھا كہيں بيم صرسے ندفكل جائيں وہ لوگ حضرت موكا عليه السلام كوسيا نبي توسمجھ بي بي بي بي وزبان سے نہيں مانتے تھے جے عناد ہو وہ حق كوح سمجھ كربھى باطل پر الزار ہتا ہے فرعون کو پی خطرہ لائی تھا کہ تی اسرائیل ایک دن مصرکوچیوڑ کرچل دیں گے جب اس کوعلم ہوا کہ بی اسرائیل نکل پیکے
ہیں تو اس نے اپنے ملک کے شہروں میں کارندے دوڑا دیئے جوالیے لوگوں کو بھی جا کیں جو اس بات کی کوشش میں
مدودے کیس کہ بی اسرائیل مصرے نکلنے نہ پائیں اور اس کے ساتھ بی اپنی رعیت کو یہ بھی یقین والا یا کہ بی تھوڑے سے
لوگ ہیں ہمیں ان پر قابو پانا آسان ہاول تو ہماری رعایا ہیں دوسرے انہوں نے الی الی حرکتیں کی ہیں کہ انہوں نے
ہمیں غصے میں ڈالا ہے ہم انہیں آزاد چھوڑ نے والے نہیں ہیں اپنے ملک سے انہیں نکلنے نہیں ویں گے ہم ان کی طرف
ہمیں غصے میں ڈالا ہے ہم انہیں آزاد چھوڑ نے والے نہیں ہیں اپنے ملک سے انہیں نکلنے نہیں ویں گے ہم ان کی طرف
سے پوری طرح محتاط ہیں ان کے نکل جانے کا جو خطرہ ہے ہم ان سے عافل نہیں ہیں ہیں ہی سے حداد رون کا ایک مطلب ہے
دوسرا مطلب صاحب روح المعانی نے بعض مضرین سے (جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہیں) بیقل
کیا ہے کہ ہم پوری طرح ہتھیا روں سے سے ہیں۔

فرعون کوئی اسرائیل کی روانگی کا پند چلاتواس نے اپنے لشکروں کوجمع کیا جو بھاری تعداد ہیں میں لیکٹروں کو بھی اسرائیل کا پیچھا کرنااس ہیں آئی دیرلگ گئی کہ ٹی اسرائیل سندر کے کنارہ تک پڑھ بچے تھے ادھر فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ پہنچا یہ ایسا وقت تھا کہ سورج کی روشن بھیل بھی تھی بنی اسرائیل نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو دیکھا اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بنی اسرائیل کو دیکھا 'پہلی جماعت یعنی بنی اسرائیل اپنے دشمنوں کو دیکھ کر گھرا آٹھی اور حضرت مولی علیہ السلام سے کہا وائی گئی ہے ہم سے قریب تر ہم مولی علیہ السلام سے کہا وائی کے ذریا ہے گئی کہ ہم قو دھر لئے گئے دشمن اپنے لشکروں سمیت بھی گیا ہے ہم سے قریب تر ہم اب قو ہم پوری طرح ان کے زند ہم جی سے مسال علیہ السلام قبالکل بی مطمئن شے انہوں نے فرمایا کے الا ہم گؤ کہیں (بعین ہم پکڑ نے نہیں جاسکتے)

 فرعون خود بھی ڈوبا پے نشکر کو بھی لے ڈوبا جب ڈوبے لگا توائیان لے آیا اور کہنے لگا اُمَنْتُ اَنَّهُ لَآ لِلَهَ الَّهِ الَّهِ فَى اَلَّهُ اَلَهُ اَلَىٰ اَلَّهُ اَلَهُ اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

الحاصل الله تعالی شائد نے حضرت موئی علیہ السلام کے تمام ساتھوں کو نجات دے دی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق فرمادیا فقا کہ بنی اسرائیل کو ابھی ابھی ساتھیوں کو غرق فرمادیا فقا کہ بنی اسرائیل کو ابھی ابھی کی کر کرلے آئیں گئے اپنے باغوں کو اور چشموں کو اور خزائوں کو اور عمدہ مکانوں کو چھوڑ کر فکلے تھے اور خیال بیتھا کہ ابھی والی آتے ہیں نیز خریت کی اب لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ فہ کورہ بالا تمام نفتوں سے محروم ہوئے ڈوب اور دریا برد ہوئے دنیا مجھی گئی اور آخرت کا دائی عذاب اس کے علاوہ رہا فرعون جسے دنیا میں بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لشکر سے آگے جارہ ابھا اس کے علاوہ رہا فرعون جسے دنیا میں بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لئے اپنے لشکر سے آگے جارہ ابھا اس کے مدا قبال تعمالیٰ فی سور ق ھو د علیہ السلام یَقُدُمُ قَوْمَهُ یَوْمَ الْقَیَامَةِ فَاوُرَ دَهُمُ النَّارَ (فرعون قیامت کے دن دور ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دور ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دور ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دور ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دور ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دور ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دن دور ن کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم سے آگے آگے دوگا سودہ انہیں دور ن میں دار در در کا کا

فرعون اور فرعون کے ماتھی باغوں اور چشموں اور فز انوں اور اچھے مکانوں سے محروم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ شائہ نے یہ
چیزیں بنی اسرائیل کو عطافر مادیں صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کو دارث بنانے کے بارے ہیں اولا تو
مفسر واحدی سے بوں نقل کیا ہے کہ جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگ غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واپس مصر
بھیج دیا اور قوم فرعون کے جواموال اور جائیدادیں اور رہنے کے گھر تھے وہ سب بنی اسرائیل کو عطافر مادیئے حضرت من سے بھی یہی بات نقل کی ہوا ور ایک یہ بھی لکھا ہے کہ بیلوگ فرعون کے گھر تھے وہ سب بنی اسرائیل کو عطافر مادیئے حضرت موکی علیہ السلام کے
ساتھ واپس چلے گئے تھے اور وہاں جاکر قوم فرعون لینی قبلیوں کے اموال پر قابض ہوگئے تھے اور باقی لوگ حضرت موکی علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف چلے گئے اور ایک قول بیکھا ہے کہ و اُور دُنْسَاهَا بَنی اِسْرَ الْیُلُ کا یہ مطلب نہیں کہ
سمندر سے نجات پانے کے بعدا ہی وقت مصرکو واپس لوٹ گئے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس کے بعد آنہیں مصری افتد ارال گیا
اور نہ کورہ چیزیں ان کے قبضہ بیس آگئیں لیکن افتد اراور قبضہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دمانہ جس ہوا۔

احقر کے خیال میں یہی بات مجھے ہے کیونکہ آنیوں میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جواس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انہیں فورآ ہی مصرمیں افتد ارمل گیا اور اس قول کے مطابق جنات اور عیون اور کنوز کے بارے میں یوں کہا جائے گا کہ الفاظ جنس کے لئے استعمال ہوئے ہیں عین وہی چیزیں مراد نہیں ہیں جوفرعون اور ان کے ساتھیوں نے چھوڑی تھیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِةً (بلاشباس من بهت بوى نشانى ب) وَمَا كَانَ أَكْفَرُ هُمُ مُؤْمِنِينَ (اوران من اكثرلوك ايمان

لانے والنيس بيں) وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اور بلاشبا سيكارب عزت والا بدحمت والاسبر) ووگرفت فرمانے يرجى قادر بادرام بحى فرماتا بموس بندول كواس كعذاب سدارت رمناعاب اوراس كى رحت كالميدوار رمناعابيا ) لِأَيْثِهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْنُدُونَ ﴿ قَالُ الْمُنْكُ ان كرام على المعاراتيم كاقصد بيان سيج جميل نهول في است باب ساورة م سكراكم من جيزى عبادت كرت موان اوكول في كها مًا فَنَظُلُ لِمَا عَكِفِيْنَ ®قَالَ هَلْ يَسْبَعُونَ نَكُمْ إِذْ تَنْ عُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَا اللَّهِ الْ بتول کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے یا س جح رہتے ہیں اہراہیم نے کہا کہ کیا یہ تہاری بات سنتے ہیں جبتم انہیں بکارتے ہویا لك بلكة م في اسين بايد دول واى طرح كرت موت باياب ابرايم في كما كياتم في الكوريكما كُنْتُمْ تِعَبْلُونَ ۗ انْتُمُ وَ إِيَا قُاكُمُ الْأَقْلُ مُوْنَ ۗ فَانَّهُمْ عِلْ قُلِلَ إِلَّا رَ م تم اور تمهارے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو سوبے شک وہ میرے وشن ہیں سوائے رب لَمِيْنَ ۞ الَّذِي حَلَقَتِىٰ فَهُو يَهُمْرِيْنِ۞و الَّذِي هُويُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۞وَ إِذَا العالمين كے جس نے مجھے پيدا كيا سو وہ مجھے ہدايت ديتا ہے اور مجھے كھلاتا اور پلاتا ہے اور جد مَرِضْتُ فَهُوكِيتُنْفِيْنِ ٥ الَّذِي يُونِيَّنِي ثُمَّ يُخْدِيْنِ ٥ وَالَّذِي ٱطْمَعُ أَنْ يَغْفِرُ إِيْ يار بوجاؤل أوده بجصة فاديتا باورجو بجصموت دے كا بھر زنده فرمائے گااورجس سے ش اميدر كمتا بول كر قيامت كدن ميراقصور معاف عَى يَوْمُ الدِّيْنُ وَبِهِ هَبُ لِي مُحُكِّاً وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّلِينِي ﴿ وَاجْعَلْ فر مادےگا 'اے میرے دب مجھے تھم عطافر مایے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فر مایے 'اور بعد میں آنے والے لوگوں میں اچھائی کے ساتھ لْيُ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْآخِرِيْنَ ﴿ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةَ جَنَّةِ النَّعِيْمِ ۗ وَاغْفِرُ إِ میرا ذکر باتی رکھنے اور مجھے جنت انعیم کے وارثوں میں بنا دیجئے اور میرے باپ کی مغفرت فرمایے بلاشبدوه مراہوں میں سے ہے اور مجھےاس دن رسوانہ سیجتے گا جس دن لوگ اٹھائے جا کیں محرجس دن نہوئی مال نفع دے گا اور نہ بینے اِلَّامَنُ أَنَّ اللهُ بِقَلْبِ سَلِيْدٍ ۗ سوائے ا<sup>س فخص</sup> کے جو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس آئے۔

# حضرت ابراجیم الطین کا پی قوم کوتو حید کی دعوت دینا الله تعالی کی شان ربوبیت بیان کرنا اور بارگاه خدا وندی میں دعا نمیں پیش کرنا

قضعه بين: يهال به حضرت ابراجيم عليه الصلاة والسلام كى دعوت وحيداور قوم كى تبليغ كابيان شروع مور با به آخر يش حضرت ابراجيم عليه السلام كى دعا فقل فرمائى به جوانهول في الله جل شاخ سے اپنى دنيا و آخر شت كى كاميا بى كے لئے كى حضرت ابراجيم عليه السلام كى دعا فقل فرمائى به جوانهوں في الله جل شاخ سے دوكا ان لوگول في جو به تكے جواب ديئے اس كا وكو قرب نور بات كا وكو ترب اس طرح كى تفتلوسورة الله نهياء بيم ال جومكالمه فدكور به قريب قريب اس طرح كى تفتلوسورة الله نهياء بيم السلام (ع مى) ميں بھى گزر چكى بے۔ السلام (ع مى) ميں بھى گزر چكى ہے۔

حضرت ابراجيم عليه السلام نے اپنے باپ سے اور اپن قوم سے کہا کہتم لوگ کن چيزوں کی عبادت كرتے ہو؟ (حضرت ابراجيم عليه السلام كو پہلے سے معلوم تھا كه بياوك بنول كے پجارى بيں بظاہراس سوال كى حاجت فيخى ليكن انہوں نے سوال اس کئے فرمایا کہ جواب دیتے دفت ان کے منہ سے ان کی پرستش کا اقرار ہوجائے اور پھروہ ان کے اقرار کو بنیاد بنا کرا گلاسوال کر عیس ) حضرت ابراجیم علیه السلام کے جواب میں وہ لوگ کہنے لگے ہم تو بتوں کو پوجتے ہیں اورائبی پردهرنادیے بیشے رہتے ہیں حضرت ابراہیم علیالسلام نے فرمایا بیرجوتم ان کی عبادت کرتے ہواس میں تمہیں کیا فا کدونظر آتا ہے؟ تم جب ان کو پکارتے ہواوران سے کی حاجت کے پوراہونے کاسوال کرتے ہوتو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں اور کیا تہارے عبادت کرنے کی وجہ سے تہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں اور کیا ان کی عبادت ترک کردیے سے کوئی ضرر پنچادیت بیں؟ وہ لوگ بیجواب تو دے ند سکے کہوہ بات سنتے ہیں یا کوئی نفع ضرر پہنچا سکتے ہیں اور اس طرح کا کوئی جوابان کے یاس قیابھی بیں الاعالہ مجور ہوکروہی بات کہدی جومشرکوں کاطریقہ ہوتا ہے کہ ہم تواہے باپ دادوں کی تقليد كرتے بيں يعنى دليل اورسندتو كوئى جارے پائنيس باپ دادول كوجو كھ كرتے ديكھا بم بھى وہ كرنے ككے عصرت ابراہیم علیہ السلام نے قرمایا کہتم اور تمہارے پرانے باپ دادے جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھو غور کیا ہوتا 'میکی نہ بھی کی بات ہے کہ جو چیز نہ سے اور ندد کھے ندفع دے سکے ندضرر پہنچا سکے اس کو معود بنا بیٹے وہ کیے معبود ہوسکتا ہے جواپی عبادت کرنے والے ہی کمتر ہوئی توری تنہاری بات رہای تو میرے زد کے سے بات ہے کہ سیمرے دشمن بیں اگر میں ان کی عبادت کرنے لگوں تو ان کی عبادت کی دجدسے مجھے خت نقصان پنچ گا اور آخرت کے عذاب میں جتلا ہونا پڑے گا لوگوں نے اللہ تعالی کے سواجو بھی رب بنار کھے ہیں وہ انہیں پچھ بھی فا کدہ ہیں دے سکتے وہ سب ان کے دھن ہیں ہاں جولوگ صرف رب العالمین جل محدہ کی عبادت میں مشغول ہیں وہی نفع من بين رب العالمين جل محده ان كاولى إدروه است رب كاولياء بين (يدجوفر ما الفيائهُمُ عَدُولِينَ يدانهون

نے اپنے اوپرر کھ کر کہا اور مقسود بیتھا کہ یہ باطل معبود تمہارے دشمن ہیں دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے مختف اسالیب بیان اختیار کرتے رہتے ہیں )اس کے بعدرب العالمین جل مجدہ کی صفات جلیلہ بیان فرمائیں اور مشرکین کو بتا دیا کہ دیکھویں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو۔

اولاً يون فرمايا: اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ (جس في جمع پيدا كيااوروي صح راه بتا تا ب)

انيًا: وَالَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسُقِينِ (اورجو جُصَحَمَلاتا إور بلاتا ب

النَّا: وَإِذَا مَرَضُتُ فَهُوَ يَشُفِينِ (اورجب يسمريض موجاتا مول توه مجص شفاديتا ب)

رابعًا: وَالَّذِي يُمِينُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (اورجو جَح موت دے گا چرزنده فرمائكا)

خامسًا: وَاللَّذِي اَطْمَعُ اَنُ يَنْغُفِرَ لِي خَطِينَتِي يَوْمَ اللَّيْنِ (اورجس سے بيسِ اس بات كى اميدر كا موں كدوه انساف كدن بين تصور كومعاف فرمادےگا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین جل مجدہ کی صفات جلیلہ بیان قرما کر بتادیا کہ دیکھو ہیں ایسی عظیم ذات
کی عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں ہیں ان ہیں سے ایک صفت بھی نہیں ہے پھرتم انہیں کیے بچے ہو؟ نیزیہ بھی بتادیا
کہ بہی دنیا سب کچھی ہیں ہے اس کے بعد موت بھی ہے اور موت کے بعد زندہ ہونا بھی ہے اور انصاف کے دن کی پیٹی بھی
ہے ہاں رب العالمین کے منگروں اور باغیوں کوعذا ب ہوگا اگر آس دنیا ہیں قبہ کرلی جائے قورب العالمین جل مجدہ خطا وں
کومعاف فرمادے گا۔ سب سے بڑا گناہ کفروشرک ہے اس سے باز آجاؤتا کہ انصاف کے دن گرفت نہ ہو حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے بیہ بات اپنے او پر رکھ کر ان لوگوں کو بتادی اور سمجھا دی اس سے اہل ایمان کو بھی سبق لینا چاہئے کہ جب جلیل
القدر پیٹی برحضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کو خطاء وار سمجھ دے ہیں اور رب العالمین جل مجدہ سے بخشش کی لولگائے ہوئے
ہیں قوعام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سمجھنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سمجھیں اور مغفرت کی دعا کیں بھی کرتے
ہیں تو عام مونین کو تو اور زیادہ اپنے کو قصور وار سمجھنا لازم ہے۔ اپنے کو خطا کار بھی سمجھیں اور مغفرت کی دعا کیں بھی کرتے

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا تذکرہ فرمایا دَبِّ هَبُ لِنی خُحُمُّا (اے میرے دب جھے حکم عطافر ما) لفظ حکم کی تفصیل میں کئی قول ہیں بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے حکمت مراد ہے بعنی قوت علمیہ کا کمال مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حکم سے اللہ تعالی مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حکم سے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا اور اس کے تمام احکام کاعلم مراد ہے تا کہ ان پڑھل کیا جائے اور ایک قول یہ جھی ہے کہ حکم سے نبوت مراد ہے لیکن یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ دعائے نہ کور کے بعد نبوت سے مرفراز ہوئے ہوں نبوت مراد ہے لیکن یہ بات اس صورت میں تسلیم کی جاسکتی ہے جبکہ دعائے نہ کور کے بعد نبوت سے مرفراز ہوئے ہوں (راجیح روح المعانی جواص ۹۸)

وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ (اور مجصصالحين من شائل فرما) يعنى مجصان مفرات من شائل فرماد حرجن كعلوم

اوراعمال آپ كزد كي مقبول بول كيونكد كتابى علم بواوركيابى على بو مقبوليت عندالله ك بغيراس كوكى حيثيت نبيل والمحقل لِي لِسَانَ صِلْقِ فِي اللّحِويُنَ (اوربعد ش) في والله كول ش) بحال كساتھ ميراذكر باقى ركھے)

يعى حضرات انبياء كراعيكيم الصلو ة والسلام جوير بي بعد آئيل گاوران كى جواستي بول گاان ميں ميراذكرا چھائى به بوتار بيد يرشرف جھے بميشہ عطافر ماسئے الله تعالى في ان كي يدعا بھى قبول فرمائى ان كے بعد جيئے بھى انبيائے كرام عيمم الله على معوث بوئ سب أنبيل كى ذريت بيل سے تقيم اركى امتوں في أنبيل فيركي اورامت محمد يصلى الله على صاحبا وسلم كا جو حفرت ابرائيم عليه السلام بيون بي ما نبيل فيرك ما تعلى الله جل الله على الله على الله على الله جل الله على درخواست بيش كى جاتى ہے كہ برنماز ميں حضرت ابرائيم عليه السلام يورود تقييع عليه السلام كي شريعت كي الله على درخواست بيش كى جاتى ہے كہ برنماز ميں حضرت ابرائيم عليه السلام يورود تقييع كي اور الله على درخواست بيش كى جاتى ہے كہ برنماز ميں حضرت ابرائيم عليه السلام يورود تقييع كي اور تو الله على درخواست بيش كى جاتى ہے كہ برنماز على حضرت ابرائيم اوران كى آل پرصلو قاور بركت بيم بي وارئ في قرد في جَدَيْ الله على من من بين على من قرد في جون في ورد في جون الله على من سرحال جنت نصيب ہو نے كردت النه على كردت رہنا چا سيخ الى برخال من شرد كھے۔

وَاغُفِرُ لِآبِی اِنَّهُ کَانَ مِنَ الصَّالِیُنَ (اور میرے باپ ک مغفرت فرمایے بلاشبدہ مرابوں میں سے ہے) لینی میرے باپ کوائیان کی توفق دیجے اور اس طرح مغفرت کے قابل بنا کراس کی مغفرت فرماد یجے اس بارے میں مزید کلام سورہ تو بی آیت وَمَا سَحَانَ اسْتِغُفَا رُ اِبْرَاهِیُمَ لِآبِیُهِ اور سورہ ایرائیم کی آیت وَبَّنَا اغْفِرُ لِی وَلِوَ الِلَدَی وَلِلْمُوْمِنِیْنَ کے ذیل میں گذرچاہے۔

وَلَا تَخْوِنِيْ يَوْمَ يُنْعَفُوْنَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَلِيْمِ (اور جَحَال دن رسوا فَرَى الله بِقَلْبِ سَلِيْمِ (اور جَحَال دن رسوا فَرَى الله بَعْنَ وَعَالَ الله بَعْنَ الله بَعْنَ الله بَعْنَ الله عَلَى الله بَعْنَ الله وَلَا مَنْ الله وَلَى الله وَلَى الله بَعْنَ الله وَلَى الله بَعْنَ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله بَعْنَ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلِمُ وَلَا الله وَلِمُ وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله و

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علی نے ارشادفر مایا کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اینے باپ آذر سے ملاقات ہوجائے گی آذر کا چرہ بے رونق اور سیابی والا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے کیا یس نے جھے نہ کہاتھا کہ میری نافر مانی نہ کراس پران کا باپ کے گا کہ آج تھم دو میں تہاری نافر مانی نہ کروں گا'اس کے بعدا برا تیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہا ہے میرے پروردگار کیا آپ نے جھے سے اس کا وعدہ نہیں فرمایا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس دن آپ جھے رسوانہ کریں گے سواس سے بڑھ کرکیا رسوانی ہوگی کہ میر اباپ ہلاک ہو ( یعنی کفری دجہ سے دوزخ میں جانے والا ہے ) اللہ تعالی کا ارشاد ہوگا کہ میں نے کا فروں پر جنت کو ترام کر دیا ہے پھر ابرا ہیم سے خطاب ہوگا کہ اپنے پاؤں کے بنچے دیکھو وہ نظریں ڈالیس گے تو آئیس ایک بالوں سے بھر ابوا بحو نظر آئے گا جو ( آلائش میں ) آلودہ ہوگا (بیان کا باپ ہوگا جس کی صورت من کے کردی جائے گی ) اس بجو کے یاؤں پکڑ کردوزخ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ البخاری سے سے بھر ابوا کے گاروں کے اپنے گا کہ اس کی صورت من کے دری جائے گی ) اس بجو کے یاؤں پکڑ کردوزخ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ البخاری سے سے بھر ابوا کے گاروں کے باللہ کا کہ کی بھوٹی کے دور کے میں ڈال دیا جائے گا (رواہ البخاری سے سے بھر ابوا کی کو کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ البخاری سے سے بھر ابوا کی کو کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا رواہ البخاری سے سے بھر ابوا کی کو کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ البخاری سے سے بھر ابوا کی کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ البخاری سے سے سے بھر ابوا کی کو کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا (رواہ البخاری سے سے سے بھر ابوا کی کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا دور کی جائے گا کی کو کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا دور کی جائے گا کی کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا کی کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا کرائے کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا جو کر کہ کردوز خ میں دیا جو کی کردوز خ میں ڈال دیا جائے گا کی کردوز کی جائے گا کر کردوز خ میں گا کر کردوز کی جائے گا کر کردوز کیا کر کردوز کی جائے گا کردوز کی جائے گا کی کردوز کی جائے گا کردوز کردوز کی جائے گا کر کردوز کر جو کر کردوز کی جائے گا کردوز کردوز کر میں کردوز کر بھر کردوز کر کردوز کردوز کر کردوز

والحلام على تقدير مضاف الى من اى لا ينفع مال ولا بنون الامال وبنو من اتى الله بقلب مسليم حيث انفق ماله فى سبيل البروار شدبنيه الى الحق وحثهم على المخير وقصدبهم ان يكونوا عباد الله تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة (اوركلام ش من كامضاف تقدر مطلب بيب كهال اوراولا د نفع نبيل وي عمراس آدى كامال واولا دفع وي عجوالله تعالى كياس سليم دل لي كراس آدى كامال واولا دفع وي عرب جوالله تعالى كياس سليم دل لي كراس آدى كامال واولا دكوت كاراسته دكھايا مواورانيس بملائى پرتياركيا مواوران ساس كامقصديد موكدوه الله تعالى غير خرا نبردار بندر بنيل قيامت كون اس كي سفارش كريس) (روح المعانى جراص ١٠٠)

فا مكرہ: حضرت ابرہيم عليه السلام في جويد عاكى كه بعد كة في دانوں ميں ميرا ذكرا چھائى كے ساتھ ہواس كے معلوم ہوا كے معلوم ہواكہ لوگوں ميں اپنے بارے ميں اچھا تذكرہ ہونے كى آرز وركھنا مؤمن كے بلند مقام كے خلاف نہيں ہے اعمال خير كرتا رہے اور صرف الله كى لئے اعمال صالحہ ميں مشغول ہوريا كارى كے جذبات نہ ہوں اور يہ بھى فہ ہوكہ لوگ مير كامال كود كي كرميرى تعريف كريں اعمال صرف الله كے لئے ہوں اور يدعا اس كے علاوہ ہوكہ لوگوں ميں ميرا تذكرہ خوبى كے مون اور يدعا اس كے علاوہ ہوكہ لوگوں ميں ميرا تذكرہ خوبى كے ساتھ ہويد دونوں با تيں جمع ہو سكتی ہيں رسول اللہ عليہ سے بوھ كركونى مخلص نہيں آپ نے اللہ تعالى كى بارگاہ ميں بردعا کی السلهم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا (اےاللہ مجھائی نگاہ میں چھوٹا بنادے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنادے)

اس میں کرنفس کاعلاج ہے جب اپنے چھوٹا ہونے کا خیال رہے گا تو لوگوں کے تعریف کرنے سے کبڑ میں جتلا نہ ہوگا ہاں اتنا خیال رہنا بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو حقیر نہ جانے اور جھوٹی تعریف کا بھی تنمیٰ نہ ہو۔

اپ لئے تنا ہے حسن کی آرزور کھنا جبکہ (شرائط کے ساتھ ہو) جائز ہا درساتھ ہی ہے بھی سجھ لیس کہ اپنی ذات کو برائی کے ساتھ مشہور کرنا بھی کوئی ہنر اور کمال کی بات نہیں ہے بعض لوگوں کود یکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بھی ہوتے ہیں اور گنا ہوں ہے بھی بچے ہیں لیکن اگر کسی غلط نبی سے بدنا می ہونے لئے تواس کی پرواہ نہیں کرتے اگر کوئی شخص توجہ دلائے کہ اپنی صفائی پیش کریں تو کہ دیتے ہیں کہ میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں جو میر کی طرف برائی منسوب کرے گا خود فیبت میں جتلا ہوگا اس کا اپنا براہوگا اور مجھے فیبت کرنے والوں کی نیکیاں ملیں گی میں کیوں صفائی دوں؟ پیطریقت تے نہیں ہے اپنی آ بروکی حفاظت کرنا بھی اچھا کام ہاور لوگوں کو فیبت اور تہمت سے بچانا ان کی خبر خوابی ہے بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاکا می مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھا گال سے متصف فرما سے اور ان اعمال کو میرے بعد کے علیہ السلام کی دعاکا می مطلب بتایا ہے کہ اے اللہ مجھے اچھا گال سے متصف فرما سے اور ان اعمال کو میرے بعد کے آنوالوں میں باقی رکھے جو میر اا تباع کریں اس سے لوگ مجھے اچھا گی سے یادکریں گے اور ان اعمال صالح کا ثواب بھی کئی نہ ہوگی۔

واُزُلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِيْنَ فُو بِرِزَتِ الْجَيْمُ لِلْغُونِينَ فُووَيْلَ لَهُمْ اَيْمُا كُنْتُمْ اور مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

## فِي ذَلِكَ لَا يَكُ وَمَا كَانَ آكَ تُرَقُمُ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ وَلِي رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ وَلِي رَبِّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ اللَّهِ وَلَا عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ

## دوزخ میں گمراہوں کا پچھتانااور آپس میں جھگڑنا' نیز دنیا میں واپس آنے کی آرز وکرنا

اِنَّ فِسَى ذَّالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ اَلْحَدُونَ الراهِ عليه السلام كواقعه من مشركين كرمتا عذاب مونى كي في في في في الك يون كرمتا كان المحكوفة من مؤمنين (اوران عبرت كى بالقول كے باوجود مشركين من سے اكثرا يمان لانے والے بيس بيس) وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الوَّحِيْمُ (اور بلاشه آپ كارب عزيز برحيم برداز بردست ہے)

كُذُبِتُ قَوْمُرُنُوحِ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ اَخُوهُ مُ نُوحٌ الْا تَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ ا وَى كَ وَم نَ يَغِيرون كُومِ اللهِ جَبِد ان سے ان كے بمائى وَن نے بَما كَمَا تَمْ نِيْنِ وَرَبَّ بلا شِهِ مِن تَهارے لئے

رُسُولٌ آمِينٌ صَّفَاتَقُو اللهُ وَاطِيعُونِ فَوَمَا ٱلنَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ الْ أَجْرِي امانت والا پینجبر ہوں سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبراری کرؤ اور میں اس پرتم سے کسی عوض کا سوال نہیں کرتا' میرا ثواب عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۚ فَأَتَّقُوا اللهَ وَٱلِمِيغُونِ ۚ قَالُوۤاۤ اَنُوۡمِنُ لَكَ وَالبَّعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ۗ توبس أرب العالمين كذمد بي موتم الله سد دواد ميرى فرما تبروادى كرفال الوكل نے جاب دیا كرہم تھے برانمان لاكس حالانكر تيرے بيتھے دولي ترين أوك كلے ہوئے بيل قَالَ وَمَاعِلِمِي بِهَا كَانُوْا يَعْمُلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُ مُرَالًا عَلَى رَبِّي لَوْتَشْعُرُ وْنَ ﴿ نوح نے کہا کہ بچھان کے کاموں کے جانے کی کیا ضرورت ہان سے حساب لیما تو میرے دب بی کا کام ہے کاش مسجور کھتے وَمَا آنَابِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿إِنْ آنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّهِينٌ ﴿ قَالُوا لَبِنْ لَمُرْتَنْتُ ولِنُوْحُ اور میں اللہ والوں کو دور کرنے والانہیں ہول میں تو لی واضح طور پر ڈرانے والا ہول ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے نوح ڵؾڴؙۏؽۜؾ۫ڝؚؽٳڵؠۯؙڿؙۅ۫ڝؚؽؽ<sup>ۿ</sup>ۊٳڷۯؾؚٳؾۊؘٷؽڵڒؠٛۏڹؖٷٙٵڡ۬ٚؾڂؚؠؽڹؽۅؘڔ؉ؽۼۿۿٚۏڠٚڴ لقبازنة ياتوان أوكل عرسه وجأئ كاجنبين عكدارك وباجاتا بيتوح فيفرض كياك أرمير سعب بالشبيرى أؤم في جحيج طلادياس تابير سلعان كدميان فيعلفه فالخبيخ يَجِّنِيْ وَمَنْ مَعِيْ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَأَنْجِينَاهُ وَمَنْ مَعُهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْعُونِ ﴿ مجصاور جوائيان والمصر سساته بين ان كونجات وسيد يجيئونم في وحل كواوراس كساتيون كوجوهرى وفي كشتى بيس تضنجات ديدي ُهُ اغَرَقَنَابِعُثُ الْبِقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيُهُ ۖ وَمَا كَانَ ٱلْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ مجرہم نے اس کے بعد باتی لوگوں کوخرق کردیا 'بلاشباس میں بڑی عبرت ہادران میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بلاشبہ

تيرا رب عزيز ہے رحيم ہے۔

حضرت نوح عليه السلام كالبي قوم كوتو حيد كى دعوت دينااور ان لوگوں كا گمرا ہى پر جھے رہنااور آخر میں غرق ہوكر ہلاك ہونا

قضسيو: حضرت ابراجيم عليه السلام كي قوم سے جو گفتگو ہوئى گذشته ركوع ميں اس كاذكر تھا اب يہاں سے ديگرانمياء كرام يسم الصلوٰ قوالسلام كے واقعات اور قوموں كے ساتھ ان كے مكالمات اور نخاطبات اور قوموں كى تكذيب بيران كى ہلاكت اور تعذیب كے قصے بیان كئے جارہے ہیں اولا حضرت نوح عليہ السلام كا واقعہ اور اس كے بعد حضرت حود حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعيب عليهم السلام كوا قعات ذكر فرمائ بين-

حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپن قوم کوتو حیدی دعوت دی شرک سے روکا اور انہیں طرح طرح سے بھی ایا اور ان لوگوں سے کہا کہتم کفر وشرک کیوں نہیں چھوڑتے اللہ کو ایک مانے کے لئے تو عقل ہی کافی ہے پھر بھی اللہ تعالی نے بھے تبہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے میں اللہ تعالی کا رسول ہوں اور آمانت دار ہوں جو پھے کہتا ہوں اس کے تھم سے کہتا ہوں۔ البنداتم اللہ سے ڈرو بیری فرما نبر داری کرو کیونکہ میری فرما نبر داری کرنا خالق اور مالک ہی کی فرما نبر داری کرنا ہے اور تم بیسی تھی سمجھ لوکہ میں جو تمہیں تو حید کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں راہ حق پر لانے کی محنت کر رہا ہوں اس میں میر اکوئی دنیا وی فائدہ نہیں ہے تم سے اپنی اس محنت پر کوئی اجرت یاعوض یا صلہ طلب نہیں کرتا میں تو اپنا اجر ثو اب رب العالمین جل مجدہ سے لوں گا تمہیں میں سوچنا چا ہے کہ جب شخص ہم سے کی چیز کا طالب نہیں تو اتی محنت کیوں کرتا ہے تم خور کر داور سمجھوا ور اللہ سے ڈرواور میری فرما نبر داری کرو۔

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت قبول نہ کی اینڈے بینڈے جواب دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نوسوسال ان لوگوں کے درمیان رہے لیکن تھوڑے ہی ہے آ دمی مسلمان ہوئے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے فر مایا کہ مجھے قودین وائمان سے مطلب ہے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ اپنی و نیاوی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے کوئی شخص عمدہ پیشہ اختیا رکر لے یا ایسا کوئی کام اختیا رکر لے جے د نیاوا لے گھٹیا سبجھتے ہیں مثلا سر کوں پر جھاڑ و دینا یا جوتے گا مختا وغیرہ اصل چیز ایمان اورا عمال صالحہ ہیں اللہ تعالی کے نزدیک انہیں دو چیزوں کے ذریعہ بلند مرتبہ ملتا ہے اور پھر سب کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے محاسبہ فرمائے گا۔ (یہ بات فرما کر ان لوگوں کومتوجہ فرمایا کہ دیکھو تہمارا بھی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایسی بے تی فرمائے گا۔ (یہ بات فرما کر ان لوگوں کومتوجہ فرمایا کہ دیکھو تہمارا بھی حساب ہوگا) کاش تم سمجھدار ہوتے تو ایسی بے تی بیانے کرنا کہ تہمارے پاس جولوگ بیٹھتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے گھٹیا ہیں شہر کے تک کو قبول کرایا ہیں تا مجھی کی بات ہے ہے جو تہماری خواہش ہے کہ میں انہیں ہٹا دوں تو میں ایسانہیں کرسکتا جن لوگوں نے حق کو قبول کرایا تو حدید کو مان لیا مومن بندے بن گئے بھلا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پرز بردی تو کرنیوں سکتا' میں تو واضح تو حدید کو مان لیا مومن بندے بن گئے بھلا میں ان کو کیسے ہٹا سکتا ہوں اور میں کوئی تم پرز بردی تو کرنیوں سکتا' میں تو واضح

طور پرڈرانے والا ہوں میں نے سمجھانے میں اورصاف صاف کہنے میں کوئی کی نہیں چھوڑی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بیہ مطلب تھا کہ یہ لوگ جو تمہارے ساتھ لگ کئے ہیں یوں ہی طاہر میں تمہاراوین قبول کرلیا ہے دل سے مومن نہیں ہیں جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا عِلْمِی بِمَا کُانُوا اِنَعْمَلُونَ کہ جھے کہی کے باطن ہے بحث نہیں میں تو ظاہر کے دیکھنے کا مکلف ہوں کسی نے ایمان قبول کرلیا میراساتھی ہوگیا بس وہ میرے نزد کے مومن ہے رہا باطن کا معاملہ سووہ اللہ تعالی کے سپر دہے وہ ان کا حساب لے گا کاش تم قانون شرق کو جائے ہوتے توالی با تیں نہ کرتے۔

حضرت نوح علیدالسلام کی قوم کے آدمی کہنے لگے کہ اپنی بیر با تیں بند کرواگرتم بازند آئے تو سمجھ کو کہ تہماری خیر نہیں ہم پھر مار مار کر تہمیں جان سے ماردیں گے۔ سورہ هوداور سورہ نوح بیں ان لوگوں کی اور با تیں بھی ذکر فرما کیں ہیں جن میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا (جس کا ذکر سورہ هود میں ہے) ساڑھ نے نوسوسال تک کسی قوم کو دعوت دینا یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے ان لوگوں نے بھی عذاب ما نگا اور حضرت نوح علیدالسلام بھی بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے لہذا انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعاکی کہ اے اللہ پاک میرے اور میر ہے قوم کے درمیان فیصلہ فرمادے لینی ان کو ہلاک کر د بیجئے اور مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ایمان والے ہیں نجات دے دیجئے۔

الله تعالی شائد نے حضرت نوح علیه السلام کوشتی بنانے کا تھم فر مایا چنا نچه انہوں نے کشتی بنائی اینے اہل وعیال مونین اور دیگر اہل ایمان کوساتھ کیکر بیسم اللهِ مَجُوبِها وَمُوسَاهَا پڑھ کراس میں سوار ہوگئے۔ آسان سے پائی برساز مین سے بھی پائی ابلاز بردست سیلاب آیا اس میں پوری قوم غرق ہوگئی اور حضرت نوح علیه السلام اپنے ساتھیوں سمیت جوشتی میں سوار تھے نجات یا گئے تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اور سورہ حود میں واقعہ گذر چکا ہے اور سورہ نوح کا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔

فائدہ: حضرت نوح علیدالسلام اوران کی قوم کا مکالمہ شروع فرماتے ہوئے کَدَّبَتُ قَوْمٌ نُوح بِالْمُرُسَلِیْنَ فرمای ہے۔ اس میں بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی طرف ایک ہی نمیعوث ہوئے تھے پھرتمام مرسلین کرام علیجم الصلواۃ والسلام کا جھٹلانا کیے لازم آیا اس کے جواب میں حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ چونکہ تمام انبیائے کرام علیجم الصلاۃ والسلام کی دعوت ایک ہی تھی اس لئے جب کسی ایک نبی کوجھٹلایا تو اس سے سب کی تکذیب لازم آگئ خصوصاً جبکہ ہرنی کے فرام نبیوں کی تکذیب لازم آگئ خصوصاً جبکہ ہرنی کے فرام نبیوں کی تقدیق کا تھی بھی فرمایا اور بیتایا ہوکہ اللہ کے تمام نبیوں پرایمان لاؤ۔

كَنَّبَ عَادُ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ اَحُوهُمْ هُودُ الْاَتَتَعُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ الْحُوهُمُ هُودُ الْاَتَتَعُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ

رُسُولٌ آمِينٌ صَّنَاتَقُو الله وَ أَطِيعُونِ ﴿ وَمَا السَّكُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي امانت والا پیغیر ہوں سوتم اللہ سے ڈرواور میری فرمال برداری کرؤ اور میں اس برتم سے کئی عوض کا سوال نہیں کرتا میرا تواب تو اِلْأَعَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ الْبَنُونَ بِكُلِّ رِيْجِ أَيَّةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَيِّنُ وُنَ مَصَانِعُ بس رب العالمین کے ذمہ ہے کیاتم ہر اونچے مقام پر کھیل کے طور پر یادگار بناتے ہو اور بوے بوے محل بناتے ہو عَلَّكُمْ تَخْدُكُ وْنَ هَوْ إِذَا بِطَشْتُمْ بِطَشْتُمْ جِبَارِيْنَ هَاتَقُوْ اللّهُ وَإِطِيعُونِ هَ شایدتم بمیشد رہو گئ اور جب تم کیڑتے ہوتو بڑے جاہر بن کر گرفت کرتے ہو سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو وَاتَّقُوا الَّذَى آمَكَ كُنْ بِمَا تَعَلَيْوْنَ قَامَكَ كُنْ بِأَنْغَامِ وَبَنِيْنَ فَوَجَنْتِ وَعُيُونٍ قَ اوراس ذات سے ڈروجس نے ان چیزوں کے ذریع تمہاری الدافر مائی جنہیں تم جانے ہواس نے چوپائے اور بیٹے اور باغات اور چشموں کے ذریعے تمہاری مدفر مائی إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُمُ عَذَاب يُوفِرِ عَظِيْمِ ۚ قَالُوٰ السُولَةُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ آمُرلَمُ میں تم پرایک برے دن کے عذاب کا اندیشند کھتا ہوں وہ لوگ کہنے گئے کہ ہمارے نز دیک تو دونوں باتنی برابر ہیں تم نصیحت کرویا ڵؽ۫ڞڹٳڵۅٳۼڟۣؽ۫ڹ۞ٳڶۿڒؘٳٳٞڷٳڂٛڵؾؙٳڵڒڟؙؽؙٳڵڒۊؙڵؽؽ۞ۨۏڡٵۻٛؽؠؙۼػٛڔؠؽ۞ٛفڰڵڒؽۏؖ نے والوں میں سے نہ خاس کے سواکو کی بات نہیں ہے کہ رہے پہلے اوکول کی عادت ہے اور ہم عذاب میں جتاا ہونے والے نہیں ہیں سوان اوکول نے حود کو چھٹالیا فَلَكُنْهُمْ أَلِثَ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْكُ وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو نے انہیں ہلاک کردیا بلاشباس میں بوی عبرت ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کارب العزيز الرّحدة

حضرت هودعليه السلام كى بعثت توم عاد كى تكذيب اور بربادي

قصطمدين: فركوره بالاآيات مين حضرت هودعليه السلام كي قوم كاوا قعدذ كرفر مايائي آپ قوم عاد كي طرف مبعوث بوئ تق آپ نيجي ان سے وہ باتيں كيں جن كا حضرت نوح عليه السلام كے واقعہ ميں ذكر ہوا۔

آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں امانت دار ہوں تم اللہ سے ڈرومیری فرمانبرداری کرو مجھے تم سے پچھے لینانہیں ہے میر ااجروثو اب صرف اللہ کے ذمہ ہے توم عاد بڑی سرکش قوم تھی ان کے ڈیل ڈول بھی بوے سے جس کوسورہ اعراف میں وَزَادَ کُمْ فِیْ الْحَلُقِ بَسُطَةً سے تبیر فرمایا ہے اور سورہ فجر میں ان کے بارے میں اَلْکُنِی

كَمْ يُنْحُكَ قَيْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ قرمايا ہے(ان جیسے لوگ زبین کے حصوں میں پیدائیس کے گئے) بیلوگ اونجی جگہوں پر یا دگار کے طور پر بردی بردی بردی برائیس نے تھے جوالک عبث اور نفسول کام تھا ان چیزوں کی ضرورت بالکل نہی تھی تھی فخروشی یا دگار کے طور پر بردی بردی بردی بنائے تھے جوالک عبث اور نفسول کام کرتے ہو اور علامہ قرطبی نے ایک مطلب ہیں گھا ہے کہ تم لوگ او پر بیٹے بیٹے کر برا کھیروں کا نہ اس کا تا اور اور علامہ قرطبی نے ایک مطلب بیلکھا ہے کہ تم لوگ او پر بیٹے بیٹے کر ایک بیٹے بیٹے کہ بلا ضرورت تعمیر کر کے ضول کام کرتے ہوا ور علامہ قرطبی نے ایک مطلب بیلکھا ہے کہ تم لوگ او پر بیٹے بیٹے کر ایک بیٹے بیٹے کر ایک کرتے ہوا ور کا کہ ایک کرتے ہوا۔

ہے لین تم ایسے گر بناتے ہوگویا کہ تم ان میں بمیشدر ہوگ۔

وَإِذَا بَطَشُتُمُ مِنَاتَ ہوگویا کہ تم ان میں بمیشدر ہوگ۔

والے تعادر آنہیں اپنی قوت پر بردا گھمنڈ بھی تھا اس لئے انہوں نے ازراہ تکبر یہاں تک کہدیا تھا من اشد مناقو ہ (کرطانت میں ہم ہے بردھ کرکون ہوگا) اپنے اس گھمنڈ اور غرور کی وجہ ہے جب کی کو پکڑتے تھے قو بہتظم وزیادتی کرتے تھے بغیر کی دیم کے برسی کھائے بغیر مارتے کا نیے اور ظلم کرتے چلے جاتے تھے صاحب روح المعانی کھتے ہیں مسلطین غاشمین بالا رافقہ کے ترسی کھائے بغیر مارتے کا نیے اور ظلم کرتے جلے جاتے تھے صاحب روح المعانی کھتے ہیں مسلطین غاشمین بالا رافقہ ولا قصد تادیب و لا نظو فی العاقبة۔ (مسلط ہونے والے نری تا دیب اور انجام میں نظر کے بغیر تی کی کرنے والا)

حضرت حودعلیہ السلام نے ان کومزید سمجھایا اور فرمایا فَاتَقُوْ اللهُ وَاَطِیْعُوْنَ (سواللہ عور واور میری فرمانبرداری کرو) وَاتَّـ قَدُو اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اَسْتُ اللّٰهِ مَا تَعْلَمُونَ (اوراس ذات سے ڈروجس نے ان چیزوں کے ذریعے تبہاری المداد فرمائی جنہیں تم جانتے ہو) یعنی اللہ تعالی کی فعقوں کو یا دکرواوراس سے ڈرواس کی نافرمانی نہ کرو اَمَلَد مُحمہُ بِاَنْعَام وَبَیْنُ وَ وَجَنَّ اِبْدَامِ مِی نَافِر مِن اللہ تعالی نے چو پایوں اور پیٹوں اور باغیجوں اور چشموں کے ذریعے تبہاری المداوفرمائی) البذاتم پر لازم ہے کہ صرف اس کی عبادت کرواوراس کا شکر اواکرواور ناشکری نے بازند آئے اُف عَلَیکُم عَذَابَ یَوْم عَظِیم (بلاشبہ مِن تربزے دن کے عذاب کا ندیشہ کرتا ہوں) یعنی اگر تم ناشکری سے بازند آئے تو تم پرعذاب آجائے گا اور عذاب بھی معمولی نہیں ہوگا جس دن عذاب آئے گا وہ دن عذاب کے اعتبار سے ایک بڑا دن ہوگا۔

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَا (الایات)ان لوگوں نے جواب میں کہا کہمہاری واعظانہ باتوں ہے ہم متاثر ہونے والے نہیں تم ہمیں تھے جو کہ اللہ سے ورواور نہیں تم ہمیں تھے جو کہ اللہ سے ورواور

قیامت کو مانویہ کوئی تی بات نہیں ہے تم سے پہلے جولوگ گذرے ہیں وہ بھی الی باتیں کہتے آئے ہیں اب تک تو قیامت آئی نہیں اور پیر جوتم عذاب والی بات کہتے ہوہم اسے بھی نہیں مانتے ہم یر کوئی عذاب آنے والانہیں ہے۔

ا کی میں اور پید ہو محداب والی بات ہے ہو ہم اسے کی ہیں مانے ہم پرلون عذاب آنے والا ہیں ہے۔ خلاصہ میہ کدان لوگوں نے حضرت ہو دعلیہ السلام کو جھٹلا دیا اللہ پاک نے انہیں بخت آئد تھی کے ذریعہ ہلاک کر دیا جس کا ذکر سورہ تم مجدہ (۲۶) اور سورہ الحاقہ (ع) سورہ ذاریات (۲۶) سورہ قمر (ع) ) اور سورہ احقاف میں فر مایا ہے سات رات اور آئے دن لگا تار ٹھنڈی تیز ہوا چلتی رہی جس سے سب ہلاک ہو گئے مفصل واقعہ ہم سورہ اعراف (ع) کی تفسیر میں بیان کر آئے ہیں۔

اِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً (بلاشهاس من بوى عبرت م) وَمَا كَانَ اكْفُرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ (اوران من ساكثر الكان لاف والنين بين) وَإِنَّ دَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اوربِشَكَ آپكاربرزيرجريم م) ايمان لاف والنين بين وَإِنَّ دَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اوربِشَكَ آپكاربرزيرجريم م)

كُنْ بِنُ ثُمُودُ الْمُرْسَلِينَ فَإِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمْ صَلِحُ الْاتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ قوم ثمود نے پیغیروں کو جٹلایا ' جبکدان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیائم نہیں ڈرتے 'بلاشبہ میں تہارے لئے اللہ کارسول ہوں ٱمِنْنُ <sup>صَ</sup>فَاتَّقُوا اللهُ وَٱطِيْعُونِ شَوْمَا النَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزَ إِنْ ٱجْرِي إِلَاعَلَىٰ امانت دار ہول سوتم اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو اور میں تم سے اس پر کسی عوض کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو بس نِيِ الْعَلِيْنُ ۗ ٱلْتُرْكُونَ فِي مَا هَهُنَا امِنِيْنَ فَوْقُ جَنْتٍ وَعُيُونِ هُوَ زُرُوعٍ وَنَعْلِ رب العالمين كي د مد ب يهال جو كچه ب كياته بيس اس بيس امن وامان كرماته چهوز سركها جائه گاباغچو بيس اورچشمول بيس طَلْعُهَا هَضِيْهُ ﴿ وَتَنْخِنُونَ مِنَ الْحِيَالَ يُنُوِّيا فِرِهِيْنَ ۚ فَالثَّقُوا اللَّهُ وَ ٱطِيعُونَ ۗ اور کھیتیوں میں اور مجوروں میں جو کہ گھیے گوندھے ہوئے ہیں اور تم پہاڑوں کوتر اُس کر گھر بنا لیتے ہواتر اتے ہوئے سوتم اللہ نے ڈرومیری فرمانبراوری کرؤ وَلَا تُطِيْفُوٓا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ۗالَّذِيْنَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِعُونَ ۖ عَالَٰهَا اوران لوگوں کی بات ندمانو جوحدے آ مے بڑھ جانے والے ہیں جوز مین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا اِنْهَا آنْتَ مِنَ الْمُستَعِرِينَ فَمَا آنْتَ إِلَّا لِشَكْمِ عِنْكُنَا فَاتِ بِإِيدٍ إِنْ كُنْتُ مِنَ كربس تو ان لوگول ميں سے بے جن پر جادو كر ديا كيا ہو تو جارا بى جيبا ايك آدى ہے سوتو كوئى نشانى لے آ اگر تو الصِّدِ قِينَ "قَالَ هَنْ فِي نَاقَةُ لَهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْكِ يَوْمِ مِعْنُلُوفِ وَلَا تَكُنُّوهَا اسْفَي تحول میں سے بے صالح علیه السلام نے کہا کہ بیاؤنمی ہے پانی پینے کے لئے ایک دن اس کی باری ہادایک مقرره دن میں پینے کی تہاری باری ہے فياخن كوعن ال يوهم عظيم فعقروها فاصبحوا نيرمين فاخذهم العن الم

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْتُرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيْعُ

باشباس مں بری عبرت ہاوران میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب عزیز ہے رجم ہے۔

#### قوم ثمود کا حضرت صالح علیه السلام کوجھٹلانا اور تکذیب وا نکار کے جرم میں ہلاک ہونا

قضعه بید: اس رکوعیش قوم شود کی سرخی اور بربادی کا تذکره فرمایا به بیاوگ قوم عاد کے بعد سے ان کی طرف حضرت صالح علیه السلام مبعوث ہوئے سے انہوں نے ان لوگوں کو قو حید کی دعوت دی سمجھایا بجھایا ، قوم عاد کی طرح ان لوگوں نے بھی ضد وعنا واور سرخی پر کمر با ندھ کی خضرت صالح علیه السلام نے آئیس بیہ بتایا کہ پس اللہ کا رسول ہوں اجین ہوں تم اللہ نے فرواور میری فرما نبرداری کرواور بیفر مایا کہ دیکھواللہ تعالی نے تمہیں خوب فعتیں دی بین ان کو یاد کرونا شکرے نہ بنواس فور تحتییں باغ دیئے جشے عطافر مائی میں جوئے ہیں جو نوب کی باغ دیئے جشے عطافر مائی تم پہاڑوں کے آت ہوئے ان جو کے بان عربی باڑوں کے آت کی تو تو اور اس اللہ تعالی نے مزید بیرکرم فرمایا کہ تمہیں پہاڑوں کے آت کی تو تو اور ہمت عطافر مائی تم پہاڑوں کو ترام جی رہو گے آت ہوئے ان جی گھر بہائی تھی ہوگیا تمہارا بید خیال ہے کہ بھیشہ اس والمان اور چین و آرام میں رہو گے آگر تمہارا بید خیال ہے تو غلط ہددیکھو تمہیں مرتا بھی ہوگیا تمہارا بید خیال ہے کہ بیش ہوئا بھی ہوئی انسانہ تو اور اور میری فرما نبرداری کرؤ جن لوگوں نے تمہاری راہ مارر بھی ہے جو صد سے آگوکل کی بارگاہ میں چش نوب میں فرماد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کر قبح ان کی باتوں میں آگر اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو تمہارے جو میں ترقی ہوئی ہوئی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو تمہارے جو سے بیں تمہاراناس کھور ہے ہیں۔ وہ تمہیں حق قبول نہیں کرنے دیے۔

قوم ممود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا کہ ہمارے خیال میں قوصرف یہ بات ہے کہ تم پرکس نے جادو کردیا ہے ای وجہ سے تم ایک با تیں کررہے ہواور یہ بات بھی ہے کہ تم ہمارے ہی جیسے آدی ہو تہمارے اندروہ کوئی بڑائی ہے جس کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورة القر میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا آبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا الَّفِي صَلَالِ کی وجہ سے تم رسول بنائے گئے؟ سورة القر میں ہے کہ ان لوگوں نے کہا آبَشَرًا مِنَا وَاحِدًا نَتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا الَّفِي صَلَالِ وَسُعُوءَ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ ابَيْنَا بَلُ هُوَ كُذَّابُ اَشِرٌ مِن اللّٰهِ اللّٰ کے اللّٰ اللّٰمَ کریے ہم بی وہم بی میں سے ایک ہم سب کے درمیان سے میں سے ایک ہم سب کے درمیان سے ایک محض ہے اگر ہم ایسا کریں تو ضرور بڑی گراہی اور دیوا تی میں پڑجا کیں گئی ہے بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے شی خورہ ہے ) با تیں کرتے کرتے وہ لوگ یہاں تک آگ

بڑھے کہ انہوں نے یوں کہد دیا کہ چھا کوئی خاص مجزہ پیش کرواگرتم سے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھویہ
افٹنی ہے اللہ کی طرف سے بطور مجرہ جیری گئی ہے (بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ ہم تو تہمیں
اس وقت نبی ما نیس کے جب تم پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا و ان کو ہر چند سمجھایا کہ اپنا منہ ما نگا مجرہ فیصلہ کن ہوتا ہے اگر
تہمارے مطالبہ پر پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اورتم ایمان نہلائے تو سمجھلو کہ جلد ہی عذا ب آجائے گالیکن وہ نہ مانے ) اللہ کے
تم سے پہاڑ سے اونٹنی برآ مد ہوئی بیا اونٹنیوں کی طرح نہ تھی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تھی اس کو بہت زیادہ یا نی پینے کا وقت
ضرورت تھی ان لوگوں کو واضح طور پر بتا دیا تھا گھا ہوڑ ب و کہ نے ہوڑ ب یونم معقلوم (اس کے لئے پانی پینے کا وقت
مقرر ہے اور تہمارے لئے ایک دن کا بینا مقرر ہے ) بیا ونٹنی کویں میں منہ لئکا کرا کیلی کنویں کا پانی پی جاتی تھے خودان کے لئے پانی مجرنے کا اور مویشیوں کو پانی پلانے کا دن مقرر کردیا گیا تھا۔
کے لوگ دوزانہ پانی نہیں پلاسکتے تھے خودان کے لئے پانی مجرنے کا اور مویشیوں کو پانی پلانے کا دن مقرر کردیا گیا تھا۔

اِنَّ فِی ذالِکَ لَایَةً (بلاشبال میں بوی عبرت ہے) وَمَا كَانَ اَكُفُوهُمُ مُّوُمِنِیْنَ (اوران میں سے اکثر ایمان لانے والے بیں ہیں)

وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (اورب تك آپكارب عزيز برجم ب)

كُنْبُ قُومُ لُوطِ الْمُرْسِلِيْنَ الْحُوالُ لَهُمُ الْحُوهُ مُولُوطُ الْانتَقُونَ فَالِيْ لَكُمْ الْحُوهُ مُولُوطُ الْانتَقُونَ فَالِيْ لَكُمْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کو بہلیغ کرنا اور برے کا موں سے روکنا' قوم کا دھمکی دینا کہ ہم تہہیں نکال دینگئ کاموں سے روکنا' قوم کا دھمکی دینا کہ ہم تہہیں نکال دینگئ پھر پھر وں کی بارش سے ہلاک ہونا

يهال وره شعراء من يكل م قَالُو النِن لَم تَنتَهِ يَا لُوط لَتكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ (ان لوكول في حضرت لوط عليه السلام كوجواب ويت موسة كها كها كوط! الرقوبازن آياتو ضروران لوكول من سع موجائ كاجنهين نكال ديا

جاتا) قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمُ مِنَ الْقَالِيْنَ (حضرت لوطعليه السلام فرمايا عن تهار المائل الم المؤول المرابي المودى اور المقال المرابي المربي المرابي المربي ال

# گنت من الصرقين قال رقي اعلم بهاتغلون قكن بؤه فاخن هم عداد وفي عوارد وفي عرار المنظر وفي المن المنظر وفي المن المنظر المن

### اصحاب الا یکه کوحضرت شعیب القلیط کاحق کی دعوت دینا ناپ تول میں کمی کرنے سے روکنا ' عران لوگوں کا نافر مانی کی سزامیں ہلاک ہونا

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہتم اللہ سے ڈروجس نے تہدیں پیدا فرمایا ہے اور تم سے پہلے جولوگ گزرے میں انہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ دہ لوگ کہنے گلے میاں جاؤتمہاری الی ہی با تیں ہیں تم پر کسی نے تکڑا جا دوکر دیا ہے اور تم ہو بھی ہمارے جیسے ایک آ دی ہم تم کو کیسے نبی مانیں ہمارے خیال میں تو تم جھوٹوں میں سے ہوا در ریہ جوتم بار بارعذا ب آنے کی رٹ لگاتے ہواس سے ہم پر پھی جی اڑ ہونے والانہیں اگر عذاب کی بات سچی ہے یوں ہی وحمی نہیں ہے تو عذاب لاكردكهادو چلوآسان سے ہم پرايك كلزا كرادو حضرت شعيب عليه السلام نے فرمايا كميس عذاب كالانے والانبيس مول اور میں اس کی کیفیت کی تعین بھی نہیں کرسکتا۔ تہارے اعمال کومیر ارب خوب جانتا ہے تم پر کب عذاب آئے گا اور كسطرح عذاب، على يسباى علم من ببرمال تهادي اعمال عذاب كى دعوت دين والي بين صاحب السروح لوگول كى مرحى برهتى كى اورراه راست برندا ئے اوران برعذاب آئى گيااورالظلة (سائبان) كےعذاب سے ہلاک ہوئے مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ جب عذاب آنے کا وقت قریب آئی گیا تو ان پراللہ تعالی نے سخت گرمی جیج دی لبذاوہ گھروں کوچھوڑ کردرختوں اور جھاڑیوں کے پاس جمع ہوگئے بھراللہ تعالی نے بادل بھیجا جس کے سایہ میں پناہ لینے کے لئے ایک جگہ جمع ہو گئے جب سب اکتھے ہو گئے تو وہیں پرجلادیئے گئے روح المعانی میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان پرآگ بھیجے دی جوان سب کو کھا گئی بیان کامنہ مانگاعذاب تھاانہوں نے کہا کہ ہم پرآسان سے فکڑا گراد و للذا آسان ہی کی طرف ے بادل نظرآ یا اورای کے سامیم جل کرمسم ہوگئے۔ اِنَّهُ کَانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم (بلاشبرير برے دن کاعذاب تا) فأكره: اليكه جمازيون والع جنكل كوكهاجاتا بيدوك ايسے جنگل ميں رہتے تھے جس ميں جمازيان تھيں اور كھنے ورخت تفي علامة طبى فرمات بين كم إذ فال لَهُم شُعِيب فرمايا اور احوهم نهيس فرمايا كونكه حفرت شعيب عليه السلام ان كاقوم من سن نص ال المحاب مرين كربار على أخاهم مستقيبًا فرمايا به كونكه حفرت شعيب عليه السلامنسباورخائدان كاعتبارسانى ميس عض كما موفى سورة الاعراف وفى سورة هو دعليه السلام وياتي في سورة العنكبوت ان شاء الله تعالى)

 فقراة عليه هم قاكانوا به مُوَمِنين الكلاف في قُلُوبِ الجُورِين الكونون الحَوْرِين الكونون الكونونون الكونون الكونون الكونونون الكونونون الكونونونون الكونون الكونون الكونونونونونونون

#### قرآن عربی زبان میں ہےاسے روح امین کیکرنازل ہوئے

قت فعد بین : ان آیات پی نزول قر آن مجید کا تذکره قرمایا منکرین کی کذیب اور عنادگو بیان قرمایا اور بی بتایا کده لوگ عذاب آن کے لئے جلدی بچاتے ہیں۔ اول تو یفر مایا کر قرآن مجید رب العالمین جل مجده کا اتارا ہوا ہے جے امانت وار فرشتہ لیکر نازل ہوا ہے بعنی حضرت جرئیل علیہ السلام اس فرشتہ نے امانتداری کے طور پر پورا پورای طرح آپ بھا الموج تک پہنچایا ہے جس طرح ان کے سرد کیا گیا تھا الروح الا بین یعنی جریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں بیں ہے ہو جا کیس لین اس قرآن کے ذریعہ اولین خاطبین کواور ان کے آس پاس کے اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں بیں ہے ہو جا کیس لینی اللہ کی تو حیداور اس کی عبادت کی دعوت دیں جونہ مانے اس لوگوں کو اور بعد بیس آئو الله کُن تو حیداور اس کی عبادت کی دعوت دیں جونہ مانے اس بتا کیس کہ انکار کی وجہ سے عذاب ہیں جتال ہوگا کہ ما فی سور ہ الانعام وَاُو حِدَی اِلیّ ہلا اللّٰهُو ُ ان کُو اُلُو کُن اِللّٰ کَ قُرُ انّا عَرَبِیّا لِتُنْلِرَ اُمُّ اللّٰهُول کی وَمَن کَم اِللّٰ کَ اَللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اَلٰ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اَللّٰ کَ اَلٰ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اَللّٰ کَ اَللّٰ کَ اَللّٰ کَ اِللّٰ کَ اَللّٰ کَ اِللّٰ کَ اَللّٰ کَ اَلٰ اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ کَ اِللّٰ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اَللّٰ کَ اَلٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اَلٰ کَ اِللّٰ کَ اَلٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِلْ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِلٰ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِلْ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِلْ اللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَ اِللّٰ کَالِ اللّٰ کَ اِللّٰ کَالِ اللّٰ کَالِ اللّٰ کَالِ اللّٰ کَالِ اللّٰ کَالِ کَالِ ال

اور بلاغت سب کومسلم ہے جب ابل عرب کوچینے کیا گیا کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا کرلاؤ تو عاجز رہ گئے اور آج تک عاجز ہیں ہمارے ایک ثقد دوست نے بتایا کہ امریکہ میں دو کمپیوٹراس بات کے لئے لگار کھے ہیں کہ قرآن کی آیات کے مقابلہ میں اور اس سلسلہ میں ان کمپیوٹر وں کو جب کوئی آیت دیتے ہیں کہ اس کے مقابل بنا کر دو تو وہ انکار کردیتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں بن کتی۔

مزید فرمایا کرتر آن مجید پہلی امتوں کی آسانی کتابوں میں بھی ہے یعنی توریت اور انجیل میں یہ بتایا ہے کہ ایک ایک شان کا پیغیبر ہوگا اور اس پرانیا کلام نازل ہوگا اہل کتاب نے گوا پی کتابوں میں تحریف کردی ہے لیکن اس کے باوجودان کی کتابوں میں تحریف کردی ہے لیکن اس کے باوجودان کی کتابوں میں تعریف میں موجود ہیں بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین سابقہ کتب ساویہ میں جسی ہیں جیسا کہ سورۃ الماطلی کے تم پر فرمایا اِنَّ ہلکہ المفین المشین الله عند سے روایت ہے کہ رسول پرانے صحیفوں میں ہے ابراہیم کے صحیفے اور موئی کے صحیفے) حضرت معقل بن بیارضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ بقرہ ہوگئی ہے اور سورہ طہاور طواسین (جن کے شروع میں طس آتا اللہ علیہ بیاں اور موامیم (جن سورہ فرمایا کہ مجھے سورہ بیل میں ہے) یہ سورتیں مجھے الواح موئی ہیں اور مفسل (سورہ جرات سے کہ آخری آیات (امسنَ المو مُسولُ سورہ جرات سے سورۃ الناس تک جوسور تیں ہیں) یہ مجھے ذا کہ دی گئی ہیں اور مفسل (سورہ جرات سے سورۃ الناس تک جوسور تیں ہیں) یہ مجھے ذا کہ دی گئی ہیں (جودیگرانیا ءکرام علیہم السالی قواللام کوئیس دی گئی میں فرم کا نہ بیا صورۃ الناس تک جوسور تیں ہیں) یہ مجھے ذا کہ دی گئی ہیں (جودیگرانیا ءکرام علیہم السالی قواللام کوئیس دی گئیں) ذک و میں المجامع الصغیرور مذلہ بالصعف ۔

پھر فرمایا کے علائے بنی اسرائیل جو قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت موجود ہیں وہ لوگ بیے جانے ہیں اور مانے
ہیں کہ خاتم الانہیاء علیہ پاللہ تعالی کی طرف سے کتاب نازل ہوگی ان علاء ہیں ہے بعض تو مسلمان ہوگے اور جومسلمان
نہیں ہوئے انہوں نے بھی اس بات کوتناہم کرلیا ہے خود تو مسلمان نہ ہوئے کئن اپ عود یوں پر تو جحت ہے ہی مشرکین
سامنے اقراری ہو گئے علاء بنی اسرائیل کا مان لینا کہ قرآن مجید واقعی اللہ کی کتاب ہے بہود یوں پر تو جحت ہے ہی مشرکین
عرب پر بھی جمت ہے جو یہود کو اہل علم مائے اور جانے تھے خصوصاً اہل مکہ جنہوں نے بہود یوں سے جاکر یہ پو چھا کہ تم
عرب پر بھی جمت ہے جو یہود کو اہل علم مائے اور جانے تھے خصوصاً اہل مکہ جنہوں نے بہود یوں سے جاکر یہ پو چھا کہ تم
اہل علم ہواور اہل کتاب ہو پچھا لیے سوال بتاؤ جن سے مجر رسول اللہ علیہ کا امتحان کیا جائے اور ان کا جواب پاکر ان کے
دموائے نبوت کی تصدیق کی جاسکے جس پر یہود یوں نے کہا کہ دوح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور
دوائے نبوت کی تصدیق کی جاسکے جس پر یہود یوں نے کہا کہ دوح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور
دوائے نبوت کی تصدیق کی جاسکے جس پر یہود یوں نے کہا کہ دوح کے جارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور
دوائے رہے کہا کہ والی نہاں نہ اور اس ایس کی جی جو می کہا کہ وہ کہا کہ وہ اس ملئے پر بھی ایمان پر نازل کر دیے
دور ان کو بڑھ کر سنا دیتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے والی کہاں میں مجمود کی کہ یہ اللہ تو ان کو بڑھ کر سنا دیتا تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے والا کہاں میں مجمود کہ کہ یہ اللہ تو تا کہ وہ کہ خور بی نہاں پر تا در در ہوتا اس بات کی واضح دلیل ہوتی کہ یہ اللہ تو اللی ہی طرف سے ہے لیکن جن

ہندهموں کو ماننائیس ہوتا وہ کی طرح بھی نہیں مانے۔اس کے بعد فرمایا تحذیک سَلَکُنا کہ فی قُلُوبِ الْمُحُومِیُنَ (کہم نے ایمان شلانے کو مجر مین کے دلوں میں ڈال دیا ہے) یہ لوگ انکار اورانکار پراصرار کی وجہ سے قرآن پرایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تخت عذا ب کو نہ دکھ لیں گے جوان کے سامنے اچا تک آ کھڑا ہوگا اوران کو پہلے سے نجر بھی نہ ہوگئ جب یہ میں ہے مہلت مل سے جوان کے سامنے اچا تک آ کھڑا ہوگا اوران کو پہلے سے نجر بھی نہ ہوگئ جب یہ میں ہے مہلت مل سے کہ کہا ہمیں ہے مہلت کا ہوگا اور نہ اس وقت ایمان قبول کیا جائے گا (عذا ب الیم سے وہ عذا ب بھی مراد ہوسکتا ہے جو تکذیب کی سزا میں دنیا میں مشکرین پرآتارہا ہے اور موسکت کے وقت کا عذا ب اور بڑے کا عذا ب اور قیامت کے دن کا عذا ب بھی مراد ہوسکتا ہے ان عذا بول میں سے کی بھی عذا ب کے آجانے پر مہلت دیتے جانے کا اورا یمان قبول کرنے کا قانون نہیں ہے)

عرفر مایا اَفْبِعَذَ اِبنَا یَسْتَعُجلُونَ (کیاوه مارے عذاب کے آنے کے لئے جلدی میارے ہیں) چونکہ انہیں عذاب آجانے کا یقین نیس ہے اس لئے الی باتی کرتے ہیں اور ان کا سیجھنا کہ جوڈھیل دی جارہی ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ عذاب ندة مے گاان كى بخت غلطى بدنياكى ذراسى چېل پېل د كيوكرجويوں مجھر بے بيں كه عذاب آنے والأنبيس اوراسى زندگى کوسب کچھ مجھد ہے ہیں یہ بہت بڑی تا بھی ہے۔ جب عذاب آینچ گاجس سے چھٹکا رانہ ہوسکے گا اور تخت بھی ہوگا اس وقت يتهورى ى زىدگى كاكيف اور مال ومتاع بجريمى كام ندوے كائيدانسانوں كى نہايت بى حافت كى بات ہے كه فانى دنيا ميں تھوڑے سے دن کی چہل پہل میں مشغول ہوکر موت کے بعد کی زندگی کو بھول جائیں اور وہاں کے بڑے اور دائمی عذاب کو اي مركيس اى كوفرمايا أَفَرَايُتَ إِنْ مَشَعْنَاهُمُ سِنِيْنَ ثُمَّ جَآءَ هُمُ مَّا كَانُوا يُوْعَدُونَ مَآ أَغُنى عَنْهُمُ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (احتفاطية بتاكيا كرجمان كوچندسال تكيش مي رہندي پرجس عذاب كاان سے وعده كيا جار باہوه ان كرة يزية ان كاعيش كيا كام ديسكتا بي يعني يرجعيش كي مهلت دى كئي باست آف والاعذاب توكيا ثلثااس كي وجه \_ اس مين كوئي كي تخفيف بهي نديوكي ) قال صاحب الروح ص اساح و اقال سبحانة ان هذا العذاب الموعودوان تاخر اياما قلائل فهو لاحق بهم لا محالة وهنا لك لا ينفعهم ما كانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم الايسمان \_(صاحب روح المعاني فرمات بي الشرتعالي فرمايا كديه عذاب جس كاوعده كيا كيام الرحية تعور ون مؤخر مو جائے مگروہ انہیں ضرور چینے والا ہابجس دھوکہ کی دجہ سے بیکا فربے ہوئے ہیں تب بدھ وکہ انہیں فائد نہیں دےگا) اس كے بعدفر مایا وَمَا اَهُلَكُنا مِنْ قَرُيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكُوى (اورجم في جتني بحى بستيال الماكى إيلان سب میں نفیحت کے طور پر ڈرانے والے تھے) یعنی قرآن کے مخاطبین سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں کسی امت کو تبلیغ اور اندار کے بغیر نبیں ہلاک کیا گیا اُن کی طرف ڈرانے والے بھیج گئے انہوں نے خیرخوابی اورنسیحت کے طور پرخوب اچھی طرح تو حید کی دعوت دی حق کوواضح کیا منکرین کودهیل دی گئ ان پر جمت پوری ہوگئ اور دھیل دینے سے بھی انہوں نے

فا کدہ ندا شایا تو ان کو ہلاک کردیا گیا ،جولوگ قرآن مجید کے خاطب ہیں ان لوگوں پر بھی پوری طرح حق واضح کردیا گیا ہے

اورانبیں وصیل بھی دی جارہی ہے لبذاعذاب کی طرف سے مطمئن ہو کرنہ بیٹے جائیں وَمَا کُنا ظَلِمِیْنَ (اور ہمظلم کرنے

والنبيل بيل) لين هية توالله تعالى سے ظلم كاظهور بوبى نبيل سكا صورة بھى الله تعالى فلم كاصدرونبيل بوسكا قال صاحب الروح اى ليسى شاننا ان يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو فى صورة الظلم لو صدر من غير نابان نهلك احدا قبل انداره اوبان نعاقب من لم يظلم \_(صاحب روح المعانى فرماتے بيل مطلب يہ كه مارى حكمت كنقاضا سے بمارى شان ينبيل م كرم سے ظلم كى صورت بھى پيدا بو)

اس کے بعد پھر قران مجیدی حفاظت کا تذکرہ فرمایا وَ مَا تَعَزَّ لَتُ بِهِ الشَّیاطِینُ (کراس قرآن کوشیاطین کیرنازل نہیں ہوئے) وَ مَا یَسْتَطِیعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں ہوئے) وَ مَا یَسْتَطِیعُونَ (اوروہ اس پرقدرت بھی نہیں رکھتے) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمُع لَمَعُونُ وُلُونَ (بلاشہوہ اس کے سننے سے دوک دیئے گئے ہیں) یعنی پروگ وی آسانی نہیں رکھتے) اِنَّهُمْ عَنِ السَّمُع لَمَعُونُ وُلُونَ (بلاشہوہ اس کے سننے سے دوک دیئے گئے ہیں کہ اس میں مشرکیں قریش کی اس کوئ بھی نہیں سکتے اس پر انہیں بالکل ہی قدرت نہیں ہے صاحب دوح المعانی کھتے ہیں کہ اس میں مشرکین قریش کی اس بات کی تردید ہے جوانہوں نے کہا تھا کہ ایک جن محرفی ہے اللہ ہے ہوہ آپ کوقر آن سنادیتا ہے اور آپ اس کونقل فرما دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی تردید ہے کہونکہ میں اس کی قدرت بھی نہیں دی کہوہ وی پاس پہنچانے کا ذرایعہ کے وکر بن سکتے ہیں کھر مزید بات ہے ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس اس کی قدرت بھی نہیں دی کہوہ وی پاس پہنچانے کا ذرایعہ کے وکر بن سکتے ہیں کھر مزید بات ہے ہے کہ اللہ تعالی نے آئیس اس کی قدرت بھی نہیں دی کہوہ وی آسانی کوئن لیس۔ وہاں سے لا نا اور آپ تک پہنچانا وہ تو بعد کی بات ہے۔

فلاتن عمع الله الهاخر فتكن من المعن بين فوائن رعيث الأفرين فوائن وعيث برتك الوكورين فواتن عمر عدد وارول وورية والول عن عدد واردل وورية والول عن عدد والمؤمن البعك من المؤمنين فوان عصواء فقل إنى والخوض بناحك بلمن البعك من المؤمنين فوان عصواء فقل إنى والخوض بناحة فقل إنى والمؤلف كراة المؤلف كراة والول عن المؤلف كراة المؤلف كراة والمؤلف كراة المؤلف كراة المؤلف كراة والول عن المؤلف كراة المؤلف كراة والمؤلف كراة المؤلف كراة والمؤلف كراة والول عن المؤلف كراة المؤلف كراة والمؤلف كراة والمؤلف كراة والول عن المؤلف كراة والمؤلف كراة والمؤلف كراة والول عن المؤلف كراة والمؤلف كراة والمؤلف كراة والمؤلف كراة والول عن المؤلف كراة والمؤلف كراة

رسول الله علی کومومنین کے ساتھ تو اضع ہے پیش آنے اور عزیز ورجیم پرتو کل کرنے کا حکم

قضم الله الما يات من الداليفر ما يا كوالله ك علاوه كى كومعبود نه بنا كي الياكري كوعذاب من مبتلا مول ك

بظاہر بی خطاب رسول اللہ عظی کو ہے اور حقیقت میں پوری امت کوخطاب ہے کیونکہ آپ سے شرک اور کفر صادر ہونے کا احتمال ہی نہیں کیون آپ کے لئے بی تھم ہے تو دوسرے احتمال ہی نہیں کیون آپ کے لئے بی تھم ہے تو دوسرے لوگ شرک کرنے سے کیونکر معذب نہوں گے۔

اور حفرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو بچالو ( یعنی ایمان لاکر دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہوجا و ) میں اللہ کی طرف سے ( آنے والے عذاب سے ) تمہارے جھٹکارا کے لئے بچھٹیں کرسکتا آپ نے اپنے بچاعباس بن عبدالمطلب سے اپنی بچوپھی صفیہ سے عذاب سے ) تمہارے جھٹکارا کے لئے بچھٹیں کرسکتا آپ نے اپنی قاطمہ میرے مال میں سے توجوچا ہے سوال کر لے بھی خصوصی طور پرنام کیکر یہی فرمایا اور اپنی ہے فرمایا اے محمد کی بیٹی قاطمہ میرے مال میں سے توجوچا ہے سوال کر لے میں سختے اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکتا (رواہ ابنیاری وسلم کمانی مشکل قالمصان میں ۱۳۵۰ مطلب میر ہے کہ آخرت میں خیات کا تعلق رشتہ داری اور کسی کا بیٹا بیٹی ہونے سے نہیں ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے جس نے ایمان قبول کیا اور اس کے لئے نجات ہے۔

رحمت ورافت اور شفقت كازياده قل موكيا)

اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں) بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کو پلنے کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو پلنے کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں کین اولا داور اہل خانداور اہل خاندان سے عافل رہتے ہیں۔ ثالثاً آپ کو پیچم دیا کہ اہل ایمان جنہوں نے آپ کی پیروی کرلی آپ کے دین میں داخل ہو گئے اور آپ کی راہ پر چلئے گئے آپ ان کے ساتھ تواضع اور فروتی اختیار کیجئے ان کے ساتھ مشقانہ برتاؤ کیجئے (جس نے ایمان قبول کرلیا وہ

رابعاً یول فرمایا کہ جن لوگوں کوآپ دین حق کی دعوت دیتے ہیں وہ لوگ اگر آپ کی نافر مانی کریں تو آپ فرماد یجئے کے کہ میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں (نافر مانوں کے ساتھ کسی مداہنت اور مسامحت کی گنجائش نہیں)

خامساً یفرمایا کداللہ تعالی پر بھروسہ سیجئے جوعزیز ہے اور دھیم ہے جب آپ نماذ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں امامت کرتے وقت سیدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کی نشست اور برخاست ہوتی ہے وہ آپ کود کھتا ہے وہ سب کی باتوں کو سنتا ہے اور تمام احوال کو جانتا ہے اگر آپ کو خالفین کی طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتو آپ فکر مند نہ ہوں اس ذات باک پر بھروسہ کریں جوعزیز ہے اور دھیم ہے اور سمج ہے علیم ہے۔

هَلْ أُنْدِينَكُوْ عَلَى مَنْ تَنْزُلُ الشّبِيطِينُ شَيْزُلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِدُ النّبِيرِ فَي لَقُونَ السّمع كيا مِن حَمِينِ مَاوَن كه شياطِين كن رِ امّرت بِن وه برجوئ بدكروار رِ امّرت بين جو كان لگا كر نتے بين

والترافيم لمذبون والشعراء يتبعهم الفاون المركز المائم في كل واد يه يمون وانهم الفرد التركز الله والمركز الفرد الفرد المركز التركز المركز المرك

يَعُولُونَ مَالَابِفَعْلُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوا وَعِلْواالصَّلِعْتِ وَذَكَّرُوااللَّهَ كِثَيْرًا وَانْتَصُرُوا

پھراكرتے ہيں اور وہ لوگ وہ باتيں كہتے ہيں جوكرتے نہيں موائے ان لوگوں كے جوايمان لائے اور نيك عمل كئے اور اللہ كو كو ت سے يادكيا'

مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا وَسَيَعْ لَمُ إِلَّانِ إِنَّ طَلَمُوْا أَيَّ مُنْقَلِّمٍ يَنْقَلِبُونَ ۗ

اور مظلوم ہونے کے بعد انہوں نے بدلد لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیاوہ عقریب جان کیں مے کہوہ کسی جگہ لوٹ کرجا تمیں مے۔

شیاطین ہرجھوٹے پرنازل ہوتے ہیں' اورشعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں

قصدين مشركين كماكرتي بي كماك جن محر (علية ) كوكها تا اور بتا تا بوي باتس آ بمين بتاديم بي ك

اس کے بعد شاعروں کی بدحالی اور کذب بیانی کا حال بتایا آگیہ ترکاتھہ فی کُلِّ وَادِیقِیمُونَ (اے خاطب کیا تونے نہیں دیکھا کہ شاعر بروادی میں بینی ہرمیدان میں جران پھراکرتے ہیں) جھوٹی با تیں تاش کرنے کے لئے کاریں مارتے ہیں اورائی چیز نکال کرلاتے ہیں جوان کے بعین کو پہند ہوں و کَانَّهُ ہُ یَقُولُونَ مَالاً یَفْعَلُونَ اوروہ ایک با تیں کرتے ہیں جن پڑھل نہیں کرتے المعافی ص ۱۹۲ جوا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قل کیا ہے کہ آیت کر یم شعراء مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے کہا کہ چرجس طرح با تیں بیان کرتے ہیں ہم بھی ای طرح کہ سے تیں بیلوگ مخردوعا کم اللہ عنہ ایوں کو باتیوں کے سامنے شعار کہتے تھے وہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ ان دیہا تیوں کو الغاؤن بتایا ہے۔ شاعروں کی بہتی باتیوں کو النا اور میں ہونے تھے۔ ان دیہا تیوں کو الغاؤن بتایا ہے۔ شاعروں کی بیٹی باتیں جوٹی تعریف اور غلط تشیہات اور مدح و ذم میں کذب بیانی تو معروف ہی ہے عارف شیوی نے اپنے بیٹے کو تھیؤت کرتے ہوئے کیا ہی اچھی بات کہی کہا کذب اواٹ ن اوست بعض اہل علم نے اردو میں اس کا

جتنا ہو جھوٹ اس میں اتنا ہی بہتریں ہے

قدزر ازاره على القمر

حن شعر کا گرس لو بیہ آج تم عربی کابیشعر بھی سناہی ہوگا ۔

مفہوم یوں ادا کیاہے ۔

لا تعجبوا من بلى غلالته فارى كاشعار بحى سنة -

اے آ ککہ جزو لا یخری دہان تو طولے کہ 😸 عرض نہ دارد میان تو اے آ نکہ بودہ است معجز نما بیان تو

بنطق كردة نقطة موبوم رادوينم

اس ك بعدمونين صالحين كالشناء فرمايا إلَّا الَّهِ إِنْ اللَّهِ مُن الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكُو واللهُ كَثِيرًا وَّانْتَصَرُوا

من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا (لِين جولوگ الل ايمان بين اورئيك اعمال كرتے بين اور الله كوكشت سے يادكرتے بين اور مظلوم ہونے كے بعد بدلد لے ليتے ہيں يوك شاعروں كى فدكوره بالاجماعت عندرج بين چونكدان ميں ايمان ہے اعمال صالح ميں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں کثرت سے مشغول رہتے ہیں اس لئے اگر شعر بھی کہتے ہیں تو جھوٹی بے کی بہلی بہتی باتوں سے في كررجت بين ان كاشعار بحى ايمان اورا عمال صالح كى دعوث دية بين الله سالولگانے كى ترخيب ديت بين اشعار مين الله تعالى كاتعريف بيان كرت بين اوراعمال صالحه كى طرف متوجه كرت بين اورجهي ايسابهي موتا ب كه جب كي شرك اوركافر نے ان کی جو کردی یا دین کی کی بات پر اعتراض کردیا جوان پر ایک طرح کاظلم ہے تو وہ بدلد لینے کے طور پر کافروں کی جو کر دیتے ہیں اور اس جومیں انہیں تواب ملتا ہے کیونکہ بیکام بھی اللہ کے لئے ہوتا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جب تک تم اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہو جرائیل علیہ السلام برابر تمہاری تائید میں گلے دہتے ہیں مفرت حسان نے مشرکین کی خوب جو کی ( کیونکہ وہ لوگ ظالم نھے) مفرت حسان رضی اللہ عند کے اشعار کی وجہ سے دلوں میں بیآ رزوندری کاش کوئی مخص مشرکین کی بے ہودگی کا جواب دیتا کیونکہ بیان پر تیروں سے بھی زیادہ بخت ہے (رواہ سلم) جب حسان بن ثابت رضی الله عندرسول الله عظیماتی کی طرف سے دفاع کرنے کے لئے اشعار كہتے تھات آ بان كے لئے مجدين منبر بچھاديتے تھا كاس پر كھڑے ہوكراشعار پڑھيں (رواه ابخارى)معلوم ہوا كه اگر شعراچھا ہوتواں کو پڑھنا جائز ہے بلکہ بعض مرتبہ تواب ہے۔مومن کے ہرکام میں نیک بھتی ہونی جاہئے معزت مائشہ رضی الله تعالى عنبان بيان كيا كرسول الله علية كسام اشعاركا تذكره بواتوآب فرمايا هو كلام فحسنه حسن و فبيحه قبيح (ليني شعر بحى ايك كلام بال ميل جواجها بده اچها بادرجو برابده براب) جس شاعرى مي جموت مو

جھوٹی ہوں اور نمازی بھی قضا ہوں بینسبجرام ہیں اگر کوئی حض جااوراچھا شعر پڑھ لے تواس کی ممانعت نہیں ہے سودت كِخْتْم رِفْرِ ما يا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا آئ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ (كرجن لوكول فظم كياب عثريب جاك لیں کے کہ انہیں کسی بری جگہ اوٹ کر جانا ہے) اس میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو نبوت کے مظرر ہے اور قرآن کی تكذيب كرتے رہے اور آنخضرت عليہ كوايذاء كبنجاتے رہے بيلوگ جب دوزخ ميں داخل موں كے تو انہيں اپنا محمكانه

مراى كى باتس مول غيبتيل مول جمين مول اوراس كى وجد المفارول سے خفلتيں مول اور وه مشاعرے جن ميں باتيں مجى

معلوم ہوجائے گاجہاں انہیں ہمیشدر مناہوگا۔

وهذا آخر تفسير سورة الشعراء والحمد للهذي الجبروت والكبريا والصلوة على سيد الرسل والانبياء وعلى آله وصحيه البورة الاصفياء الاتقياء

بیکتاب مبین کی آیات ہیں جومونین کے لئے ہدایت اور بشارت ہیں کا فروں کے لئے ان کے اعمال مزین کردیئے گئے ہیں

قصد بیان فرمایا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السام کالشکر آرہا تھا تو ایک چیونگ قصد بیان فرمایا ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کالشکر آرہا تھا تو ایک چیونگ نے اپنی ہم جنس چیونٹیوں ہے کہا کہ تم لوگ اپنے بلوں میں گھس جاؤا بیانہ ہو کہ سلیمان اور ان کالشکر تمہارا چورا بنا کر دکھو میں اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل معروف ہوا۔

اق ل قد فرمایا کدیقر آن کی اورواضح طور پر بیان کرنے والی کتاب کی آیات میں کتاب مبین سے بھی قرآن مجید ہی مراد ہے۔ جیسا کر سورہ پوسف کے شروع میں فرمایا تِلْکَ ایّاتُ الْکِتْبِ الْمُبِیْنَ فرمایا ہے۔

پھر آیات قرآنیکوالل ایمان کے لئے ہدایت اور بشارت بتایا۔اور الل ایمان کی صفات بتا کیں کہوہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکو قادا کرتے ہیں اور آخرت پریفین رکھتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے اور بیدونوں

اسلام کے ارکان میں سے ہیں۔ ان کی ادائیگی پابندی سے کی جائے توایمان کے دوسرے تقاضوں پر بھی عمل ہوتا رہتا ہے۔ اور آخرت کا یقین ہر نیکی پر آمادہ کرنے اور ہرگناہ چھڑانے پر ابھارتارہتا ہے اس کو آیت کے تم پر وَهُمُ بِالْاحِوَةِ هُمْ يُولِقُنُونَ مِن بِيان فرمايا۔

مؤمنین کی صفات بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ آیات قرآنی اہل ایمان کے لئے بشارت اور ہدایت ہیں قرآن توسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور حق قبول کرنے پر انعامات کی بشارت دیتا ہے لیکن چونکہ قرآن کی دعوت پر اہل ایمان ہی دھیان دیتے ہیں اس لئے خاص طور سے ان کے لئے ہدایت اور بشارت ہونا بیان فرمایا۔

اس کے بعد کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ آخرت پرایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے اعمال کوان کے لئے مزین کردیا ہے جوانہیں مرغوب ہیں اور انہیں اچھے لگتے ہیں جو کام برے ہیں بیلوگ انہیں اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جہل مرکب میں جٹلا ہیں اور گراہی کی وادیوں میں بھٹتے پھرتے ہیں' ان لوگوں کی وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے لئے بڑا عذا ب ہوا در حت نصیب نہ ہوگ ۔

ان کے لئے بڑا عذا ب ہے اور بیلوگ آخرت میں شخت خمارہ میں ہوں گے۔ انہیں وہاں نعت اور رحمت نصیب نہ ہوگ ۔

ہمیشہ کے لئے عذا ب ہی میں رہیں گے اور عذا بھی بڑھتا چڑھتا رہے گا اس سے بڑھ کرکیا خمارہ ہوسکتا ہے کہ دنیا میں جوانہیں اجمام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جوانہیں اجمام دیئے گئے اعضاء اور جوارح عطا کئے گئے اموال سے نوازے گئے ایمان قبول کر کے ان سب کے ذریعہ جنت عاصل کر سکتے تھے لیکن وہ تو کفراختیار کر کے اور اعمال بدھی جتال ہو کر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوز خ کے مستحق ہو جنت عاصل کر سکتے تھے لیکن وہ تو کفراختیار کر کے اور اعمال بدھی جتال ہو کر جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دوز خ کے مستحق ہو گئے ہیں سب سے بڑا خسارہ ہے۔

اس کے بعدرسول الله علی کے خطاب فرمایا وَإِنَّکَ لَتُلَقَّى الْقُرُ آنَ مِنْ لَدُنْ حَکِیْم عَلِیْم (اور بالیقین آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جارہا ہے) پس جب الله تعالیٰ کی آپ پر مہر بانی ہے الله کا فرشتہ آتار ہتا ہے تو آپ کو می جو بیت عنداللہ بی کافی ہے۔ وحمن جو پھر کہیں کہنے دو ان کی باتوں سے ممکنین نہ ہو۔

اذ قال مُوسى لِهُ لِهَ إِنْ السُّ نَارًا سَاتِنَا فَي مِنْ الْمَالِيَ فِي الْمَالِيَ فَي الْمَالِيَ فَي الْمَالِي مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وَالْقِ عَصَاكَ فَلْكَارِاهَا تَهْ الْكَاكِهُ الْعَالِمُ الْكَاكِةُ الْمَالِيَّةُ الْكَاكِةُ الْمَالِيَّةُ الْكَاكِةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ الْكَاكِةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِيَّةُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولِ

حضرت موسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کارات کے وقت سفر میں کوہ طور پر آگ کے لئے جانا اور نبوت سے سرفراز ہونا

قضد بین: سورہ طاہ کے پہلے اور دومرے رکوع کی تغییر میں اور سورہ شعراء کے دومرے رکوع کی تغییر میں حضرت مولی علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے مصر میں رہتے تھے فرعون کے بیٹے ہوئے تھے ان کے ہاتھ سے فرعون کی قوم کا ایک شخص قبل ہو گیا ایک شخص نے دائے دی کہ دیکھو فرعونی لوگ تبہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں لہذاتم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مولی علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین چلے گئے وہاں کے شخ کی اور کی سے نکاح ہوگیا اور دس سال وہاں رہے۔ جب اپنی ہوی کولیکر مصر کی طرف والیس آنے گئے قورات کو سردی بھی لگئی اور داست بھی بھول گئے۔ اچا تک کیا ویصے ہیں کہ پہاڑ طور پر آگ نظر آری رہی ہے ہیں گئی ہوگھے آگ نظر آری رہی ہے ہیں گئی ہوگھے آگ نظر آری کی جھی اپنی ہوی سے کہاتم یہیں تغیر و جھے آگ نظر آری کی جیل وہاں جا تا ہوں وہاں سے کٹری میں سلگا کر آگ کا کوئی شعلہ لے آف کی گا۔ تا کہ تم اس سے تاپ لوگی یعنی گری

مبارک ہونے کی بشارت کے بعداللہ پاک کا حزید خطاب ہوااور فرمایا یکا مُوسنی آنگة آنا الله الْعَوْدِيْرُ الْعَجَيْمُ

کداے موی کے بات میں اللہ ہوں عزیز ہوں علیم ہوں۔ اس کے بعداللمی کے بارے بین ہوال وجواب ہوا جوموی علیہ
السلام کے ہاتھ میں تھی پھراس اللمی کے ڈالنے کا تھم فرمایا جب انہوں نے اللمی کو ڈال دیا تو وہ اثر دھا بن گئی حضرت موئی
علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح سے ہواداس میں حرکت ہور ہی ہے بی حال دیکھ کروہ پچھلے پاؤں لوٹے اور مر
کر بھی نہ دیکھا بیخوف طبعی تھا جس کا اس وقت مظاہرہ ہوا اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ اے پکڑلوڈ روٹیس ہم اس کو پہلی ھا اس
کر بھی نہ دیکھا بیخوف طبعی تھا جس کا اس وقت مظاہرہ ہوا اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ اے پکڑلوڈ روٹیس ہم اس کو پہلی حالت
پرلوٹا دیں گے اور یہ بھی فرمایا کہ اِنْدی کا یکٹوٹ لَدَی الْمُوسَلُونَ وَ (میرے حضور میں پیٹیمرٹیس ڈرائر تے ) الہذاتم ڈرو
نہیں میری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت سے نواز نے کا کوئی ذکر ٹیس
ہری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت کا المان فرمایا کو کی ذکر ٹیس
ہری طرف سے تبہاری حفاظت ہوگی۔ بظاہر اس سے پہلے انہیں نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا وہ میں کہا جاسکتا
ہوا میں سورۃ العلق کی ابتدائی پائی آیا ہوں۔ اس اور سے تب کے پیٹیمرہونے کی ابتداء فرق گئی اور یہ بھی کہا جاسکتا
ہوا کی ابتدائی پائی آئی المُکوسَلُونَ میں دونوں ہا تیں بیان فرماد یں اول رسالت کا اعلان فرمایا وہ موسولوں کی صفت خاص فرمادی اور وہ یہ کہ اللہ کے صفور میں کی تلوق سے ٹیس ڈرتے قبال صاحب الموو سے والتقیید بلدی لان الموسلین فی سائر الاحیان اخوف الناس من الله عزو جل۔

اس کے بعد فرمایا آلا مَنُ ظَلَمَ فُمَّ بَدُلَ حُسْنًا بَعُدَ سُوْءٍ فَانِّی غَفُورٌ رَّحِیْم براستشناء منقطع ہاور مطلب ہے کہ حضرت انبیاء کرا ملیم مالصافوۃ والسلام کے علاوہ جولوگ کوئی گناہ کر کے اپنی جانوں پرظلم کرلیں پھراس کے بعد اس برائی کوئی سے بدل لیں بعنی اس کے بعد تو بہ کرلیں تو ان کی تو بقول ہوگی۔اللہ تخشے والام ہربان ہے۔ کے بعد اس برائی کوئی سے بدل لیں بعنی اس کے بعد تو برکس تھا اس لئے مجزات کی ضرورت تھی دو ہوئے جو تکہ حضرت موئی علیہ السلام کوفر عون کے پاس بھیجنا تھا اور وہ پرد اس کی اس کے مجزات کی ضرورت تھی دو ہوئے مجزات تو وہی ہیں جووادی مقدس میں دے ویے گئے جہاں آگ لینے کے لئے گئے تھے اور باتی مجزاب کا وقا فوقا ظہور مجزات تو وہی ہیں جووادی مقدس میں دے ویکے جہاں آگ لینے کے لئے گئے تھے اور باتی مجزاب کا وقا فوقا فراد

ہوتارہا یہاں جودوم عجزات دیے گے ان میں سے ایک المھی کا سانپ بن جانا تھا اور دوسراید بیضاء تھا'اللہ تعالیٰ شائ نے فرمایا کہ اے مویٰ تم اپناہا تھا پے گریبان میں داخل کر دواور پھراسے تکالوجب تکالو گے تو دیکھو گے کہ وہ خوب سفید ہے اور پیسفیدی کسی عیب والی نہیں ہوگی جومرض وغیرہ کی وجہ سے ہوجاتی ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نشانی ہے جوبطور معجزہ عطاکی گئی ہے۔

فِی تِسُعِ ایَاتِ اِلٰی فِرُعُونَ وَقَوُمِهِ (بدونشانیاں ہیں جو جُملہ ان نونشانیوں میں سے ہیں جنہیں لے کرتم کو فرعون اوراس کی قوم کی طرف چلے جانا ہے) اِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ (بلاشبدہ الوگ نافر مان ہیں) حضرت موک علیہ السلام تشریف لے گئے مجزات دکھائے فرعون اوراس کی قوم نے الٹا اثر لیا۔

معجزات انہیں بھیرت عاصل ہوئی اور یہ یقین ہوگیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں کیکن انہوں نے معجزوں کو جادوہ تا ا دیا پھر جادوگروں سے مقابلہ کرایا مقابلہ میں جادوگر ہار گئے اور مسلمان ہو گئے لیکن فرعون اور اس کی قوم نے اپنی جانوں پڑھم کیاان پر ایمان لانے میں اپنی ہیٹی بھی کبر کیا جوانہیں لے ڈوبا اور دلوں میں یقین ہوئے ہوئے انکار کر بیٹے بالاخر ہلاک کر دیئے گئے اور ڈبود یے گئے ای کوفر مایا فَانْظُرُ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِیْنَ (سود کھی لوفساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا) فیا کمدہ: وَجَعَدُوا بِهَا وَالسَّیَفَنَتُهَا اَنْفُسُهُمْ سے معلوم ہوا کہ تو حیدورسالت کا یقین ہوجانا ایمان نہیں یقین بھی ہواوریقین کے ساتھ سلیم بھی ہو (جے مانا کہتے ہیں) سب ایمان کا تحقق ہوتا ہے۔ آئ کل کا فروں میں بکثرت ایسے لوگ ہیں جواسلام کو دین تق سمجھتے ہیں اس بارے میں مضامین بھی کھتے ہیں رسول اللہ عقیقہ کی رسالت بھی ان کے دلوں

#### 

# حضرت داؤدا ورحضرت سلیمان علیهاالسلام کاعلم وضل ، جن وانس برحکومت چیونٹیول کوبلول میں داخل ہونے کامشورہ

قفسید : ان آیات میں تو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما السلام کا تذکر ، فر مایا کہ ہم نے ان دونوں کو علم عطا

فرمایا تھا علوم نبوت تو ان دونوں کو دیے ہی تھے دوسرے علوم بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے

لو ہے کو زم فر ما دیا تھا وہ اس سے لو ہے کی زر ہیں بناتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا اقتد ارعطا فرمایا تھا جس کے ذریعیہ شیاطین سے کام لیستے تھے ان سے ممارتیں بھی بنواتے تھے اور ان سے سمندروں میں غوطے بھی لگواتے تھے

واد ان سے برے بڑے برتن بنواتے تھے جو تا لا بول کے برابر ہوتے تھے اور بڑی بڑی ہڑی ہا نڈیاں بنواتے تھے جو زمین میں گڑی رہتی تھیں دونوں باپ بیٹے تھے اللہ تعالی کے شکر گزار بندے تھے۔ دونوں نے اللہ تعالی کی حمد وستائش بیان کی اور عرض کیا کہ اللہ تعالی کی حمد وستائش بیان کی اور عرض کیا کہ اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی دونوں باپ بیٹے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ علوم نبوت کے ساتھ اللہ تعالی نے انہیں تھر انی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ملک کے دارث ہوئے اور یہ عکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ ان کی حکم کے علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ملک کے دارث ہوئے اور یہ عکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں اللہ تعالی نے آپ کے لئے مختر فرما دیا تھا۔ یہ سب آپ کے حکم کے عکومت جنات اور دوش و طیور سب پر تھی جنہیں اللہ تعالی نے شعور عطا فرمایا ہے جانور اس کے احوال کے مطابق اللہ تعالی نے شعور عطا فرمایا ہے جانور اس کے احوال کے مطابق اللہ تعالی نے شعور عطافرمایا ہے جانور اس کو کھے تھیں۔ چھپکلی اوھرادھرچپ جاتی ہے۔ چیوٹی کی قوت شامہ کون دشن ہے آدی پھراٹھ کے کو الور کتا دیم کی کر بھاگ جاتے ہیں۔ چھپکلی اوھرادھرچپ جاتی ہے۔ چیوٹی کی قوت شامہ کون دشن ہے آدی پھراٹھ کے کو الور کتا دیم کی کر بھاگ جاتے ہیں۔ چھپکلی اوھرادھرچپ جاتی ہے۔ چیوٹی کی قوت شامہ کون دشن ہے آدی پھراٹھ کے کو الور کتا دیم کو کر بھاگ جاتے ہیں۔ چھپکلی اوھرادھر چپ جاتی ہے۔ چیوٹی کی قوت شامہ کون دشن ہے آدی پھراٹھ کے کو الور کتا دیم کے کر بھاگ ہے۔ چپوٹی کی گوت شامہ کون دشن ہے تھیں۔ چھپکلی اوس کون دھر کے دور کے دور کے دور کیا کے دور کی کو دور کر کون کی کون کی کون کی دور کی دور کی دور کی کون کی کون کون ک

ديكھوجهان ذرائے كچھيٹھايرا ابوگا ذرادير ميں وہيں حاضر موجائے گا-

حضرت سلیمان علیدالسلام نے فرمایا کدا ہے لوگوا جمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئ ہے زبان تو دوسرے حیوانات کی بھی سکھائی گئی تھی لیکن چونکہ آ کے ہدمد کا قصہ آ رہا ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ جانوروں کی بولی کا تذکرہ فرمادیا انہوں نے سے بھی فرمایا کہ وَاُوْتِیْنَا مِنْ کُلِّ شَیْءِ (اور بمیں ہر چیز دی گئ ہے)اس سےاس زمانہ کی ضرورت کے مطابق ہر چیز مراد ہے جومعیشت اور حکومت میں کام آئے اس کاذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی کاشکر اداکیا اور اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے ایول كما كم ميس مرجز دي كن عن ابن عباس رضى الله عنهما هو مايهمه عليه السلام من امور الدنيا والاخرة وقمه يقال انه ما يحتاج الملك من آلات الحرب و غيرها (حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما مروى ہے کہ اس سے دنیاوآ خرت کا وہ سب مراد ہے جو حضور علیہ السلام کے لئے ہونا چاہئے اور بعض نے کہااس سے مراد سامان جنگ ہے۔جواکی بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے) (روح المعانی ص ۱۲ج۱۱) ذلک مو الفضل المبین (سیکلا ہوافضل ہے) شكراداكرت موئ يدجوفرمايا بكرالله نجميل بهت سيمومن بندول برفضيلت دى باس مي بيهتاديا كهم ے افضل بھی اللہ تعالی کے مومن بندے ہیں۔ان سے وہ حضرات انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں جوان دونوں سے افضل تصاوراس سے ایک بیہ بات معلوم ہوئی کہ اصل افضلیت وہی ہے جوایمان کے ساتھ مواور الل ایمان میں باہمی اخلاص اوراعمال کے اعتبار سے تفاضل ہے کافراس قابل نہیں ہے کہ اسے مفضل علیہ قرار دیا جائے ۔ یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کوئی مون بندہ یہ کہ میں فلال کافرے افضل ہول فضیلت بتانے کے لئے کوئی دجہ تو ہوکافر میں تو خیرے بی نہیں۔ پھر کیے کہیں كهم اس افضل بين اس كے بعد حضرت سليمان عليه السلام كالشكركا تذكره فرمايا اوروه بيكه ان كالشكريس جنات بھى تصاورانسان بھی اور پرندے بھی جنہیں چلنے کے وقت روکا جایا کرتا تھا۔ روکے جانے کا مطلب سے کہ بری بھاری تعداد میں نشکر ہونے کی دجہ سے متفرق ہوجانے کا اندیشہ تھا الہذا ان کوروک روک کر چلایا جاتا تھا تا کہ بچھلے شکر والے بھی آ کے والے الشكرول تك يني جائي اليانة بوكه الكي والي آريكل جائي اور يجيلول كوتر بهى نه وقال القوطبي معناه يودا اولهم الى آخر هم ويكفون قال قتادة كان لكل صنف وزعة في رتبتهم ومن الكرسي ومن الارض اذا مشوافيها يقال ورزعته اوزعه وزعا اي كففته والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من تقدم منهم (علامه قرطبی فرماتے ہیں اس کامعنی میہ کے کشکر میں آ کے والوں کو بیچے والوں کی طرف لوٹا کرروکا جاتا۔ فقادہ کہتے ہیں ہرتم کے لئے رتبه میں ان کا ایک برا تھا کری میں بھی اور زمین پر چلنے میں بھی۔ کہاجا تا ہے وزعة اوز عدور عالیتی میں نے اسے روکا۔ اور جنگ میں وزاع وہ ہوتا ہے جس کے ذمہ صفوں کا نظام ہوتا ہے کہ جوآ کے برھا ہوا ہے اسے پیچھے ہٹائے)

اس کے بعد ایک واقعہ بیان فر مایا اور وہ میر کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نشکر کولیکر جارہے تھے ایک چیونٹی کواٹکا پیتہ چل گیا اس نے چیونٹیوں سے کہاتم اپنے اپنے رہنے کے ٹھکا نوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اوران کا نشکر بے علمی میں تہمیس روند ڈالیس جس ہے تم پس کر رہ جاؤ اور انہیں پہ بھی نہ چلے ۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ک بات من لی اور سجھ لیا اور اس کی بات من کرا ہے مسکرائے کہ نسی تک نوبت بہنچ گئی۔اور اللہ پاک کے حضور میں بول دعاکی کہ اے دب جھے آپ اس کام میں لگائے رکھیے کہ آپ نے جو مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمایا ہے میں اس کاشکر اوا كرتار بول ادرائي رحمت سے مجھے اپنے نيك بندول ميں داخل ركھيے۔

اس واقعه سے معلوم مواکہ چیونٹیال مجھتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں گوہم ان کی بولنے کوندین سکیں اور نہ مجھ سکیں ایک چیوٹی نے جواپی جنس کوخطاب کر کے کہاا سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھ لیا مضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول الله علی کے بیان کرتے ہوئے سنا کہ الله کے نبیوں میں سے ایک نبی اپنے امتیوں کولیکر (آبادی ے باہر)بارش کی دعا کرنے کے لئے نکا اچا تک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چیوٹی آسان کی طرف اپنی ایک ٹانگ اٹھائے ہوئے ہے میدد مکھ کرانہوں نے فرمایا کہ چلووالیں ہوجاؤاس چیوٹی کی وجہ سے ہمارے حق میں دعا قبول ہوگئ (رواہ الدار قطني كماني الشكوة ص١٣١)

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے میکھی روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ انبیائے کرام میں سے ایک نی کوایک چیونی نے کا البوال نے علم دیا کہ چیونٹول کی آبادی کوجلادیا جائے چنانچدد وجلادی گئ اس پراللہ تعالی شاندنے وی بھیجی کہ مہیں ایک چیونی نے کا ٹا تھا اس کی وجہ سے تم نے تبیع پڑھنے والی امتوں میں سے ایک امت کوجلادیا۔ (رواه البخاري ص ٢٧٨)

شريعت مين ايذادينه والى چيونى كوماردينا جائز توب جلاكر بلاك كرنا جائز نبيس

سنن ابوداد دشریف میں ہے کدرسول اللہ علیہ نے چیونٹیوں کی ایک آبادی کودیکھا جے حضرات صحابہ نے جلادیا تھا' آپ نے فرمایا کواسے کس نے جلایا؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم نے جلایا ہے آپ نے فرمایا لا یہ بعی ان یعذب بالناد الارب السناد ، بلاوجه چيوني كول كرنے كى ممانعت واردموئى بحضرت ابن عباس رضى الله عنها سےروايت بے كدرسول الشعافية نے جارجانورول كول كرنے مع فرمايا ب(ا) چيوني (٢) شهدى كھي (٣) بدبد (٣) مرد (رواه ابوداؤد) فأكره: حضرت سيلمان عليه السلام كبار عين جو فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا فرماياس مِن لفظيم

(مسكرانا) اورصاحكا (بنسنا) دونول كوجع فرماديا ب جب كى كوننى آتى بنوعمو مامسكرا بث سے شروع موتى بحضرت سلیمان علیہ السلام کواولا مسکر ہٹ آگئ جوہنی تک پہنچ گئی اس میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہنسنامحود کامنہیں ہے بھی بھاركوئى بنى آجائے تو دوسرى بات بے زيادہ ترمسكرانے سے كام چلانا چاہيے۔حضرت عائشہرض الله عنعانے بيان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو مجمی اس طرح بنتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آب بوری طرح بنے ہوں اور آپ کے مجلے کا کواد کھنے میں آ گیا ہو آپ توبس مسکرایای کرتے تھے۔(رواہ ابخاری)

حفرت جابر بن سره رضى الله عند ني آپ كى مفت بيان كى و كان لا بيضى الا تبسما (آپنيس بنت تے مرمسکراکر)(رواہ التر ذی)

بہت کم ایباہوتا تھا کہنی آئی مواور آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہوگئ ہوں شائل تر ندی میں ہے لے لے دایت

رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم النخندق حتى بدت نواجده '( من فرزوه خندق كون و يكها كرم صلى الله عليه وسلم ضحك يوم النخندق حتى بدت نواجده ' ( من فروايات من ايبا وارد موا ب كرحفورا كرم صلى الله عليه و كما ايبا وارد موا ب كرحفورا كرم صلى الله عليه و ايا ب حضرت ابوذر رضى الله كوچند هيئي ايك بى مجلس مين فرما كي تحسين من عن ايك يوكن تفا ايك و كثرة الصحك فانه يميت القلب و يذهب بنور الوجه كرزياده بنن سير بريز كروكيونكده ول كومرده كرديتا ب اور چره كنوركونم كرديتا ب ( مشكوة المصافيح ص ١٥٥)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی ہے کہ اے پروردگارا آپ نے جھے اور میر ہے والدین کو جو تعتیں عطافر مائی
ہیں جھے اس حال پر باتی رکھیے کہ میں ان کاشکر کرتار ہوں اس ہے معلوم ہوا کہ والدین پر جواللہ تعالی کی تعتیں ہوں ان کا بھی
شکر اواکرنا چاہیے بات یہ ہے بہت کی تعتیں والدین کے ذریعہ اولا دکی ظرف نتقل ہوتی ہیں اور وہ نعتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔
علوم دیدیہ اورا عمال صالحہ پر ڈالنے میں عموماً والدین ہی کا دخل ہوتا ہے والدین میں جود بنداری کے جذبات ہوتے ہیں بیا یک
بہت بردی نعت ہے بینعت اولا دکی دینداری کا سبب بن جاتی ہے لہذا اولا دکو اس نعت کا بھی شکر اواکرنا ضروری ہوا' نیز
والدین سے جومیراث ملتی ہے وہ پہلے ماں باپ کو اتی ہے بھر اولا دکو گئی ہے لہذا اس کا بھی شکر اواکرنا جائے۔

وتفقال القائد فقال مالى كارى الهن هن المرائل الكارى الكاركان من العابيان العابيان الكارورت الدسلان في بعد من العابيات عن الها المرائل المرائل

#### وَ مَانَعُلِنُونَ ۗ اللَّهُ لِآلِهُ إِلَّا هُورَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْرِ ۖ قَالَ سَنَنْظُرُ آصَدَ قُتَ اَمْرُنْت اورطام ركرتے مؤاللد بجس كسواكوئى بھى معبودنيس و موش عظيم كارب ب سلمان نے كما بم عنقريب د يكھتے ہيں كونے يج كماياتو جھوٹوں میں سے سے میرا یہ خط لیجا اور اے ان کے یاس ڈالدے پھر ہٹ جانا ، پھر دیکھنا کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں ، عَالَثُ يَأَتِّهُا الْمُكُوَّا إِنِّ ٱلْقِي إِلَى كِنْكِ كَرِيْعُ ﴿ إِنَّا مِنْ سُلِيْمُنَ وَإِنَّ بِشِيمِ اللهِ کہنے لگی کہاے در باروالومیرے یاس ایک خطرہ الا گیا ہے جو مزت والا خط ہے بیشک وہ خطسلیمان کی طرف سے ہے اوراس میں بیرے کہ شروع کرتا ہوں اللہ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ ۗ الرَّتَعْلُوٰ عَلَى وَاتُونِي مُسْلِمِيْنَ ۚ وَالنَّيْ إِلَيْهَا الْمِكُوُّ ا فَتُونِي فِيَ ك نام سے جور حن برجيم ہے۔ تم لوگ مير ب مقابله ميں بوائي ندجناؤاورمير بياس فرمال بردار موكر آ جاؤ كينے لكى اسدر باروالو! إَمْرِيٌّ مَا لَنْتُ قَاطِعَةً أَمُرًا حَتَّى تَشْهُ كُونِ قَالْوَانَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا كأس شَد تم مراء معامله من مجصم شوره دويل كي بات كاتظى فيعانيس كرتى جب تك كتم مير بياس موجودنه وو كمن كك كريم طاقت والي بين اورسخت وَالْأَمْرُ النَّكِ فَانْظُرِي مَا ذَا تَأْمُرِينَ ®قَالَتْ إِنَّ الْمُلَّذِكِ إِذَا دَخَلُوا قَرْبَيَّ أَفْ يُ لڑائی والے ہیں اور تمہیں اختیار ہے سوتم دیکھ لوکیا بھم کرتی ہو کہنے گی کہ بلاشک بادشاہ جب کی بستی میں واخل ہوتے ہیں <sup>ہ</sup> ٱَذِلَةٌ وَكَاذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۗ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ اليَّهِمْ بِهَبِيَّةٍ فَنْظِ اورجواس كدين والياعزت موت بي انبين ذكيل بنادية بي اورياوك بحى اليابى كري كاور من ان كاطرف ايك بديجيجي مول مجر ويمتى مول كد بِحَرِيرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَتَاجَاءُ سُلَيْمُنَ قَالَ اتَّبِكُ وْنِّن بِمَالِ فَمَا اتَّنِيَّ اللهُ خَيْرً بيعجهو يالوك كياجواب ككروالس موت بي سوجب وه قاصد سليمان كياس بهجاتو سليمان نيكها كياتم لوك ال عدير كددكرنا جاسج موموالله في ويحد محد عد كعاب عِمَّا اللَّهُ عِلْ اَنْتُمْ بِهِرِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿ ارْجِعْ النِّهِمْ فَلَنَاتِينَا ثُمْ رِجُنُوْدِ لِآ وہ اس سے بہتر ہے جوتم کودیا ہے بلکہ بات سے کتم این مدیر پوش ہوتے ہوتو ان اوگوں کے پاس اوٹ جاہم ان پرا سے شکر جیجے ہیں کہ واوگ ان کا قِبِلُ لَهُمْ مِمَا وَلَنْغُرِجَنَّا ثُمْ مِنْكَ الْذِلَّةُ وَهُمْ صَاغِرُونَ<sup>®</sup>

مقابلہ نہ کر عیں کے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گ

## حضرت سلیمان العَلَیْ کا پرندوں کی حاضری لینا 'ہدہدکا غائب ہونا اور ملک سباہے ایک ملکہ کی خبر لینا 'اوراس کے نام حضرت سلیمان العَلیٰ کا خط لیجانا اور ملکہ کا ہدیہ بھیجنا

قصدی : حضرت سلیمان علیہ السلام کی جکومت انسان جنات چند پر ندسب پرقی وہ ان سب کے بادشاہ سے اور بہ چنریں ان کے نظر کا جزو تھیں ایک بارجانوروں کی حاضری کی قو جانور جمع ہو گئے لیکن ان میں ہد ہد حاضر نہیں ہوا (ممکن ہے انہوں نے ہرجنس کے بڑے ہی کو بلا یا ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ تمام جانوروں کو جمع ہونے کا تھم دیا ہوسب جانور جمع ہو گئے ہد ہر بھی سب آ گئے لیکن ان کا سر دار حاضر نہ ہوا ہو) جب مطلوبہ ہد ہد کو انہوں نے حاضر نہ پایا تو فرمانے گئے کیا بات ہے جمعے ہد ہد نظر نہیں آرہا ہے کہا کی ایسے گوشہ میں ہے جسے میں دکھ نہیں پاتا یا وہ موجود ہی نہیں ہے تو اسے یا تو سخت سر ادوں گایا اسے ذرج کر ڈالوں گا الا یہ کہا تی غیر حاضری کا عذرواضح دلیل کے ساتھ بیان کرے ابھی ڈراسی ہی دیر گذری تھی کہ ہد ہد حاضر ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں ملک سبا میں چلا گیا تھا اور میں ایسی چیز کی خبر الا یا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے (علم ایسی می چیز کی خبر الا یا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے (علم ایسی می چیز ہے جس سے بات کرنے کا حوصلہ ہوجا تا ہے)

میں ملک سبا سے ایسی خبر لایا ہوں جو بالکل یقی ہے اور دہ خبر ہیہے کہ دہاں ایک عورت کی بادشاہت چلتی ہے اس عورث کے پاس شاہی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور ایک بڑا تخت ہے جس پر وہ پیٹھتی ہے ہی عورت اور اس کی قوم کے لوگ مشرک ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہ جو تنہا ہے اور معبود حقیقی ہے سورج کو بحدہ کرتے ہیں شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس نے ان کے اعمال شرکیہ کو مزین کر دیا ہے اور انہیں راہ حق سے ہٹار کھا ہے راہ حق تو یہ ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیز وں کو نکالی ہے اور ان سب چیز وں کو جانیا ہے جنہیں آپ لوگ چھپاتے ہیں اور خلا ہر کرتے ہیں شیطان نے راہ حق سے ہٹا کر انہیں شرک پر لگا دیا ہے اب وہ اس پر جے ہوئے ہیں 'جبکہ ساری مخلوق پر لازم ہے کہ اللہ بی کی عبادت کریں اس کے سواکوئی معبود نہیں۔

جب بدبد نے اپنابیان دے دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ہم ابھی پنہ چلا لینے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچاہے یا جھوٹا کیس ایک خط لکھتا ہوں اور تیرے ہی ذریعہ بھیجتا ہوں میرا بیخط کیجا اور جہاں ملکہ سبااور اس کے درباری لوگ بیضتے ہیں وہاں جا کراس کوڈال دینا پھر وہاں سے ہٹ جانا تا کہ وہ اسے پڑھیں اور آپس میں گفتگو اور مشورہ کریں وہاں سے ہٹ تو جانالیکن اتنی دور بھی نہ ہوجانا کہ ان کی ہاتوں اور مشوروں کا پنہ نہ چلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کھا جس کے الفاظ بیہ تھے اِنَّہ مِنْ سُلَیْمَانَ وَ إِنَّهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلَّا تَعَلُوا عَلَیَّ وَ اُتُونِی مُسُلِمِیْنَ (بلاشبدوہ سلیمان کی طرف سے ہاوروہ بیہ کداللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جور حمٰن ہے رحیم ہے تم لوگ میرے مقابلہ میں بردائی نہ جماؤ اور میرے یاس فرماں بردار ہوکر آجاؤ)

اس خط کسے کابیدادب معلوم ہوا کہ خط کسے والا پہلے اپنانام کسے تا کہ کتوب الیہ کومعلوم ہوجائے کہ جو خط میں پڑھ رہا ہوں وہ کسی کی طرف ہے ہے۔ دوسرا ادب بیمعلوم ہوا کہ خط کی ابتدا میں بڑم اللیہ ارتحمٰی اللیہ ارتحمٰی اللیہ اللہ کی ابتدا ہیں ہوں کہ خط کا ابتدا میں بہترا ہیں ہوں ہوں کہ خوک کا فر کے نام خط کسے جا رہو درسول اللہ علی ہو قل عظیم الروم کہ پہلے آپ نے اپنااسم کرامی کسے بھرائی کی ایش ارتحمٰی الرقیم میں صحد حد عبد الله و دسوله المی ہو قل عظیم الروم مسلام علی من اتبع المهدی تحریفر ایا اس میں سلام کا اضافہ ہے کیکن السلام علی من اتبع المهدی تحریفر ایا اس میں المام ہوجو ہوا کہ اس المام ہوجو میں اتبع المهدی فرمایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ذباری اتحریک طور پرکافروں کو سلام نہ کیا جائے اگر ان کو سلام علی میں اتبع المهدی یا اس کے ہم معنی الفاظ کہد ہیں یا کسود ہی وہ کہ سلام کستا کوئی فرض واجب نہیں ہے اس کے حضر ہواں سلام علی علیہ السلام نے اپنی کے مقر ہوگا تھا کہ جس مورت کو خطاکسا جا رہا ہے وہ اور اس کی تو مورت کو خطاکسا جا رہا ہے وہ اور اس کی تو مورت کی تھا اسلام نے اپنی کسلام نے اپنی کسلام کسی تا ویا کہ وہ کہ تو المام کسی الموری کی تا دیا کہ وہ وہ کی تھا کہ جس مورت کے دور اس کی طرف دور کا تو کہ ہو کہ تا کہ دیں جو کہ تو کہ ہو کہ تا کہ دیں اس کی طرف دی وہ کریں گو وہ کسی دورتم ہو کہ تا ہو کہ کہ دیں اس کی طرف دی وہ کریں گو تھا کہ جس کورت کے خوا کسی کسی خوا کہ دیں گو کہ دیں گو کہ ہوری کے مقالمہ میں ہورے کی تھا کہ ہوری کہ میارت اور دیا ہو کہ خوا کسی کروا کہ کروا کہ دیا ہو کہ خوا کسی کے معلی کہ دیا ہو کسی کہ دیا ہو کہ خوا کہ کروا کہ دیا ہو کہ خوا کہ کہ دیا ہو کہ خوا کے کروا ہو کہ کہ دیا ہو کہ خوا کے کہ دیا ہو کہ خوا کہ کہ دیا ہو کہ خوا کہ کہ دیا ہو کہ خوا کہ کہ دیا ہو کہ خوا کے کروا ہو کہ دیا ہو کہ خوا کے کروا ہو کہ دیا ہو کہ خوا کے کروا ہو کہ دیا ہو کہ خوا کے کردیا ہو کہ خوا کے کردیا ہو کہ کہ کو سے کہ میں کی کہ کے کہ کہ کو کے کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کے کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ

حسب الحكم بدہد نے خط لے جاكراس مجلس میں ڈال دیا جس میں ملکہ سبااوراس کے اركان دولت موجود تھے وہاں خط ڈال كر بدہد ذرا دور جٹ گیا ملکہ نے خط كھولا پڑھا اوراس كامضمون اپنے ورباريوں كوسنایا خط بہت جا ندارتھا كى صاحب اقتد اركويكھا جائے كہتم ميرے مقابلہ ميں بڑے نہ بنواور فرمال بردار ہوكرا جاؤ كيونى معمولى بات نہيں ہے ملکہ سبانے بجوليا كہ خط كھنے والا ہم سے بڑھ كرصا حب اقتد ارمعلوم ہوتا ہے اگر ہم كوئى الناسيد ھاجواب كھودين توبيا بنى بڑائى جنانا ہوگا اگر صاحب متوب ہوجا كين جس سے ہمارى حكومت بھى تباہ ہوجائے اور رعيت كو بھى نا گوارا حوالى سے دوجا رہونا پڑے لہذا ہميں شجيدگى سے بصيرت كرماتھاس مسئلہ سے نبڑنا چا ہے۔

خط پڑھ کرملک سبانے اپنے درباریوں سے کہا کتم لوگ جانتے ہو کہ میں اہم معاملات میں تہرارے مشورے کے بغیر
کبھی کوئی اقد امنہیں کرتی اس لئے ابتم مشورہ دو کہ جھے کو کیا کرنا چاہئے؟ ارکان دولت نے کہا جہاں تک مرعوب ہونے کا
تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں کیونکہ ہم زبر دست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں کر ہا مشورہ کا معاملہ تو فیصلہ آپ
کے ہاتھ ہے جومناسب ہواس کے لئے تھم سیجئے۔

ملكه نے كہا بے شك ہم طاقتوراورصاحب شوكت بين ليكن سليمان كے معامله ميں ہم كوعجلت نبيس كرنى چاہيے ، بہلے ہم

کواس کی قوت وطاقت کا انداز و کرنا ضروری ہے کیونکہ جس بجیب طریقہ ہے ہم تک بیپیغام پہنچاہ وہ اس کا سبق دیتا ہے کہ سوچ سمجھ کی قدم اٹھانا مناسب ہے میراارادہ بیہ ہے کہ چند قاصد روانہ کروں جوسلیمان کے لئے عمدہ اور بیش بہا 'تحا نف لیجا 'میں اس بہانہ ہے وہ اس کی شوکت وعظمت کا اندازہ لگا سکیں گے اور یہ بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر واقعی وہ زبردست قوت وشوکت کا مالک اور شاہناہ ہے تو پھر اس سے ہمارالڑنا مصیبت کو دعوت دینا ہے اس لئے کہ صاحب طاقت وشوکت والے بادشاہوں کا یہ دستور ہے کہ جب وہ کی استی میں فاتحانہ غلبہ کے ساتھ واغل ہوتے ہیں تو اس شہر کو برباد اور باعزت شہریوں کو ذلیل وخوار کردیتے ہے۔ ہمیں بلاوجہ بربادی مول لینے کی کیا ضرورت ہے؟

قال بَالْتُهُ الْمُكُوّ الْبُكُوْ مِالْتِهِ فَي بِعَرْفِهَ الْفِلْ الْمُكُوّ الْمُكَوّ اللّهِ مِن مَكَالِم اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

هٰ ذَامِنْ فَضُلِ رَبِّنُ لِيَبُلُونِي ءَاشُكُرُامِ ٱلفُرُ وَمَنْ شَكَرُ فَإِنَّهَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ ربیمرے دب کا ایک فضل ہےتا کہ وہیری آ زبائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو مخص شکر کرتا ہےا بی بی جان کے لئے شکر کرتا ہے اور جو مخص كَفُرُ فَاكَ رَبِّى غَيْثًا كُرْنُهُ فَالْ نَكْرُوْ الْهَاعَرْشُهَا نَنْظُرْ اَتَهُ مِنَ أَمْرَتَكُونُ مِنَ نا شکری کرے اس میں شک نہیں کد میرار بٹنی ہے کریم ہے سلیمان نے کہا کہ اس کے لئے اس کے تحت کوبدل دوتا کہ ہم دیکھیں کہ وہ جایت یا تی ہے یا لَّذِينَ لَا يَفْتِكُ فَيُ فَلِمُنَا عِلَمْ فَيْلِ الْمُكِنَ اعْرَشُكِ قَالَتْ كَاتَبُ هُوْ وَأَوْتِنَا الْمِلْم ن لوگول میں ہے ہوجاتی ہے جوہوایت نہیں یائے سوجب وہ آگی تواں ہے کہا گیا کیا تیراتخت ایسانی ہے کہنے گی کویا پیتو وہ میں اس سے پہلے کم دیدیا گیا تھا مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا أَمُسْلِمِينَ ﴿ وَصَلَّا هَامَا كَانَتْ تَعْبُكُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ اور ہم قرمال بردار ہو بچکے ہیں اورسلیمان نے اسے اس سے روک دیا جوہ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کرتی تھی بلاشیدوہ کا فرقوم میں سے تھی كَفِرِيْنَ قِيْلَ لِمَا الدُّخِلِي الصَّرْحُ فَلَتَا الأَثُرُحَسِبَةُ وُجُبَّرٌ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ انَهُ اس سے کہا گیا کوٹل میں داخل ہوجا سوجب اس نے اسے دیکھا تو خیال کیا کہ بیگرایانی ہے اوراس نے اپنی پیڈ لیاں کھول دیں سلیمان نے کہا بلاشبہ صريح منكروه وارتره والته رب إنى ظكمت نفيى واسكن مكسكيلن ويلارب بیابیاایک تل ہے جے شیشوں سے جوڈ کر بنایا گیا ہوہ کہنے گی کداے میرے پروردگار بلاشبیس نے اپنی جان بڑھم کیااور میں نے سلیمان کے ساتھ الندرب

العالمين كي فرمال برداري قبول كرلئ

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کا تخت منگوانا ' چراس سے حضرت سلیمان ہوجانا مربافت کرنا کیا تیرانخت ایسانی ہے؟ چراس کامسلمان ہوجانا تضمید و منز منسلیان ہوجانا تصدید و منز منسید و منز منسلیان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں کو ہدایا سیت واپس کردیا اللہ تعالیٰ شانٹ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ لوگ فرماں بردارہ کر آئیں گے ہمارے لشکروں سے لانے کا ادادہ نہ کریں گے بعض مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ ملکہ سبا اپ مصاحبین کے ساتھ روانہ ہو چی تھی بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تخت کے قریب بیٹنی چی تھی تحق کہ اس کا غبار بھی نظر آگیا تھا البذا انہوں نے عرش کو حاضر کرنے کا تھم فرمایا اور یہ مناسب جانا کہ این قوت اور شوکت کا ملکہ سبا اور اس کے ساتھ آنے والوں کے سامنے مزید مظاہرہ ہو جائے سباسے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پایہ تخت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی پہنچنے کا انظام نہ تھا 'اتی دور سے آنے کے لئے انجی سلیمان علیہ السلام کے پایہ تحت تک ان لوگوں کے پاس بہت جلدی پہنچنے کا انظام نہ تھا 'اتی دور سے آنے کے لئے انجی

خاصی مرت درکارتھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مناسب جانا کہ ملک سبا کا تخت (جے ہدمد نے عرش عظیم سے تعبیر کیا تھا) مظالیا جائے آپ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہتم میں سے ایسافخض کون ہے جوملکہ سبا کے تخت کوان کے آنے سے يهلے ميرے ياس لے آئے عاضرين ميں سے ايك برا توى بيكل عفريت ديو بولاكرآپ يہال اينے اجلاس ميں تشريف ر کھتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ اجلاس سے فارغ ہوکر یہاں سے اٹھیں میں اس عرش کولا کر حاضر کردوں گا۔اور میرے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ مجھے اسنے وقت میں اس کے لانے پرقوت بھی ہواد میں امانتدار بھی ہول چونکہ آ ب کے تحم كا فرمان بردار مول البذار يهي نهيس كرسكنا كه خيانت كرجاؤل اوراك ليكركهين چلاجاؤل اس قوى بيكل عفريت في يول كہاتھا كەميں اتى دىر ميں لے آؤں گاكە آپ كے اٹھنے سے پہلے پیش كردوں وہاں حضرت سليمان عليه السلام كے ديگر خاص متعلقین بھی تھان میں سے ایک مخص نے کہاجس کے پاس کتاب کاعلم تھا کہ آپ کے اٹھنے میں تو دیر ہے میں تو اس ے بھی پہلے اس کے تخت کولا کر خاصر کرسکتا ہول کہ آپ کی آئھ بھی جھیکنے نہ یائے اس نے کہااوراس وقت حاضر کردیا ملک جھیکنے میں کیا دریگتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ان کے پاس وہیں دھرا ہوا ہےا ہے دیکھ کر اللہ تعالی كانعامات يادآ كئے اوراس تازہ انعام كى طرف خاص طورے ذہن جانا ہى تھا 'كہنے كلى كەمىرے رب كے انعامات میں سے بیجی ایک انعام ہے اس نے جو بیانعامات عنایت فرمائے ہیں ان میں الله کی طرف سے میری آ زمائش ہے کہ میں اینے رب کاشکر اداکرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔اور جوفض اینے رب کاشکر گذار ہواس کی بیشکر گذاری اس کے اینے ہی لئے نفع مند ہے دنیا میں بھی اسکا نفع ہے کیونکہ اللہ تعالی شکر گذاری پراورزیادہ عطافر ما تا ہے اور آخرت میں بھی اس کافائدہ ہے کیونکہ شکر گزار بندوں کوان کے شکر کے عوض وہاں مزید تعتیں ملیں گی ساتھ ہی ہی بھی فرمایا کہ جوشف ناشکر کی كرية اس سدرب العالمين جل مجده كاكوئي نقصان نبيس بوه بنياز بريم باسكى كشكركى كوئي ضرورت نہیں ہے کسی کے ناشکرا ہونے سے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچااور کسی کے شکر گذار ہونے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

بیصاحب کون سے جو پلک جھیئے ہے بل مخضر وقت میں ملکہ سبا کاعرش لے آئے اس کے بارے میں مشہور ترین قول بیہ ہے کہ بید حضرت آصف بن برخیا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہے۔

اس کے بارے میں اور بھی مختلف اقوال ہیں جنہیں علامہ قرطبی نے اپنی تفییر میں بیان کیا ہے علامہ قرطبی نے ریمی کھا ہے کہ آصف بن برخیا نے دور کعت نماز پڑھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اُسے اللہ کے نبی آپ ذرا یمن کی طرف اپنی نظر بڑھا ئیں انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تواجا بک تخت موجود تھا۔

عِلْمٌ مِّنَ الْكِتْبِ سَى كيامراد ہے؟ بعض حضرات سے اس سے اللہ تعالیٰ كاسم اعظم مرادليا ہے اس كے در بعداللہ تعالیٰ سے دعاكی جائے تو ضرور قبول فرما تا ہے اور میں ہوسكتا ہے كدالكتاب سے زبور شريف مراد ہو ظاہر ہے كدوہ حضرت سليمان عليدالسلام كے پاس ہوگی جوان كے والد حضرت داؤد عليدالسلام پرنازل ہوئی تھی ان كے مصاحبين اور خواص الل

مجلس اسے ضرور پڑھتے ہول کے مشہور ہے کہ زبورشریف اذ کاراورادعیہ پرشتمل تھی۔ یہ بات احقر کے ذہن میں آئی ہے ابھی تک کہیں کھی ہوئی نہیں دیکھی متعدد اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ملک سبا کے تخت کولانے والے خود حفرت سلیمان علیه السلام تھے جب عفریت نے بیکھا کہ میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو حضرت سلیمان علیه السلام نے بطور تحقیرا سے خطاب کر کے فر مایا کہ میں تیری آئے جھیکنے سے پہلے لاسکتا ہوں چنانچا ہی وقت آن واحد میں اس کا تخت و ہیں موجود ہو گیا اور ایک تول میر بھی ہے کہ حضرت خضر علیه السلام تخت مذکور کے لے آئے اورایک قول یہ ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام تخت مذکوم لانے والے تھے۔

ببرحال اكرحضرت سليمان عليه السلام لائے توان كامعجز ه قعااور دوسرا كوئي هخص لا يا تواس كى كرامت تقى\_

یادر ہے قرآن مجید میں عرش کے لانے کاذکر ہاس کے لانے کے لئے سفر کرنے کاذکر نہیں ہے جس معلوم ہوا كدوه تخت و بين بيشے بيشے حاضر موكيا ، كس طرح آيا ؟ حضرت مجامد كا قول بىك مرواليكرآئى جب الله تعالى سے دعاكى تو الله تعالی کے عکم سے ہوا جلد سے جلد لے آئی کو ل بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا مسخر تھی جس کے بارے میں فرمایا عَمْدُوهُ مَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُر (اس كاصح كاچلناايك ماه كى مسافت تقااوراس كاشام كاچلناايك مهيندكى مسافت کاتھا) علامة رطبی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان اور تخت ندکور کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا تھا کوفہ اور حیرہ کے درمیان ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ میم مجز ہ طی ارض کے طور پر ظاہر ہوا' اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندرنفق لیعنی سرنگ پیدا فرمادی جس کے اندر سے وہ تخت چلا آیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تصرف کے ذریعہ بیدواقعہ يَيْنُ آيا والله تعالى اعلم بالصواب

جب ملك سبا كاتخت بنج گيا تو حضرت سليمان عليه السلام نے تھم ديا كه اس كوبدل دويعني اس ميں بحر يغير تبدل كردوتا كه بم دیکھیں کہ وہ اپنے عرش کو پہچائنے کی طرف راہ ماب ہوتی ہے یانہیں چنانچے ایسا ہی کر دیا گیا۔ جب ملکہ سبا آئی تو فر مایا دیکھ کیا تیرا تخت اییا بی ہے؟ تخت کاعرض طول وغیرہ دیکھ کراس کو پی خیال آیا کہ پیمیرا ہی تخت ہے لیکن ایک توبدل دیا گیا تھا دوسرے وہ اسے تالوں بند کرے آئی تھی اس لئے اس نے نہا قرار کیا نہا تکاراور ایک ایسا ہی لفظ بول دیا جس سے دونوں پہلونمایاں ہور ہے تھے کہنے لگی ہونہ ہو گویا کہوہ تخت یہی ہے مفسرین نے فرمایا ہے کہ بعض شیاطین نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا کہ ملك كي عقل ميں بچھ كى ہے۔ لبذا آپ نے اس كامتحان لياس نے جوجواب دياس سے اس كے كمال عقل كاعلم موكميا۔

بعض حفرات نے اس کاعرش منگوانے اور پھراس سے بیہ بات کرنے میں کہ تیراعرش اسی طرح کا ہے؟ بی حکمت بیان کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کو بیہ بتا نامقصود تھا کہ جنات میرے سخر ہیں تا کہ وہ سلطنت ارضی کو بھی سمجھ لےاور آپ کی نبوت کی بھی قائل ہوجائے اور ایمان قبول کرے۔

وَالْوِيْتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ لِعِضْ مُسْرِين فِي الْمَالِي كَدِيدِ للكرسِا كاتول بِهاس في اپنا تخت

د کھے کرکہا کہ میرے عرش کا آجانا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شوکت کی ایک نشانی ہے۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی ہم نے جان لیا تھا کہ وہ بوی سلطنت اور دبد بدوالے ہیں اور ہم پہلے ہی سے ان کے فرمانبردار بن گئے تھے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ میں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ بعض حضرات کا قول ہے کہ ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ فرمانبردار ہوکر آنے والے ہیں ہم اللہ تعالی کے فرمانبردار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وصف میں شریک ہوگئے۔

وَصَدَّهُ عَا مَا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنُ دُونِ اللهِ اول يتجهيل كرصد فعل ماورها في منعول مقدم ماور ماكانت تعبد صله موصول ملكر فعل كافاعل ماور مطلب بيه محدوه جوغير الله كاعبادت كرتى هى اس كاس على في اسالله كاعبادت كرتى هى اس كاس على في اسالله كاعبادت كرف سروك ديا هااور بعض حفرات في اس كادوسرا مطلب بتايا ماوروه بيكه ما كانت تعبد صله موصول مل كرمفعول ماور فاعل في مرح وحفرت سليمان عليه السلام كي طرف دا جع ماوراس صورت بيس مطلب بيه مهاد حضرت سليمان عليه السلام في عمل بين عبادت الحير الله سدوك ديا اس صورت بيس عن حرف جاد مقدر به وكا يعني وَصَدَّما عَنْ مًا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنْ دُون اللهِ -

اِنَّهَا كَانَتُ مِنُ قَوُمٍ كَافِرِيُنَ (بلاشبره ه كَافِرِم مِن سَقَى) چونكه وه ملك سبا كى رہنے والی تقى اور وہاں كے لوگ كافر تقى اس لئے وہ بھى ان كى ديكھا ديكھى كفرا ختيار كئے ہوئى تقى كيونكه اكثر اوقات قومى رواج اور قومى عادت انسان كوسو چنے بچھنے كے بارے ميں ركاوٹ بن جاتے ہيں چونكہ وہ عورت عاقلہ تقى اس لئے جب اسے تنبہ ہوگيا توسمجھ كى كه واقعى ميں غلطى پر ہوں ميرادين شرك غلط ہے جھے سے زيادہ تو اس ختص كا جلال ہے جس نے جھے خطاكھا ہے۔

قِيْلَ لَهَا اذْخُلِى الصَّرُحَ (اس عَلَها كَيا تُوكُل مِن داخل مِن الله وجا) فَلَمَّا رَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّهُ (سوجب المَحل كو ديكها تواس نے خيال كيا كدية كمرا پانى ہے) وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَبُهَا (اورا فِي دونوں پنڈلياں كھولدين تاكم حن مِن پانى سے گذرتے ہوئے كيڑے ترنہ وجائيں)

قَالَ إِنَّهُ صَرِّتْ مُمَوَدٌ مِنْ فَوَادِيْوَ (سليمان نے کہا کہ بیقوگل ہے جے شیشوں سے جوڑ کر بنایا گیا ہے) حضرت سلیمان علیہ السلام نے مناسب جانا کہ اعجاز نبوت کے ساتھ ملکہ سبا کو ظاہری سلطنت اور شوکت بھی دکھا دی جائے۔ تاکہ وہ عورت دنیا کے اعتبار سے بھی اپنی بادشا ہت اور سلطنت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقابلہ میں بڑی نہ سمجے اس کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک شیش محل بنوا کراس کے محن میں حوض بنوادیا تھا بھراس حوض میں پانی بھردیا پھر اس کوشیشوں ہی سے پائ دیاوروہ شخشے ایسے شفاف تھے کہ نیچ کا پائی اس طرح نظر آتا تھا کہ گویا اس پانی سے ہوگا جب ملکہ سبا نے گذر نے کے لئے پنڈلیاں کھولدی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بیتو شخشے کا تی جا کہ محالے ساکو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور مطلبت کا مزید پید چل گیا اور سمجھ میں آگیا کہ جب میں منت کاری یہاں ہے وہ تو میں نے بھی وہ کھی ہی نہیں ہے۔

قَى الْتُ دَبِّ إِنِّى ظُلَمْتُ نَفُسِى وَ اَسْلَمْتُ مَعَ سُلِيْمَانَ لِلْهِ دَبِّ الْعَالَمِيْنَ (الدرب ميس في اب تك اپنی جان پرظلم کیا که غیرالله کی عبادت کرتی دبی اب تو میس سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما نبردار پنتی ہوں۔ یعنی سلیمان کاجودین ہے اب میرائجی وہی ہے )

#### فسوائد

- (۱) قرآن مجید میں ملکہ سبا کا اور اس کے اقتدار کا اور آفاب کی پرسٹش کا پھرسلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر اسلام قبول کرنے کا ذکر ہے کیاں اس ملکہ کا نام کیا تھا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ اس ملکہ کا نام بلقیس تھا۔
- (۲) جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا تو آ کے کیا ہوا قرآن مجیداس سے بھی ساکت ہے جب بلقیس نے اسلام قبول کرلیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا امت میں داخل ہوگئ تو اب ان کے ملک میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا حصم جاری ہوگیا۔

(۳) علامة قرطبی نے کھا ہے کہ جب بلقیس نے سیجھ کر کہ پانی میں گذرنا ہوگا اپنی پنڈ لیاں کھول دیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آئکھیں پھیر کرفر مایا کہ بیتو شیشوں کا بنایا ہوائل ہے۔ اور ایک نبی کی بلکہ ہرصالح مومن کی بہی شان ہے کہ وہ الی جگہ نظر نہ ڈالے جہاں نظر ڈالنے کی اجازت نہیں۔ اگر نظر پڑجائے تو اسی وقت نظر کو پھیر لے حضرت برین عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عقد سے یجا نظر پڑنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے تھم دیا کہ نظر پھیر لواور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر باقی نہ رکھو کیونکہ بلااختیار جو پہلی نظر پڑجائے اس پر تبہارا مواخذہ نہیں ہوگا 'اور دوسری نظر پرمواخذہ ہوگا (مشکل و المصابح)

 العل وتھادوا تحابوا و تذھب الشحنا (آپس مسمافة كياكرواس كيندجاتار كا اورآپس ميں ہديدلياكرو اس سے كيندجاتار كا اورآپس ميں ہديدلياكرو اس سے آپس ميں محبت ہوگا اور تمنی چلے جائے گی) آپس ميں مسلمانوں كے لئے يہم ہے كہ ہديدليا دياكريں اوراگركس شرعی عذركی وجہ سے ہديدندليا جائے مثلاً رشوت بصورت ہديدى جارہی ہويا كوئی شخص مال حرام سے ہديدد سرم ہويا اور كوئی عذر ہوتو يدوسرى بات ہے رہی يہ بات كه كا فركا ہديقول كرنا جائز ہے يائيس؟اس بارے ميں رسول الله عظيمة كا ممل مختلف رہا ہے آپ نے ان كا ہدية ول بھی فرمايا ہے اور روجھی كيا ہے آپ كے مل سے معلوم ہوتا ہے كمشركين كا ہديم كي الله طلاق نة قبول كرنا ہے اور ندردكرنا ہو ين مسلحت كود كھا جائے۔

کسی کافرمشرک کاہدیے تبول کرنے سے اسلام قبول کرنے کی امید ہوتو اس کاہدیے تبول کرلیا جائے کیونکہ بیا لیک دینی مصلحت ہے اوراگر کافروششرک کاہدیے قبول کرنے میں ان کی طرف سے سی سازش یا دھو کہ دہی اور فریب کاری کا اندیشہ ہو یا اور کوئی بات خلاف مصلحت ہوتو ان کاہدیے قبول نہ کیا جائے۔

لفظ فَمَا اَتَا فِي الله مندوستان و پاکتان کے جومطبوع مصاحف ہیں ان میں نون کے بعد لمی (ے) لکھ کوفتہ دے دیا گیا ہے تاکہ حضرت حفص کی روایت فی الوصل پر دلالت کرے وہ اس میں وصل کرتے ہوئے رسم قرآئی کے خلاف یائے مفتوح طاہر کرکے پڑھتے ہیں جیسا کہ ہندو پاک کے تفاظ وقراء میں معروف ومشہور ہے (رسم عثانی میں صرف فلاف یائے مفتوح ظاہر کرکے پڑھتے ہیں جیسا کہ ہندو پاک کے تفاظ وقراء میں معروف ومشہور ہے (رسم عثانی میں صرف ن ہے منہیں ہے) اب ربی وقف کی حالت تو اس میں حضرت حفص رحمت اللہ علیہ سے دونوں روایتیں ہیں وقف بالا اللہ اللہ علیہ منہیں انہوں نے بحالت وصل رسم کی خالفت کی ہے اور وہ نے کہ کی کو واپس لا کرساکن کرکے ہے کیونکہ کی کوفا ہر کرکے پڑھا ہے اور وہ نے کہ کی کو واپس لا کرساکن کرکے پڑھا اس کوخوب غور کرکے ہے۔

ولقر السائل الى تعود الحاهم صلى الى اعبى والله فإذا هم فريق يختصمون الموراد الله فإذا هم فريق يختصمون الموراد الله فإذا هم فريق يختصمون الموراد المعارد الموراد الله فإذا الله فإذا الله فكالرب خالى الموراد الله يقال المورد المعنى المورد المعنى المورد الله لعككم فكال يقوم لو تشتع فرون الله لعككم المحسنة فورد المستعنى والله لعككم المحسنة فورد الله تعرف الله كما الله المورد الله الله المورد الله المورد الله الله المورد الله الله المورد المورد الله المورد ا

بالله لنبيتنك و اهل في الكون الولية ما شيمانا مه الكون الميلة و الكالم الكون الكون

قوم شمود کی طرف حضرت صالح التکنی کا مبعوث ہونا' قوم کی بدسلو کی کرنا پھر ہلاک ہونا

قسفه المبيس : ان آیات مِن قوم مُود کی که جُتی اور بربادی کاذکر جان کی طرف حضرت صالح علیه السلام مبعوث ہوئے سے بوگ ہوئے ہوئی ہم ہم رک سے خضرت صالح علیه السلام نے ان کو ہر طرح سمجھایا لیکن ان میں سے تعور ہے ہوگا ایمان لائے جود نیاوی اعتبار سے ضعیف سمجھ جاتے سے ۔جولوگ اہل دنیا سے اور شکر سے وہ کفر پراڑے در ہا ای کوفر ما یا فَاذَا هُم فورِیْقَانِ یَن حُتَفِ مُونُ وَ ( کروہ دوجماعتیں ہوگئی جوآئی میں جھڑ تے ہے ) اس کاذکر سورہ اعراف میں گر ر چکا ہے جولوگ دنیاوی اعتبار سے بوٹ سے اللہ ایمان سے کہا جوضعیف سے ۔ اقت عَلَمُونُ اَنَّ صَالِحًا مُؤْمِلً وَکا ہے جولوگ دنیاوی اعتبار سے بوٹ سے اللہ ایمان سے کہا جوضعیف سے اللہ ایمان اسے کہا جوضعیف میں اِنَّا بِمَا اُوسِلَ بِنَا مُوسِلَ بِنَا مُوسِلَ بِنَا مُؤْمِنُونَ وَ ( بِحِنْ کُلُم اِس بِرایمان الاسے جو صالح پرنازل ہوا) اس پر مشکرین نے کہا بیسا ہوئی آمائی آمائی میں ہوں کے افرون و ربی میں ہوئی آمائی میں اور بیس جس پرتم ایمان الاسے ایمان الاسے ایمان کو معذاب لے اُوسِل کے افرون کی کہا یک اُس کے مشکر ہیں جس پرتم ایمان الاسے ایمان کا میار سے بیس بھی کہا یک صالح وہ عذاب لے اُوسِن کی میکر ہیں ہوں کہا یک میکر ہیں ہوں کے میک کہا یک صالح وہ عذاب لے اُوسِل کے دائین آئی گُنت مِن المُرْسَلِیْنَ (اے صالح وہ عذاب لے آؤ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتے ہواگرتم پینچ بروں میں ہے ہو)

حضرت صالح عليه السلام فرمايا لِمَ تَسْتَعُجِلُونَ بِالسَّيِّفَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ تُوْحَمُونَ (كَيْمَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغُفِرُونَ اللهُ لَعَلَّكُمُ تُوحَمُونَ (كَيْمَ الحِي بِلِعَالَ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَيْنَ لَوْحَمُونَ (كَيْمَ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

نہیں کرتے مغفرت طلب کرلواور کفرنے تائب ہوجاؤتم پررتم کیا جائے گا اس کے جواب میں انہوں نے یوں کہا کہ ہم تم کواور تمہارے ساتھ والوں کو نموس بچھتے ہیں تمہارے آنے کی وجہ ہے ہماری قوم میں نا اتفاقی ہوگئی پچھلوگ تمہارے ساتھ ہو گئے اور پچھلوگ اپنے پرانے وین پر باقی ہیں اس نا اتفاقی کی وجہ ہے ہمارے اندرانتشار اور خلفشار پیدا ہوگیا اور دوسری مشکلات بھی پیدا ہوگئیں روح المعانی میں لکھا ہے کہ وہ لوگ قبط میں مبتلا کردیے گئے تھے۔

حضرت صالح علیه السلام نے فرمایا کہ تمہاری نوست کا سب تو اللہ کے علم میں ہے یعنی تمہارے اعمال کفریدان خرابیوں اور مصیبتوں کا سب بیں اگرتم سب ایمان لے آتے تو اللہ کی رحتیں نازل ہوتیں۔

بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفَتَنُونَ (بلکہ بات یہ ہے کہ اب تو تہیں عذاب میں بتا ابونائی ہے) اس معلوم ہوا کہ بلغ اور واعی تبلیغ کرنے اور اظہار حق میں یہ سوچ کرکوتائی نہ کرے کہ میری بات سے قوم میں انتشار اور خلفشار ہوجائے گا جب حق بات کہی جائے گی تو مکرین اور معاندین بحرحال خالفت کریں گے ان کی وجہ سے جو انتشار ہواس کا خیال کے بغیر حق کی وجہ سے جو انتشار ہواس کا خیال کے بغیر حق کی وجہ سے اور کھل کرتی بیان کیا جائے۔

جن لوگوں نے ایمان قبول کرلیا تھاان کے علاوہ باتی قوم کا فراور منکر بی تھی ان کا فروں میں نوشخص ایسے تھے جو بڑے فسادی تقصان کا کام یمی تھا کہ زمین میں فساد کریں نام کو بھی اصلاح نہیں کرتے تھے ان لوگوں نے آپس میں حضرت صالح علیہ السلام کوشہید کرنے کی ٹھان لی۔ آپس میں کہنے لگے کہ آؤ آپس میں ال کراللہ کی قتم کھالیں کہ اس شخص (لیمن حضرت صالح علیہ السلام) کو اور اس کے گھروالوں کو راقوں رات قل کرویں۔

جب من کواس کے قل کا چرچا ہواوراس کا ولی پوچھ پاچھ کرے کہ کس نے قل کیا؟ تو ہم کہددیں گے کہ ہمیں پہتہ انہیں ان کے گھر والوں کے قل کے وقت ہم موجوزیس سے ہم کے کہ درہے ہیں ہماری اس بات میں شک نہ کیا جائے ان لوگوں نے کہا تھا کہ پہاڑے افٹر تھا ان کرد کھا و تو تب آپ کو نبی مانیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی پہاڑے اوٹری کی کہاڑے اوٹری کا کرد کھا کے علیہ السلام نے فرمایا کو تَمَسُّوُ هَا بِسُوَّ ءِ فَیا خُذَکُمْ عَدَابٌ اَلِیْمُ ( کہاس کو کرائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگا اور نہ تہمیں دروناک عذاب کرئے گا)

ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر والوں کوتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اوٹنی کو بھی قبل کرنے کا مشورہ کیا اور آخرا سے قبل کربی دیا جس کی وجہ سے ان پرعذاب آئی گیا اس کوفر مایا وَ مَسكُونُوا مَكُونًا وَمُمُ لَا اللهُ عَدُونَ وَ لَا مَكُونًا مَكُونًا وَهُمُ لَا اَسْتُعُووُنَ ( کہ انہوں نے ایک خاص طرح کا کمر کیا اور ہم نے ایک خفیہ قدیر کی جس کی انہیں خبر بھی نہ ہوئی)

در منشور میں ہے کہ بینوآ دی حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آل کرنے گئے تو ان پر ایک پہاڑ سے پھر کڑھک کرآ گیا اور وہ لوگ و میں ہلاک ہوگئے۔

بنوآ دمیوں کا انجام ہوااور بوری قوم چیخ اورزلزلہ سے ہلاک کردی گئی جس کاذکر سورہ اعراف اور سورہ هودیس گزرچکا ہے۔

بیلوگ پہاڑوں کو کا ٹ کا ٹ کر گھر بنا لیتے تھے عذاب آیا تو اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل ایسے پڑے رہ گئے جیسا کہ اس میں بھی رہے ہیں۔ کہ اس میں بھی رہے ہیں خالی پڑے ہیں۔ اِنَّ فِی ذُلِکَ اَلْاَعُهُ وَ اَلْمُ اللّٰهِ اِللّٰ مِنْ جَانِے والوں کے لئے بوی نشانی ہے)

وَانْجِینَا الَّذِینَ اَمَنُوْا وَ کَانُوْا یَتَقُونَ (اورجمنے ایمان والوں کونجات دی اور پرلوگ فراور شرک ہے پر ہیز کرتے تھے)

ان لوگوں نے جو بیکہا کہ جم صالح کے گھر والوں کو آل کرے اس کے ولی ہے کہ دیں گے کہ جمین نہیں معلوم کس نے قل کیا اس میں بیدا شکال پیدا ہوتا ہے کہ جب کس کے گھر والے مقتول ہو جا کیں تو ولی کہاں بچے گا جوخون کا دعویٰ کرے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین اہل ایمان کو آل کر دیں گے اور ساتھ ہی بیدوہ رشتہ داری کی بنیاد پرخون کا چوئی اور ساتھ ہی بیدوہ رشتہ داری کی بنیاد پرخون کا چوئی کرنے کے والا مُکہ کرنے گئی ہو گا جو کی کہ دیں گے مالا مگھ کے دین پر نہیں جیں وہ رشتہ داری کی بنیاد پرخون کا چوئی کرنے کے والا مگھ کرنے گئی ہو گئی گر دیں کے حالا مگھ کی ہاشم خون کا دعویٰ کردیں کے حالا مگھ کی ہاشم خودا کی عرصہ کے بعد مسلمان ہوئے۔

## وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ أَتَانُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبُصِرُونَ الْإِنَّكُمْ لِتَاتُونَ الرِّعِالَ

ادرہم نے لوط کو بھیجا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیاتم بے حیائی کے کام کرتے ہو حالانکہ تم سمجھ بو چھ رکھتے ہو کیاتم عورتوں کوچھوڑ کر

شَهُوةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بُلُ انْتُمُ قَوْمُ تَجُهُ لُوْنَ ﴿ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ إَلَّا اَنْ قَالُوْلَ

فہوت پوری کرنے کے لئے مردوں کے پاس آتے ہؤ بلکہ بات یہ کہ جہالت کام کر ہے ہؤسوان کی قوم کاجواب بی تھا کیا کی اوط کوا پی ستی ہے

ٱخْدِجُوۤالْ لُوْطِ مِنْ قَرُيۡتِكُمْ ۚ إِنَّهُ مُراناسٌ يَتَكُلَّهُ رُوۡنَ ۗ فَاتَجَيْدُ وَاهْلُ َ إِلَّا مُراتَدُ

الله د بنك بات يب كديدك باكباز بخ بين موجم في الموادس كرواول الابات دين مواد الكرون المعالمة الموادس من المعادي المعا

جوعذاب میں رہ جانے والے تھے اور ہم نے ان پر خاص قتم کی بارش برسادی سوان لوگوں کی بری بارش تھی جوڈ رائے گئے۔

حضرت لوط العَلَيْ إلى توم كاب حيائى كے كاموں ميں مشغول ہونا نصيحت قبول نه كرنا 'اور بالآخر ہلاك ہونا

ت فلسير: ان آيات من حضرت لوط عليه السلام كي قوم كاسوال وجواب اور پهران كى بلاكت كا تذكره ب تفصيل سے ميدواقعه سوره جراورسوره شعراء ميں گذر چكا بـ

حضرت اوط علیہ السلام جن اوگوں کرطرف مبعوث ہوئے تھے یہ اوگ برے کام کرتے تھے یعنی مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے حضرت اوط علیہ السلام نے ان کوائیان کی بھی دعوت دی اور یہ بھی تجھایا کہ اس کام کو چھوڑ وتمہارا دل بھی جانتا ہے کہ یہ کام اچھانہیں ہے یہ جابلوں کا کام ہے تم پر جہالت سوار ہے کہ تم اسے برا کام جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ تے ان اوگوں نے الئے الئے جواب دیے اور کہنے لگے کہ ابی اوط کواور ان کے ساتھیوں کو (جنہوں نے ائیان قبول کی کرلیا) اور ان کے گھر والوں کوا پی لیتی سے نکال باہر کرویہ لوگ پاک باز بنتے ہیں پاک آدمیوں کا نا پاک آدمیوں میں کیا کام (یہان اوگوں نے بطور طنز و تسخر کہا تھا)

آخران لوگوں پرعذاب آگیا بھی المی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام الل ایمان کوادر گھر والوں کو آخر رات بیل بستی سے کیکرنکل گئے اللہ یاک نے ان کی قوم پر پھروں کی بارش بھیج دی اور زمین کا تختہ بھی الث دیا۔

بارش میں جو پھر برسائے گئے انہیں سورہ حوداور سورہ جرمیں جبحارۃ مِنْ سِجِیْلِ فرمایااور سورہ ذاریات میں جبحارۃ مِنْ طِیْنِ فرمایا سجیل کا ترجمہ کنگر کیا گیا ہے یعنی یہ اس فتم کے پھر سے جیے می کو آگ میں پکالیا ہواوراس سے اینٹیں بنائی جا کیں ای کوفر مایا ہم نے خاص ہم کی بارش بھیج دی آخر میں فرمایا فَسَاءَ مَسَطُو الْسَمُنْ فِرِیْنَ (سوبری بارش بھی اور لوگوں کی جنہیں ڈرایا گیا ) یعنی پہلے انہیں سمجھایا گیا تھا کہ ڈرؤایمان لاؤ ہرے اعمال چھوڑواس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیالا الدعذاب آیا اور پھروں کی بارش ہوئی اور انہیں ہلاکت کا مندو کھنا پڑا۔

قُلِ الْحَدُنُ لِلْهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِةِ الْكِنْ اصْطَفَى الله خَيْرُ المّالِيثُ رِكُونَ ﴿

اَ كُونَ حَلَقَ الله حَلَى إِن اور ملم والله كان يندون بِ جَنين اس خَيْنِ الله بَرْ بِهِ واوَلَ جَنين وهُرِ كِيدا عَيْنَ الله والله عَلَى الله بَرْ بِهِ واوَلَ جَنين والمَوْدِ وَالْوَرْضَ وَالْوَرْضَ وَالْوَرْضَ وَالْوَرْضِ وَالْوَرْضَ وَالله وَمِهِ الله وَمَعَل الله وَلَي الله وَلَي الله وَالله وَمَعَل الله وَلَي الله وَلِي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلِي الله وَلَي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَي الله وَلِي الله وَلَي الله وَلِي وَلَي الله وَلَي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَي الله وَلِي الله وَلَي الله وَلِي الله وَلِ

إذا دَعَاهُ وَيَكْثِيفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُوْ خُلَفَآءَ الْكَرْضِ عَالَةً صَّعَ اللَّهِ قِلْيُلَّا مّ دعاء کوسنتا ہے جب وہ اسے بکارتا ہے اور بدحالی کودور فرماتا ہے اور شہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کو کی معبود ہے؟ تم بہت تَذَكَّرُونَ ٥ أُمَّنُ يَّهُدِينَكُمُ فِي ظُلْبِ الْبَيْوَ الْبَعْرِومَنْ يُرْسِلُ الرِيْح کم دھیان دیتے ہو کیا وہ جو مہیں مشکی میں اور دریا کے اندھروں میں راہ بتاتا ہے اور جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جواس کی رحمت سے پہلے بُشُرًا بُيْنَ يِكِي رَحْمَتِهُ ﴿ وَإِلَّا مَّعَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴿ إِمِّنَ خوشخری دینے والی ہوتی ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اللہ اس سے برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں' کیا وہ يَّبُكُ وُالنَّكُ فَي تُعَرِّيعُنِكُ هُ وَمَنْ يَرَزُفُ كُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ عَ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ جو تلوق كواول بار پيدا فرما تا ہے بھراسے دوبارہ پيدا فرمائے گا اور جو تهيس آسان سے اور زمين سے رزق ديتا ہے كيا الله كے ساتھ قُلْ هَانُوْا بُرْهِا كَكُرُ إِن كُنْتُمُ طِي قِيْنَ ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مِنْ فِي التَّمُوتِ وَالْرَضِ كوئى معبود ب؟ آپ فرماد يج كيتم اپن دليل پيش كرواگرتم سيج مؤآپ فرماد يج كرآسانول بين اورزمينول بين جوجي چزين موجود بين ان بين سے كوئى بھي الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ آيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بِلِ ادْرِكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةِ" غیب کنہیں جانا سوائے اللہ تعالی کے اور بدلوگ علم نہیں رکھتے کہ کب زندہ کئے جائیں کے بلکہ بات یہ ب کہا خرت کے بارے میں ان کاعلم غیت ونا بود ہو گیا ' بِلُ هُمْ رِفْ شَاكِي مِنْهَا "بِلْهُمْ مِنْهَاعُمُونَ اللَّهِ بلكديداك اسك بارسيس شكيس باسهوك بين بلكدياس كاطرف الاعصاء هي

# الله تعالی کی صفات عظیمهٔ مخلوقات میں الله تعالی کے تصرفات مشرکین کی توحید کی دعوث شرک کی تردید

قسفه مدیس : بیچندآیات بین جن میں اللہ تعالیٰ کو حید کے دلائل بیان فرمائے بین اول تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی ہے پھر جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے متخب فرمالیا اپنی رضامندی کے کاموں کے لئے اور اپنے دین کی دعوت و تبلیغ کے لئے چن لیا ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر سلام ہو پھر سوال فرمایا کہ بیہ بتاؤ کہ اللہ کی ذات اقد س بہتر ہے یا وہ چیزیں بہتر بیں جنہیں مشرکین اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے بین ان چیزوں کو پھے بھی قدرت نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بوی قدرت ہے اس کی قدرت کے مظاہر نظروں کے سامنے ہیں مشرکین بھی چا جانے بین کہ جو پھی ہی وجود میں ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ نے ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو کسی نے کچھ بھی وجود نہیں بخشا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تھیرانا

حاقت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرت کے چندمظاہرے بیان فرمائے اول توبیفر مایا کہ جس پاک ذات نے اسانوں کواورز مین کو بیدا فرمایا اورجس نے تمہارے لئے اسان سے پانی اتارا اورجس نے اس پانی کے دریعہ بارونق باغیچے پیدا فرمائے تمہارے بس کا کام نہیں تھا کہتم اس کو پیدا کرتے کیا (ان چیز دل کی تخلیق میں)اس کا کوئی شریک ہے اس کوتوسب مانتے ہیں کہاس میں اس کا کوئی شریک نہیں چرعبادت میں اس کا شریک کیوں تھبراتے ہو؟ والله مع الله ( كياالله كساتھ كوئى معبود ہے) لينى اس كے علاوہ كوئى بھى معبوز ہيں ہے بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اس كااكيتر جميةوه ہی ہے جواو پر لکھا گیا یعنی ان سب باتوں کو جانتے ہوئے پیاوگ پھر بھی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں لعن مخلوق کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ بیاوگ جان بوجھ کرراہ حق سے ہٹتے ہیں لفظ بعد لون میں دونوں طرح ترجمه کرنے کی گنجائش ہے اس کے بعد فر مایا کہ جس پاک ذات نے زمین کو تھبرنے والی چیز بنا دیا جوخود بھی تھبری ہوئی ہے اوراس پر انسان اور حیوانات سب طہرے ہوئے ہیں اس میں حرکت نہیں ہے اور جس نے اس کے درمیان نہریں بنادیں اور اس کیلئے بھاری پہاڑ بنادیے اور جس نے دوسمندروں کے درمیان آ ڑ بنادی ایک میٹھا ہے اور دوسر انمکین ہے دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے کیا ایس یاک ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لیتی نہیں ہے بلکہان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے 'یہاں جوز مین کو شہر نے والی بتایا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ وہ الی حرکت نہیں کرتی جس سے اوپر کی چیزیں حرکت کرنے لگیں یعنی اس میں عام حالت میں زلزلداور اضطراب کی کیفیت نہیں الہذاب اس كے معارض نہيں جواہل سائنس كہتے ہيں كررات دن كرآ كے پیچھے آنے ميں زمين كى حركت كود خل ہے جيسے او يرك یا ب برایک چیونی بیٹی یا چلتی رہاور یا کھومتار ہے تو چیونی کے بیٹے رہنے یا چلتے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ رہی ب بات كما السمائنس جويد كتة مي كدليل ونهاركا أ م يحية ناجانازمين كحركت كى وجد بان كاليةول صح بيانيس ا کے متقل بحث ہے یہاں توبہ بتانامقصود ہے کہ اگر اہل سائنس کا قول درست ہوت بھی قرار ارض کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے جب اللہ تعالی جا ہتا ہے زلزلہ والی حرت بھی زمین میں پیدا ہوجاتی ہے اس وقت بھاری پہاڑ بھی زمین کے زلزلد کونبیں روک سکتے بلکہ وہ خود بھی چورہ چورہ ہوجاتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ مجبور حال دعا کر ہے قواللہ تعالی قبول فرمادیتا ہے اور وہ تہمیں زمین میں خلفاء بنا تا ہے بعنی گذشتہ لوگوں کا اس زمین پر جو تسلط تھا اس کے بعد تہمیں تسلط بخشا ہے کیا الی ذات کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ یعنی اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے تم نہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

پھرفر مایا کیا جوذات پاک خشکی اور سمندروں کی تاریکی میں راہ بتا تا ہے اور جواپی رحت یعنی بارش نے پہلے خوشخری دینے والی جواو کھی پھیتا ہے کیااس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ لینی کوئی نہیں اللہ اس سے برتر ہے جو پیلوگ شرک کرتے ہیں۔ پھرفر مایا کیا جوذات ابتداء بیدافر مائے پھر موت کے بعد اس مخلوق کولوٹا دیلینی دوبارہ زندہ فرمادے اور وہ ذات جو تہمیں آسان اور زمین سے رزق دے کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ آپ فرماد یجئے کہ اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سے ہو؟ یعنی اللہ تعالی کے سواکوئی بھی مخلوق میں حقیقی تصرف کرتا ہے جب بدیات ہے قوشرک پر کیوں جے ہوئے ہو۔

آ خریس فرمایا فَلُ لَا یَعُلَمُ مَنُ فِی السَّموٰتِ وَالْاَرْضِ الْعَیْبَ اِلَّا اللهُ (آپ فرماد یجئے که آسانوں میں اور زمین میں جتنی بھی خلوق ہان میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا صرف اللہ بی غیب کوجانتا ہے )

اس میں منکرین قیامت کی تردید ہے جورسول اللہ عظیفہ سے کہتے تھے کہ آپ بتاد بیجے کہ قیامت کب آ کے گئی۔

بات کہنے سے ان لوگوں کامقصود وقوع قیامت کی نفی کرنا تھا'ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق ہے ان میں
سے کوئی غیب کوئیس جانتا غیب کا علم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے اس نے جھے معین کر کے وقوع قیامت کا وقت نہیں بتایا لہٰذا
میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اور تہہیں اس کا وقت معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ قیامت نہیں آ کے گ
میں اپنے پاس سے نہیں بتا سکتا لیکن مجھے اور تہہیں اس کا وقت معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ قیامت نہیں آ کے گ
کے بار سے میں نگ میں پڑے ہوئے ہیں) بسل مُسمُ مِنْ ہَا عَمُونَ مطلب بیہ ہے کہ جیسے اندھے کوراست نظر نہیں آتا اور
اس کی وجہ سے وہ مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اس طرح یہ لوگ عناد کی وجہ سے دلائل میں غوروتا مل نہیں کرتے جو وضوح میں فراس کے بار سے انہیں عناد ہے اور شک والے سے بڑھ کر گراہی میں جتلا ہیں کیونکہ شک والا آدی کم بھی دلائل میں نظر کرتا
راستہ ہاں سے آئیں عناد ہا اور بیاوگ قصدا ارد ڈ دلائل میں غور بی نہیں کرتے تھراورتا مل سے دور بھا گئے ہیں)

وقال الزين كفر وا المائل والمائل والمائل والمائل والمؤل و

جنہیں ان کے سینے چھپاتے ہیں اور یہ جو کھے ظاہر کرتے ہیں اور آسان اور زمین میں کوئی پوشیدہ چیز الی نہیں ہے جو

کِتٰبِ مُبِینِ<sup>®</sup>

كتاب مبين مين شهو

## منكرين بعث كے وسوسے ان كے لئے عذاب كى وعيداور تنبيه

تفسير: توحيد كاثبات اورشرك كى ترديد ك بعد مكرين كا تكاربعث كاتذكره فرمايا كافركت بين كمآب جو یہ قیامت آنے والی بات کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کرزندہ ہو کر قبروں سے اٹھ کھڑے ہول کے یہ بات ماری سمجھ میں نہیں آتی قبروں میں فن ہونے کے بعدہم مٹی ہوجا کیں گے ہمارے باپ دادامجی مٹی ہو چکے ہیں اس حالت کو پہنچ کرزندہ قروں سے نکالا جانا ہے بات سمجھ سے باہر ہے چھر یہ بات بھی ہے کہ جارے باپ دادوں کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ زندہ ہو کر قبروں سے اٹھائے جاؤ گے آج تک تو یہ وعدہ پورا ہوائیس ہارے خیال میں تو یہ پرانے لوگوں کی باتیں نقل درنقل چلی آربی ہیں ان کی اصلیت کچھنیں نہ قیامت آئی ہے نہ زندہ ہونا ہے نہ قبروں سے نکلنا ہے ان لوگوں کی تکذیب کے جواب ين فرمايا قُلُ سِيسُوُوا فِي الْارْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُومِينَ (آپفرماديج كرين مل چلو پھروسود كيولو بحرمين كاكيا انجام بوا)اس ميں مكرين قيامت كوتنيد فرمائي بے مطلب يد بے كرتم جوالله تعالى كي توحيد كاوروقوع قيامت كمكر ہوتم سے يہلي بھى تكذيب كرنے والے كزرے ہيں جواسى ونيا ميں رہتے سے تكذيب كى وجه ے ان برعذاب آیا اور ہلاک ہوئے ان کی آباد بول کے نشان اب تک زمین کے مختلف کوشوں میں موجود میں چلو پھرو انہیں دیکھوتا کہ مہیں ان لوگوں کا انجام معلوم ہو جائے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا' اور تکذیب کر کے مجرم بے اگر تمہاری تکذیب جاری رہی تو سوچ لوتمہار ابھی بیانجام ہوگا اس کے بعدرسول الله عظیم کوسل دی اور فر مایا کہ وکلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمُكُرُونَ (اورآبان كى باتول پررنخ نديج اوران كركى وجرات تك ول نه وجائي الله تعالى آپ كى حفاظت فرمائكا) وَيَقُولُونَ مَنى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (اوروه كمت بي کہ بیدوعدہ کب پوراہوگااگرتم سے ہو) جبان سے کہا گیاز مین میں چل چرکرد مکیلو کہ جرمین کا کیاانجام ہواتو بطور تسخر اوراستهزاءيول كماكم جوعذاب آنام وه كب آئے گا؟ اگرسيج بوتواس كاوقت بتادوا چونكه عذاب كايقين نبيس تفااس لِيَ انهول نے الى بات كى اس كے جواب من فر مايا: قُلُ عَسنَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجلُونَ (آپ فرماد بیجئے کہم جس عذاب کی جلدی مجارے ہوعظریب اس کا بعض مصمتم سے آئی لگاہے)

مفسرین نے فرمایا ہے کہاس سے غزوہ بدر مراد ہے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ مرمہ سے آئے اور شکست کھائی ان کے سترآ دی مارے گئے اورسترآ دمیوں کوقید کر کے مدیندلایا گیا بدلوگ بوے مطراق سے نکلے تھے بالآ خردنیاوی عذاب بھی د كيوليا اور قبر كے عذاب ميں بھي مبتلا ہوئے اور يوم القيامه كاعذاب اپن جگه باقي رہا۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَصُلِ عَلَى النَّاسِ (بلاشبة بكاربلوكول يرفض فرمان والاس) اى فضل ميس يهيى ہے کہ تفریس اور شرک میں جتلا ہونے والوں کو بھی تعتیں دیتا ہے اور ان پر فضل فرما تا ہے اور پہ فضل بھی ہے کہ انہیں ڈھیل ويتاب عذاب بصحنح مين جلدي نبيس فرماتا

وَلْكِنَّ أَكْفُو النَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ (ليكن ان من ساكثر لوك شكراد أنبيل كرت الله تعالى كافعتي استعال کرتے ہیں ان کاحق میہ ہے کنعتیں دینے والے کو پہچانیں اسے دحدہ لاشریک مانیں اور اس کی دی ہوئی نعتوں کواس کے منع کئے ہوئے مواقع میں خرچ نہ کریں۔

وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (اور بلاشبة بكاربان باتون كوضرور جانا بجنهين ان کے سینے چھیاتے ہیں اور جو کچھ بدلوگ ظاہر کرتے ہیں) اس میں رسول اللہ عظیمی کتم کی ہے کہ آپ ان کی باتوں معملین نہوں ان کی دل کی باتیں نیتیں اور ارادے ہمیں سب معلوم ہیں حکمت کے مطابق ان کا انجام سامنے آجائے گا اورساتھ ہی منکرین کے لئے تہد بداور تحذیر بھی ہے کہ تہاری کوئی نیت کوئی ارادہ کوئی عمل پروردگار جل مجدہ سے پوشیدہ نہیں ہاں کی طرف سے جوعذاب میں تا خیر ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کوتمہارا حال معلوم نہیں اسے سب کچھ پت ہے حكمت كے مطابق جب وہ چاہے گا سزادے گااس كے بعد فر مايا كه

وَمَا مِنْ غَالِبُهَ فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينَ (اورآ ان اورز من من كوكي يوشده چيزايي مين جو كتاب مبين مين نه بو) كتاب مبين سے مفسرين نے لوح محفوظ مرادلى ہے مطلب سيہ كرآسان اورزمين ميں جو كھھ ہوہ کتاب مبین میں محفوظ ہے ان سب کواللہ تعالی جانتا ہے اس کاعلم کسی کتاب میں مندرج پر موقوف نبیس ہے لیکن پھر بھی اوج محفوظ میں درج فرمادیا ہے اوگوں کے اعمال حسنات سیات بھی محفوظ میں اللہ تعالی شان اپنی حکمت کے مطابق جب جا ہے گاسزادے گائمزامیں دیر لگنے سے بین مجھیں کہ سزانہ ملے گا۔

اِنَّ هٰ اَالْقُرُ اَن يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ اِسْرَاءِيلُ اَكْثُرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْ الْكُثرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُ

#### **(**^Y•) وَإِنَّهُ لَهُ كُنَّى وَرَحْمَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ لَكُ لَكُو مِنِينَ ﴿ وَهُو اور بلاشبہ بیقر آن مونین کے لئے ہدایت ہے اور رصت ہے بینک آپ کا رب ان کے درمیان النیے تھم سے فیصلے فرمائے گا اور وہ الْعَزِيْرُ الْعَلِيْدُوْ فَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ الْمُبِيْنِ اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ الْمُبِيْنِ عزيز بے عليم بے مو آپ اللہ پر مجروسہ ، سيج بلاشبہ آپ صرف حق پر ميں

## قرآن مجیدان چیزول کوبیان کرتاہے جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہیں

قصسيو: يجارآيات بي بهلى دوآيول من قرآن كي صفات بيان فرمائي بين اول تويفر مايا كمبنى اسرائيل جن باتول میں اختلاف رکھتے ہیں قرآن ان کے بارے میں سیجے سیح بوری حقیقت کو بیان کرتا ہے ان لوگوں نے اپنی کتاب میں تو تحریف کری دی تھی اور ان میں جو کچھٹی سائی باتیں چلی آ رہی تھیں ان میں بھی اختلاف رکھتے تھے قرآن مجیدنے واضح طور برحق باتیں واضح فرمادیں۔

ان لوگوں کی جاہلانہ باتوں میں ایک بدبات بھی تھی کہ العیاذ باللہ حضرت ابراہیم یبودی تھا س بات کی تردید کرتے موت فرمايا: مَاكَانَ إِبُواهِيمُ يَهُودِيًّا وَّلَا نَصُوانِيًّا وَّلْكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا (ابراجيم يهودى اورنعراني فبيل تھے کیکن وہ حق کی طرف ماکل ہونے والے فرمانبر دار تھے)

بیلوگ بیجی کہتے تھے کہ حضرت ابرہیم اور یعقوب علیهما السلام نے اپنی اولا دکو یہودیت اختیار کرنے کی وصیت فرما كي تقى اس كى ترديد ميل فرمايا وَ وَصَّى بِهَ آ اِبْوَاهِينُمُ مَنِيْدِ وَيَعْقُوبَ ـ

اس طرح حضرت مریم اوران کے بینے حضرت علی علیهما السلام کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے قرآن نے اس كوبهي صاف كيااور حضرت مريم عليها السلام كي عفت اورعصمت بيان فرمائي اور حضرت عيسي عليه السلام كالفيح مقام بتايا كهوه الله کے مٹے نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تھے۔

قرآن مجید کی دوسری صفت بیربیان فرمائی کدوہ الل ایمان کے لئے ہدایت ہے اور رحمت ہے الل ایمان اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گذارتے ہیں اس لئے ان کے لئے قرآن ہدایت اور رحمت ہے ہے تو غیر مونین کے لئے بھی ہدایت اور رحمت لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اس لئے وہ اس کی خیریت اور برکات سے محروم ہیں۔ تيسرى آيت مين فرمايا كمالله تعالى قيامت كون ايخ تهم سان كورميان فيصله فرمائ كاس وقت حق اور باطل ظاہر موجائے گا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (الله زيروست بوه قيامت كدن سبكوحاضر فرمائے گا وروه ليم بھى جاسكوبر

مرفرد کااور ہر مرفرد کے عقیدہ اور عمل کاعلم ہے ) کوئی اس سے چھوٹ کرجانہیں سکتا اورکوئی چیز اس کے علم سے با مزمیں۔ چوشی آیت میں رسول الله علیہ کسلی دی كه آپ الله پر مجروسه يجيئ ان لوگوں كى تكذيب علمين نه موجع بلاشبه آ پ صرت من پر ہیں حق پر ہونا ہی تسلی اور ثبات قدی کے لئے کافی ہے۔

## إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُونَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَلِّمِ إِذَا وَلَوْا مُنْ بِرِيْنَ ﴿ وَمَا آنْتُ

بلاشبہ آپ مردول کو نمیں سا سکتے اور نہ آپ بہرول کو پکار سا سکتے ہیں جبکہ وہ چیٹے چیمر کر چل دیں اور نہ آپ

بِهٰدِي الْعُنْيِ عَنْ صَلْلَتِهِ وَإِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِيْتِنَا فَهُ مُرَّمُسْلِمُونَ ٥

اندھوں کوان کی ممراہی سے بچا کرراستہ دکھا سکتے آپ تو انہیں کوسنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں سودہ فرمانبردار ہیں

### آپ مردول کوئیس سناسکتے اوراندھوں کوراہ حق تہیں دکھا سکتے

قسفىسىيى : رسول الله عليه توحيد كى دعوت دين مين بهت محنت كرتے تھے مكم عظمه كے مشركين ميں سے كچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اکثر لوگ دور بھا گئے تھے آپ چاہتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں وہ لوگ روگر دانی کرتے تھے تو آ ب ورخ موتاتها الله باك كى طرف = آ پ ولىلى دى جاتى تقى سلى كامفمون آيت كريمه وَلا مُعُون عَلَيْهِمُ وَلا تَكُنُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمْكُرُونَ مِن بهي بيان موچاہے يہال دوسر انداز مين آپ والى دى گئى ہوه يدكن جن لوگوں نے اپنی ضداور عناد کی وجہ سے اپنی قبول حق کی صلاحیت ختم کردی ہے آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا تو دور کی بات ہے آ پ انہیں اپنی بات سنا بھی نہیں سکتے ان لوگوں کواولا مردہ پھر گونگا پھر اندھا بتایا اورائیے نبی علی کے کوخطاب فرمایا كديدلوگ مردول كى طرح سے بين أنبيل آپ كوئى بات نبيل سنا سكتے اور بهرول كى طرح بين آپ آ واز بھى نبيل سنا سكتے خصوصاً جب کہ وہ پیٹے پھیر کر دور چلے جارہے ہوں (اول تو بہرہ پھر دہ دور بھا گے بھلا اس کو کیا سنا جا سکتا ہے ) بات سننے ك بار عيس ان كاحال بيبيان موامر يدفر مايا كروه اند هے بن فيح بين أند هكويد كھانا كريداه اچھى باوروه راه برى ہےآ پ کےبس میں نہیں ہے بس جب منکرین و مكذبین كابیال ہو آ پ أنہیں حق بات كيسے ساسكتے ہیں اور را وحق كيسے دکھاسکتے ہیں۔اگران کے کانوں میں بات پڑتی بھی ہے تو ضداور عناد میں ساری ٹی کوان ٹی کردیتے ہیں۔

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاللِّنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ لِينَ آبِ وصرف ايسى الوكول كوساسكة بين جوالله كي إيات ير ایمان لائیں اوراطاعت قبول کریں۔اس پورے ضمون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سننے سانے سے مراجھ کا نوں میں آواز پہنچنانہیں بلکہ مراداس سے وہ ساع اور سناہے جو نفع بخش ہو۔ جو ساع نافع نہ ہواس کو قر آن نے مقصد کے اعتبار سے عدم ماع سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آخر آیت میں بدارشاد ہے کہ آپ و صرف ان لوگوں کوسا سکتے میں جوایمان لا کی اگر اس میں سانے سے مراد کان کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا پیار شاد خلاف مشاہدہ اور خلاف واقع ہوجاتا کیونکہ کافروں
کے کانوں تک آواز پہنچانے اور ان کے سنے جواب دینے کی شہاد تیں بے ثار ہیں کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرسکتا اس سے واضح
ہوا کہ سنانے سے مراد ساع نافع ہے ان کومردہ لاش سے تشبید دیر جویہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کوئیس سنا سکتے اس کے معنی
ہیں ہوئے کہ جسے مردے کوئی بات تی کی س بھی لیں اور اس وقت وہ تی کو قبول کرنا چاہیں تو بیان کے لئے نافع نہیں کیونکہ وہ
دنیا کے دار العمل سے گزر بچے ہیں جہاں ایمان وقع ہوسکتا ہے اس طرح آپ کے خاطبین جو کچھ سنتے ہیں اس سے منتقع
نہیں ہوئے اس لئے اس آپ سے سے بیات ثابت نہیں ہوئی کہ مردے کوئی کلام کسی کاس بی نہیں سکتے ساح اموات کے مسکلہ
سے درحقیقت ہی بیت ساکت ہے البتہ یہ مسکلہ پنی جگر قابل نظر ہے کہ مردے کسی کلام کون سکتے ہیں یانہیں۔

مسئلہ ساع اموات: بیدسئلہ کہ مردے زندوں کا کلام من سکتے ہیں یانہیں ان مسائل میں سے ہے جن میں خود محابہ کرام کابا ہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ بن عرضا عموتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المونین صدیقہ عائشہ اس کی نمی کرتی ہیں ای طرح دوسر مے بوتا بعین میں بھی دوگر وہ ہو گئے بعض اثبات کے قائل ہیں بعض فی کے اور قران کریم میں یہ میں میں میں میں میں میں میں میں ان ہون کی ہے۔ اور قران کریم میں میں میں ان الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں میں میں ان الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں میں میں ان مینوں آیتوں میں بیات قائل نظر ہے کہ ان میں سے کی آیت میں جمی مینیں فرمایا کہ مرد سے سن نہیں سکتے جو کہ قبروں میں ہیں جی مینیں فرمایا کہ مرد سے سن نہیں سکتے بلکہ مینوں آیتوں میں اس تعین والی کو اختیار کرنے سن نہیں سکتے بلکہ مینوں آیتوں میں اس تعین والی کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے گر باختیار خودان کوئیں سناسکتے ۔ سے اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے گر باختیار خودان کوئیں سناسکتے ۔ سے اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے گر باختیار خودان کوئیں سناسکتے ۔ سے اس طرف واضح اشارہ نکا ہے کہ مردوں میں سننے کے صلاحیت تو ہو سکتی ہے گر باختیار خودان کوئیں سناسکتے ۔

ان مینوں آ یوں کے علاوہ ایک چوتی آ یہ جو شہداء کے بارے میں آئی ہوہ یہ تابت کرتی ہے کہ شہداء کواپی قبروں میں ایک خاص شم کی زعد گی عطاء وتی ہے اوراس زعد گی کے مطابق رزق بھی ان کو ملتا ہے اورا پی نیسماندہ فتعلقین کے معلق بھی منجانب اللہ ان کو بشارت سنائی جاتی ہے آ یہ یہ ہے و کلا تہ حسَبَنَ اللّٰ اللهِ اُلهُ اَللهِ اَلهُ اِللهُ اَللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اِللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ الله

ما من احديمر بقبراحيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلمه عليه الارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام (ذكره ابن كثير في تفسيره)

جو شخص این کسی مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے جس کودہ دنیا میں پیچا نتا تھا اور وہ اس کوسلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح اس میں واپس بھیج دیتے ہیں تا کہ وہ سلام کا جواب دے۔

وثبت عنه عليه المنه اذا سلموا على اهل القبور ان يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجتمعون على هذا

یعنی رسول الله علی سے بیٹابت ہے کہ آپ نے اپنی امت کوتعلیم دی کہ اہل قبورکوسلام کریں اگر اس طرح کا خطاب نہ ہوتا تو اموات معدوم اور جماد کی طرح ہوتے (جبکہ مطاب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جماد کی طرح نہ ہوں بلکہ سنتے سمجھتے موں اور سلف کا اموات کو اس طرح سلام کرنے پراجماع ہے)

حافظا بن كثررهمة الله عليه في جس صيغه خطاب كي طرف اشاره كيا بـ

صححمهم من الطرح سے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدامؤجلون وانا

انشاء الله بكم لا حقون (١١٣٣)

سلام میں خطاب ہے جو سننے پر دلالت کرتا ہے البتہ بیا حمال رہ جاتا ہے کہ سلام کو سنتے ہوں اس کے علاوہ وہ دوسری باتیں نہ سنتے ہوں اس کے علاوہ وہ دوسری باتیں نہ سنتے ہوں کی کئی خرورت نہیں۔ حضرت سیسے الامت خمانوی قدس سرہ سے کئی نے سوال کیا کہ اہل قبور سنتے ہیں یانہیں تو جواب میں تحریر فرمایا دونوں طرف اکا براور دلائل ہیں السیاح تانی امرکا فیصلہ کون کرسکتا ہے اور ضروریات علی علمی میں ہے بھی نہیں کہ ایک جانب کی ترجیح میں نہ قبتی کی جائے۔

ایسے اختاا فی امرکا فیصلہ کون کرسکتا ہے اور ضروریات علی علمی میں ہے بھی نہیں کہ ایک جانب کی ترجیح میں نہ قبتی کی جائے۔

پھراس میں بھی معتقدین ساع موتی کے عقائد مختلف ہیں اگر کسی اعتقاد خاص کی تعیین ہوتی تو کسی قدر جواب ممکن تھا۔ واللہ اعلم (ایدادالفتادی جی صفحہ 20)

#### 

### قرب قيامت مين دابة الارض كاظاهر مونا

قفسيو: دلبة الارض (زمين برآ مرمون والاجوبايه) اس كاخروج علامات قيامت ميس بها حاد بعث شريفه ميں قدرت تفصيل كساتھ اس كاذكرآيا ہے-

حضرت حذیفه بن اسید عدوایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے ارشاوفر مایا کہ بلاشہ قیامت ندہوگی جب تک دل نشانیاں ظاہر ندہوں (۱) دھواں (۲) دجال (۳) ولبة الارض (۲) پچتم سے سورج کا نکلنا (۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہونا (۲) یا جوج ما جوج کا نکلنا (۷) زمین میں تمین جگہ لوگوں کا دھنس جانا ایک مشرق میں دوسرام خرب میں تیس اعرب میں (۱۰) اوران سب کے اخیر میں بہن ہے آگ نکلے گی جولوگوں کوان کے مشرکی طرف گھر کر پہنچا دے گا۔ میں تیسرا عرب میں دسویں نشانی (آگ کے بجائے) یہ ذکر فرمائی کہ ایک ہوا نکلے گی جولوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی رضیح مسلم سوم سمندر میں ڈال دے گی رضیح مسلم سوم سمندر میں دالی کا میں میں سے آگ کے بجائے کی ذکر فرمائی کہ ایک ہوا نکلے گی جولوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی رضیح مسلم سوم سمندر میں دال

آیت کریمہ سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکانامعلوم ہواجولوگوں سے باتیں کرے گالفظ دلبۃ کی تنوین میں اس جانور کے بجیب الخلقت ہونے کی طرف اشارہ ہادر میکی کہ بیجانور عام جانور کی طرح توالدو تناسل کے طریق پر پیدانہ ہوگا بلکہ اچا تک زمین سے نکلے گا اور بیبات بھی سجھ میں آتی ہے کہ دلبۃ الارض کا خروج آخری علامات میں سے ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کی علامات (جواس سے پہلے قریب تر زمانہ میں ظاہر ہوں گی) ان میں سب سے پہلے پچھم کی طرف سے سورج کا نکانا ہے اور چاشت کے وقت اوگوں کے سامنے دلبۃ الارض کا نکلنا ہے اور دونوں میں سے جو بھی پہلے واقع ہوجائے دوسری نشانی اس کے قریب ہی ظاہر ہوگی (صحیح مسلم) اور حضرت ابو ہریر ق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ (قیامت کی) تین علامتیں ایک ہیں جب وہ ظاہر ہوجا کیں گی تو کسی کو اس کا ایمان لا نا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لا یا ہویا جس نے اپنے ایمان میں کسی خرکا محب نہ کیا ہو (یعنی اب تک گنا ہوں سے تو بہنہ کی ہو) (ا) پچھم کی طرف سے سورج نکانا (۲) د جال کا ظاہر ہونا (۳) دلیہ الکورکا ظاہر ہونا (۱۳) د الکورکا ظاہر ہونا (رواو مسلم)

دابة الارض كے ظاہر ہونے كى حديث جو حضرت حذيف بن اسيد سے مروى ب(جس كاذ كر سيح مسلم كى روايت ميں گذرا) بیمندانی داؤد الطیالی میں بھی ہے جس میں قدرت تفصیل ہے اور وہ بیہ کدرسول عظی نے دابة کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا کہ دائبہ تین مرتبہ ظاہر ہوگا ہیلی باردیہات میں ظاہر ہوگا اور مکہ مرمیں اس کا تذکرہ بالکل نہ ہوگا اس کے بعدوه عرصه دراز تک ظاہر نه هوگا دوباره پھر نکلے گا تواس کا تذکره دیہات میں بھی ہوگا اور مکه مکرمه میں بھی ہوگا' (تیسری بار نکلنے کے بارے میں )رسول الشرعائي نے فرمايا كه پھرايك دن مجدحرام ميں جوحرمت كے اعتبار سے اللہ تعالى كيزويك بوى مجد باورسب سے زیادہ محرم بلوگ موجود مول کے کداجا تک دلبة الارض ظاہر موجائے گا جوجر اسوداور مقام ابراجيم كے درميان آواز نكاليا موااور مرسے منى جھاڑتا ہوا ظاہر ہوگا لوگ اس كے اجائك نكلنے سے خوف زدہ اورمنتشر مو جائیں گے بہت سے لوگ اس کی وجہ سے دور بھاگ جائیں گے مونین کی ایک جماعت ثابت قدم رہے گی بیمومن بندے سیجھ کراپی جگہ جے رہیں گے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے لہذا بھا گئے سے پچھ فائدہ نہیں بیہ جانور مومنین بندوں کے چېرول کو چيکادے گا گويا که چیک دارستاره کی طرح موجا کيس كے اور پھروماں سے پشت پھير کرچلا جائے گا (اوراس تيزي سے زمین میں گھومے پھرے گا کہ) کوئی پکڑنے کا ارادہ کرنے والا بھی اس کو پکڑنہ سکے گا اور کوئی بھا گئے والا اس سے نجات نہ یا سکے گایہاں تک کہ ایک شخص نماز میں اس جانورے بناہ اللّے گا تووہ جانوراس کے پیچے ہے آجائے گااور کھے گا کہاے فلاں اپ تو نماز پڑھتا ہے؟ پھروہ اس کے چہرہ پرنشان لگا دےگا' اس کے بعدیہ ہوگا کہ لوگ چلیں پھریں مے اموال من شریک مول کے اور شہرول میں مل جل کرساتھ رہیں گے (اوراس جانور کے نشان لگانے کابیاثر موگا کہ)مومن اور کا فریس خوب اچھی طرح امتیاز ہوگا کہ موس کا فرسے کے گا کہ اے کا فرمیر احق اداکردے اور کا فرمون سے کے گا کہ تو ميراحق اداكردے (ابوداو دطيالي١٣٣)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ دابتہ نکلے گااس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوشی ہوگی ادر موٹ علیہ السلام کی انگوشی ہوگی ادر موٹ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ وہ مومن کے چیروں کوروش کردے گااور کا قرکی ناک پرمبر لگادے گا (جس

سے و کھنے والے سے محص میں سے کہ رکافر ہے) (رواہ الترمذی فی تفسیر سورۃ النمل وقال هذا حدیث حسن و قدروی هذا الحدیث عن ابی هریرۃ عن النبی علیہ من غیر هذا الوجه فی دابۃ الارض)

ويؤمر نَعْشُرُمِن كُلِ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَلِّدُ بُ بِالْتِنَا فَهُ مُ يُوْزِعُون حَتَّى إِذَا

جسون ہم ہرامت میں سائیک ایک جماعت ان اوگوں میں سے جمع کریں گے جو ہماری آیات کو چمٹلاتے تھے پھر اپن کی جماعت بندی کردی جائے گی۔ یہاں تک

جَاءُوْقَالَ ٱكَنَّ بْتُمْ بِإِيْلِيْ وَلَمْ يَجِيْطُوْا بِهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنْتُمْ تَعْمُلُونَ

و جب ما ضروه ما تين كو الله تعالى عافر مان موكاكياتم في مرى آيات كوتماليا عالا نكرة الناطيط على من كاندلا عا بكدتم اوركيا كيا كام كرت عن و و قعم القول عليه مريد على الكيل و و قعم القول عليم من عليها الكيل الكي

اوران کے ظلم کی وجہ سے ان پروعدہ پوراہو چکا ہے سودہ بات نہ کریں گے کیا انہوں نے نیس دیکھا کہ ہم نے رات کو بنایا کہ وہ اس میں

لِيَسْكُنُوْ افِيْهِ وَالنَّهَا رُمُبُصِرًا وإِنَّ فِي ذَلِكَ لَابِتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥

آرام كريں اور جمنے دن كو بنايا جس ميں ويكھيں بھاليں بلاشبدان ميں ان لوگوں كے لئے نشانياں ہيں جوايمان لاتے ہيں۔

قیامت کے دن کی پیشی' مکذبین کی جماعت بندی' اوران سے سوال اقرار جرم کے بعدان کے لئے عذاب کا فیصلہ

تفسندون فی مت کے دن اولین وآخرین سب ہی جمع کے جائیں گاور جرامت میں سے ایک ایک گروہ ان لوگوں میں سے علیحدہ کر دیا جائے گا جواللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور ان کی جماعت بندی باتی رکھنے کے لئے یوں کیا جائے گا کہ آئے پیچھے ندر ہیں سب ساتھ ہو کر حماب کی جگہ تک چلیں پھر جب موقف حساب میں بیخ جائیں گر جہاں حساب ہوگا)
تو ان جھٹلانے والوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوگا کیا تم لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جالانکہ تم آئییں اپنے احاطے میں بھی نہیں لائے یعنی آیات کو جھٹلایا تھا جالانکہ تم آئییں اپنے احاطے میں بھی نہیں لائے یعنی آیات کو سنتے ہی تکذیت کردگ نہیں بلائے کو سنتے ہی تکذیت کردگ کئی بیا کہ اور عقائد کھر ہے تک نہیں بلائے کو میں بڑھ جڑھ کر حصہ لینا۔

 بتایا ہے کہ لوگوں کورات اور دن کے آنے جانے میں خور کرنا چاہئے دیکھوہ م نے رات بنائی تا کہ اس میں آ رام کریں اور ہم نے دن کو ایسا بنایا کہ جس میں دیکھنے ہوائے کا موقع ہے بیرات کا سونا جوموت کے مشابہ ہے اس پرنظر ڈالیس اس کے بعد اللہ تعالیٰ دن کو ظاہر فرما دیتے ہیں اور بیسونے کے بعد اٹھ جانا اور چانا پھرنا دیکھنا ہوائنا اس پرواضح دلالت کرتا ہے کہ جس ذات پاک نے بار بار فیند سے جگا دیا موت کے بعد بھی زندہ کرسکتا ہے اس سے بچھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندہ کرنے پرقا در ہے اس کوسور ق زمر میں فرمایا۔ اللہ کو تھی الکائے فی مالا کو فی منا مجھ کی منا مجھ کی منا مجھ کی اللہ کو تھی ہوں کو اللہ ہوں کو تا ہے جانوں کو ان کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت اور ان جانوں کو ایک موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت کو تا ہے اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو کہ سوچنے کے عادی ہیں دلائی میں)

تفخ صور کی وجه آسان وزمین والول کی گھبرا ہے 'بہاڑول کابادلول کی طرح چلنا' لوگول کا میدان حساب میں حاضر ہونا'اصحاب حسنہ اوراصحاب سیریہ کی جزا قسط سید: ان آیات میں یوم قامت کے بعض مناظر کا ادر صنات وسٹا کے کہ جزاو مزاکا تذکرہ فرمایا ہے وقوع قیامت کی ابتداءاس طرح ہوگی کہ اسرافیل علیہ السلام جوصور پھو تکنے پر مقرر جیں وہ صور میں پھونک مارویں کے حضرت عبداللہ بن عمر قصد وایت ہے کہ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فرمایا کہ المصور قون ینفخ فید (کرصورایک سینگ ہے جس میں پھونک دیا جائے گا) (التر فدی والوداؤد)

حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ بیں کیے خوشیوں والی زندگی گزاروں اور حال یہ بیٹ کیے خوشیوں والی زندگی گزاروں اور حال یہ ہیں کیے خوشیوں والی زندگی گزاروں اور حال یہ ہیں کی حوثینے والے نے منہ میں صور لے رکھا ہے اور کان لگار کھے بیں اور اپنی پیشانی کو جھکار کھا ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کب صورت میں پھو تکنے کا تھم دیدیا جائے صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ آ پہمیں کیا تھم دیتے ہیں آ پ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الو کیل (اللہ ہمیں کافی ہے اور اچھا کارساز ہے) پڑھا کرو (رواہ التر ندی)

جب صور میں چونکا جائے گا تو کا نتات کا نظام درهم برهم ہوجائے گا یہاں سورۃ النمل میں فرمایا فَفَزِعَ مَنُ فِی السَّمُونِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ کَدوہ سب گھبرااٹھیں گے جوبھی آسانوں میں اورز مین میں ہوں گے اور سورہ زمر میں فرمایا کہ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمُونِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ کَدُنْ صور کی وجہ سے آسانوں والے اورز مین والے بہوش ہو جا کیں گے اگرید دونوں با تیں فحۃ اولی یعن پہلی بارصور چو نکنے سے متعلق قرار دی جا کیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اولا گھبرا جا کیں گے اور پریٹان ہوں گے چر ب ہوثی میں ہوجا کیں گے اور پکم مُحُلُّ نَفُسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ سب مرجا کیں گے اور بعض حضرات نے صعتی کوفحۃ اولی سے اور فرع کوفحۃ ٹانیہ سے متعلق قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب دوبارہ صور پھونکا جائے گاتو سب مردے زندہ ہوجا کیں گے اور یہ جان کر کہ صاب کتاب ہونے والا ہے گھبرا ہے میں پڑجا کیں گے۔ جائے گاتو سب مردے زندہ ہوجا کیں گے اور یہ جان کر کہ صاب کتاب ہونے والا ہے گھبرا ہے میں پڑجا کیں گے۔

آیت کے ختم پرجو وَ کُلُّ اَتَوُهُ دَاخِوِیْنَ فرمایا ہے (کسب اس کے صفور میں عاجز اند طور پر حاضر ہوں گے )اس سے ای قول کی تائید ہوتی ہے کہ فَفَزِعَ مَنْ فِی السَّموَاتِ ومَنْ فِی الْاَرْضِ نفخہ ثانیہ سے متعلق ہے۔

سورة النمل میں جوفزع فرمایا اورسورة الزمر میں جوف عق فرمایا اس کے ساتھ ہی الامن شآء اللہ بھی فرمایا بیکون حضرات ہوں گے جنہیں فزع اور صعق سے متنفی فرمایا ہے ( کہ جسے اللہ چاہے وہ گھبراہ ف اور ہوتی سے محفوظ ہوگا) تفییر درمنشور میں ہے کہ رسول للہ علی ہے فرمایا کہ ان سے حضرت جرائیل حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت اسرافیل اور حضرت ملک الموت اور حضرت حاملان عرش علیم مالیام مرادیں گویہ حضرات فزع وصعت سے محفوظ رہیں گے لیکن بعد میں بیلوگ بھی وفات یا جا کیں گے۔

صور پھو نے جانے پر جو کا سُنات درهم ہوگی اس کی تفصیلات آیات قرآنید میں گئی جگہ وارد ہوئی ہیں آسان وزمین کا بدل جانا سورہ ابراہیم میں اورآسان کا پھٹ جانا سورہ انفطار وسورۃ الانشقاق میں بیان فرمایا ہے سورۃ کا مکور ہونا اور ستاروں کا گر جانا اور سمندرں کام مجور ہونا سورۃ اللّویر میں ذکور ہے سورۃ النمل میں پہاڑوں کا تذکرہ فرمایا اور وہ بیکہ بید معنوی کو دکھے کرانسان کو خیال ہوتا ہے کہ گویا یہ بیشہ یوں ہی اپنی جگہ جے

رہیں گے اور حرکت نہ کریں گے حالانکہ ان کا بیرحال بنے گا کہ وہ صور پھونے جانے پراس طرح اڑے پھریں گے جیسے بادل چلتے ہیں سورہ قارعہ بین فرمایا کہ (جس دن انسانوں کی بیرحالت ہوگی کہ وہ بھرے ہوئے گئوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنا ہوا نگین اون ہوتا ہے) سورہ میں فرمایا (جس دن زمین میں زلزلہ آجائے گا اور پہاڑ میں میں فرمایا فیافا اُنہ فینے فی الصّورِ نفُخَة ریت کا یاسا ذہیر بینے ہوئے ہوں گے جو پھسل کر گراجار ہا ہوگا) اور سورہ حاقہ میں فرمایا فیافا اُنہ فینے فی الصّورِ نفُخَة وَاحِدَة فَیوْمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة وَانْدَ اللَّهُمَاءُ نَهِیَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً فَیوْمَنِدْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة وَانْدَ اللَّهُمَاءُ نَهِیَ اللّٰمَاءُ نَهِیَ اللّٰمَاءُ اللّٰمِورَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمُورَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ اللّٰمَاءُ

اورسورہ الواقعہ میں فرمایا کہ وَہُسّتِ الْجِبَالُ بَسًا فَکَانَتُ هَبَاءً مُّنُبُنّا (اور پہاڑبالکل ریزہ ریزہ ہوجا کیں گے پھروہ پراگندہ غبار بن جا کیں گے) اورسورہ النباء میں فرمایا وَہُسّتِ الْجِبَالُ فَکَانَتُ بِسَوَاہًا (اور پہاڑوں کو جلادیا جائے گاسووہ ریت بن جا کیں گے) اورسورہ طبی فرمایا فَفُلُ یَنسُفُهَا رَبِّی نَسُفًا (سوآپ فرماد بحثے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دیگا) صور پھو نے جانے کی وجہ سے پہاڑوں پر پیخلف حالات گرریں کے بعض حضرات نے آیت کا مطلب بیہ تایا کہ جب وہ بادل کی طرح گردر ہے ہول کے عین اسی وقت کوئی دیکھے والا دیکھے گاتو یوں محسوس کرے گاکہ وہ مطلب بیہ تایا کہ جب وہ بادل کی طرح گردر ہے ہول کے جیسا کہ کثیف سیاہ بادلوں کے ساتھ ہوتا ہے دیکھے والا دیکھ

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ پہلے پہاڑوں میں زلزلہ آئے گا پھروہ دھنے ہوئے اون کی طرح ہوجا ئیں گے۔ پھرھبابن جائیں اگے پھرانہیں بھوائیں بھیردیں گی پھراڑادیں گی جبیا کہ غبار ہوتا ہے پھرسراب ہوجائیں گے۔

صنع الله اللذي ادن كل شيء (بيالله كى كارى كرى برس نے ہر چيز كو تھيك طرح بنايا ہے) كوئى شخص بينه سوچ كه ايسے تعادى بباڑ كيے الرق تى تعلق بنايا ہے برباڑوں كر بس سوچ كه ايسے تعادى بباڑ كيے الرق تى تعلق بنايا ہے برباڑوں كر بس اس نے پيدا فر مايا اور ان كو بھارى بوجسل جالد بنايا وہ بى ان كا پيدا كرنے والا ہے اگروہ انبيں ان كى جگہوں ہے ہٹادے ،ور أباد لوں كى طرح چلادے تو اسے اس يرجمي قدرت ہے اسا ختيار ہے كہ اين مخلوق كوجس مال ميں ركھے۔

لفظ اتقن انقان سے ماضی کا صیغہ ہے جو مضبوط بنانے کے معنی میں آتا ہے لیکن چونکہ ساری ہی چیزیں مضبوط نہیں ہیں اس لیے خسرین نے اس کا ترجمہ سواہ علی ساتھ عنی المحکمة کیا ہے اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ سیام مخصرص عند البعض ہے عبد الجبار معنزلی کے ایک استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ واجد بان الآیة مخصوصة بغیر الرعواض لان الانعان بمعنی الاحک، وهو من اوصاف السو کبات ولرسلہ فرصن مخصوصة بغیر الرعواض عنما الاوقد خص ولو سلم فالا جماع المذکور ممنوع بل هی منته

ایضا بمعنی ان الحکمة اقتضتها (اس کاجواب اس طرح دیا گیاہے کہ آیت اعراض کے علاوہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونگہ انقان کامعنی احکام ہے اور بیمر کبات کے اوصاف سے ہے اور اگر آیت کوعام مانا جائے تو تمام اعراض کواس سے متصف ماننا ممنوع ہے ہیں کوئی عام نہیں ہے گراس سے خصیص کی گئی ہے اور بیات تسلیم کرلی جائے تو فدکورہ اجماع ممنوع ہے بلکہ اس معنی کے ساتھ مقید ہے اس کا احکام جس کا تقاضا حکمت اللی کرتی ہے) (بلا شبر اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جوتم کرتے ہو) اس سب کے احوال اور اعمال معلوم ہیں وہ اپنے علم کے مطابق بدلہ دے گا جس کا اس کے بعدوالی آیت میں ذکر ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ (جُوضُ نَكُى لِكُرآ عُكَاسَ كَلِيَاسِ بِهِرْ ہِ) حضرت ابن معوداور حضرت ابن عباس فرمایا ہے کہ اس اس الله الا الله مراد ہاور فله خیر منها کے بارے شل حضرت ابن عباس فرمایا ہے کہ اس آیت سے کلمہ اسلام لا اله الا الله مراد ہاور فله خیر منها کے بارے شل حضرت ابن عباس فرمایا ہے ای وصل الیه المنحیر منها لین اس کلمہ کی اس بی جودا فلہ جنت کی صورت میں عاصل ہوگی اس تغییر کی بناء پر لفظ فیراسم تفضیل کے لئے نہیں ہے اور مون ابتدائے غایت کے لئے ہاور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فیراسم تفضیل ہی کے معنی میں ہاور مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی کا ثواب اور اللہ تعالی کی رضاء مندی اور اس کی روئیت بندے کے تصور ہے میں ہوگی اس میں ہوگی اور کی منا کا مصدات ہے جیسا کہ دوسری آیت میں جا کیں تو نیکیوں کو چند در چندا ضافہ فرما کر جوثواب دیا جائے گاوہ بھی خیر منها کا مصدات ہے جیسا کہ دوسری آیت میں من جَاءَ بالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُو اَمُعْ اِلْهَا وراجع تفسیر القرطبی (جسس وروح المعانی)

وَهُمْ مِنُ فَزَعِ يَوْمَئِذِ المِنُونَ (اوربيلوگ اسون كل هجرابث سے بخوف مول كے) اس سے پہلی آيت ميل اُلكر من فَزَع مَنُ فِي السَّمُوتِ وَمَنُ فِي الاَرْضِ اور يهال اصحاب حسند كے بارے ميں فرمايا ہے كہوہ هجرابث سے پرامن اور بخوف مول كے فزع اول سے كيام ادم اور فزع ثانى سے كيام ادم ؟

سے پرا ان اور بے وی ہوں سے سرا اور سے ہو اور ہے اور س ان است یا رادہ ہو کا اور اس میں میر ہے ہے۔ آسان اور زمین میں جو فرع اول کے بارے میں آیت میں نظر کے کہ وہ لائے صور کے وقت ہو گا اور اس میں میر ہی ہے کہ آسان اور زمین میں جو ہوں کے میں ہوں گے سب گھراجا کیں گارہ ہوگا کہ آس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں جس فرخ کا ذکر ہو وہ فرخ کا اور کے ملاوہ ہے جو اس وقت ہوگا جب دور خری جانے والوں کے بارے میں تھم ہوگا کہ آئیں دور خرین تھے وہ با کہ اور ایک قول یہ ہوگا کہ آئیں دور خرین تھے وہ با کہ اور ایک قول یہ ہے کہ فرخ افیاں وقت ہوگا ہوں ہوں ہوں کے گا اے جنتیو اس میں ہمیشر ہوگے ہمیں ہوگا کہ آئیں دور خرین ہوگا ہوں ہوں کے گا اے جنتیو اس میں ہمیشر ہوگے ہوں گے ہیں ہوں کے گا اور جو خص سیر لیکر آئے گا سووہ یہ لوگ ہوں گے جنہیں چروں کے بل اوندھا کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا) جسے جملہ سابقہ میں لفظ الحد نہ سے ایمان مرادلیا گیا ہے ای طرح کے بعض میں اور کے بیا اور مطلب سے ہے کہ جو خص قیا مت کے دن کفر اور شرک کرادلیا اور مطلب سے ہے کہ جو خص قیا مت کے دن کفر اور شرک کی افتا وہ کہ کہ ہوگا ہے ہوں کے بالے اور مطلب سے ہو ہوں کے بالے اور مطلب سے ہو کہ ہوگا ہوں گے ہوں کے بالے اور کی بیا اوندھے مذکر کے دوز خ میں ڈال دیا جائے گا جیسا کہ سورۃ الشعراء میں فرما یا فی کہ کہ بو آفینیا ہو کہ کو اور آئی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں ڈال دیے ہوں کے اور آگر سیر کو عام لیا جائے تو اس کے عوم میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں ڈال دیے جو اس میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں ڈال دیے جو اس میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ میں گناہ گا رائی ایمان بھی آ جائے ہیں جو تھی را درخ کی میں گناہ گیا کہ کی دور خ میں گناہ گا رائی ایمان بھی کی آ جائے ہیں جو تھی را درخ کے میں گناہ گا رائی ایمان کی کی دور خ میں گناہ گا رائی ایمان کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی

میں جائیں گےلیکن ان کاعذاب کافروں کے نسبت بہت زیادہ خفیف ہوگا اور کافر ہمیشہ ای میں رہیں گے اور اہل ایمان گنا ہوں کی سزایانے کے بعددوز خسے نکالے جائیں گے۔

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ گناہ گاراہل ایمان بھی اوند ھے منہ کر کے دوزخ میں ڈالے جائیں' کیونکہ بہت مرتبہ کی جماعت کے بارے میں کسی تھم کلی کا تھم لگایا جاتا ہے لیکن بعض کے لئے ایک نوع ہوتی ہےاور بعض کے لئے دوسری نوع۔

هَلُ تُحْفِزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ (تمهين وي بدلدديا جائے گاجوتم كرتے تھے) ليني آخرت ميں دوز خيوں سے بيات كهدى جائے گى كم مرفخض كواپنے عقيده اور عمل كى سزاملے گى كى يرذ رائعى ظلم ندہوگا۔

## إِنَّكَا آمِرْتُ أَنْ أَعْبُ رَبِّ هٰذِهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَّ أُمِرْتُ

جھے تو ہی تھم ہوا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس حرمت دی ہاور ہر چیزاس کی ہے اور جھے بہتم دیا گیا ہے کہ

آنَ ٱلْوُنَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴿ وَآنَ اتَّلُواالْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالَى فَاتَّهَا يَهُتَرِي ۗ

میں فرمانبرداروں میں سے رہول اور میرکر آن کی تلاوت کروں سوجو شخص ہوایت اختیار کرتا ہے سودہ اپنے بی لئے راہ ہوایت پرآتا ہے اور جو شخص گراہی پر ہے

لِنَهْنِيهُ وَمَنْ حَالًا فَقُلْ إِنَّهَا آنَامِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ الْيَه

آ ب فرماد بجئے كديمي تو صرف درانے والول سے مول اورآپ يول كہتے كەسب تعريف الله كے لئے ہے وہ عنقريب اپن نشانيال وكھاوے گا

فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكَ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿

سوتم ان کو پیچان او گے اور آپ کارب ان کاموں سے فافل نہیں ہے جوتم لوگ کرتے ہو۔

آ پ بیاعلان فر مادیں کہ مجھے صرف یہی تھم ہواہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور فر ماں بردارر ہوں

ے مجدحرام اوراس کے جاروں طرف جوحرم ہےجس کی صدود پرنشان گے ہوئے ہیں وہ سب مراد ہے۔ وَلَهُ كُلُ شَيء (اوراى ربك لئے مرچزے)سبكواس نے پيدافر مايا ہاورسباس كم ملوك بھى ہيں لبذاساری مخلوق برلازم ہے کہای کی عبادت کرے۔

وَأُمِرُتُ أَنُ الْحُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (اور جَح يهِ مَحَم ديا كياب كفرمانمردارول من عصوجاول) جن اعمال کوعام طورے عبادت مجھتے ہیں ان کےعلاوہ بھی ہرتھم میں اللہ تعالی کی فرما نبرداری کا تھم ہے جواعمال پروردگارعا لم مجدہ کی رضا کے لئے انجام دیے جاکیں گےوہ بھی عبادت میں شامل ہوجا کیں گے وَاَنَ اَتَـلُوَ الْقُرُ آنَ (اور جھے میکی عمادیا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں جس میں خود قرآن مجید کا پڑھنا اور لوگوں کو پڑھ کرسنا ناسب داخل ہے جے سورة بقرہ میں يَتُلُوُ عَلَيْهِمُ آيات بتايا ہے۔

فَمَنِ اهْتَداى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفُسِهِ (سوجوض بدايت برآجائوه ابْن بى جان كے ليے اورائي بى بھلے ك لیے ہدایت پرآئے گا اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی آخرت کےعذاب سے محفوظ ربي كا) وَمَن صَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا آنا مِنَ الْمُنكِويُن (اورجو حض ممرابى كواختيار كري وفرماد يجئ كهي وصرف ڈرانے والا ہوں) آپ پراس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اس میں آپ کا کوئی ضرر بھی نہیں۔ آپ فرما و بیجے کہ میری ذمدداری صرف بات پنجانے کی ہےند مانو کے قوتم پراس کا وبال پڑے گا۔

سوره يِرْسَ مِمْ فِرَمَايَا: قُـلُ يَنَايُّهَا السَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُّ الْحَقُّ مِنْ رَيِّكُمْ فَمَنِ اهْتَداى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّ فَإِنْهَا يَصِلُّ عَلَيْهَاوَمَا آنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلِ (آپِفراديجُ ابِلُوكُ التماري رب كياس تماري ياس آ گیاہے سوجو مخص ہدایت پرآئے تووہ اپنی جان کیلئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو مخص گمراہی اختیار کرے تووہ اپنی جان کو تکلیف میں دُ النيكياء مراه بناب ادريس تهار او رمساطنيس مول)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمُ ايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا اورآ بِفرماد يجيّ كسب تعريقين الله ك لي بين وعلم والاجمى ب اورقدرت والابھی ہاور علیم بھی تم مجھ سے کہتے ہو کہ قیامت کب ہوگی میرے اختیار میں اس کاواقع کرنانہیں ہاللہ تعالی جب جا ہے گاممہیں اس کی نشانیاں دکھادے گالین قیامت کے آثارظا برفر مادے گاجنہیں تم د کھولو کے جب اس کی حکمت موكى قيامت ظاهر موجائے گی وَمَا زَبُکَ بِعَافِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ (اورآپكاربان كامول سے غافل نبيل بجوتم کرتے ہو) کوئی مخص کیساہی اچھاعمل کرے ما براعمل اللہ تعالی کوسب کاعلم ہے وہ اپنے علم اور حکمت کےمطابق جز ادےگا۔

> ولقدتم تفسير سوره النمل واله الحمدعلي مانعم واكرم والهم وعلم والصلؤة على رسوله الذي ارسل بالطريق الامم الى خير الامم وعلى اله وصحبه الذين جاهدو النشر الدين في العرب والعجم